

حضرت موانا عبر الفكور آء منظفر پورگ کے حالات اور علی داد کی خدمات ایک علمی ، اد کی تحقیقتی و شاویز ادرا یک عبد کی تاریخ

#### olen extopolishusesti www.

**مولانا بخشخاه هرگوام حاول کا کی** (بانی دستم مامعدر بانی منورواشریف، بهار)

شان کرده صفحت <u>طلقه الکیانی الکیانی کی</u> جامعدربانی منورواشریف میش پور، بهارماندیا

تذكره

حضرت آه مظفر پورئ

(مع کلیات آه)

ہدوارالعلوم دیویند کے بطل جلیل ہد حضرت شیخ البند ہے تلمیزرشید ہد تحریک ندوة العلماء کے عینی مشاہد ہدمحمعقولات ومنقولات کے بحر

ذ خار ہلا علم دادب اور روایت وا ففر ادیت کے جامع ہلا کا نپور اور دیو بند نسب ساب علم فکاس مجمع الجمع ہر باب مگل نسان سر التر مان بان

دونوں دبستان علم و فکر کے جمح البحرین ﷺ گلی تسلوں کے لئے مینار ہ نور حضرت مولا ناعبدالشکور آ<sup>ہ</sup> مظفر پوریؓ کے حالات اور علمی واد بی خدمات

> مولانامفتی اخترامام عادل قاسمی الدمهتمهای الذمنی و ا

بانی و مهتم جامعه ربانی منورواشریف بهار شدانمه کرده

منتى ظفيرالدين أكيدى حامعه ربانى منورواشريف،ستى يوربهارانديا

| Ī       | فهرست مضامين كتاب                                   |       |            |
|---------|-----------------------------------------------------|-------|------------|
| صفحات   | مضاطين                                              | ابواب | سلسله نمبر |
| r       | تفصيلات كماب                                        |       | 1          |
| ٣       | فهرست مضامين كتاب                                   |       | ۲          |
| r2      | تقريظات و تأكرات                                    |       | ٣          |
| r2      | تاريخ وادب كاشامكار - حضرت مواذنا محد سالم قاسمى    |       | ۳          |
| r9      | نابغة روز گار شخصيات اور اساتذ كافن ميس شار كياجانا |       | ۵          |
| 1       | چاہئے-حضرت مولانامفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب         |       |            |
| r.      | ایک علمی و ختیقی دستاویز اور ایک عبد کی تاریخ-      | 7     | ч          |
|         | حضرت مولاناسيد محمد رابع حسني ندوي صاحب             |       |            |
| rr      | بد مثال تصنيف، ايك انسائيكويديا-                    |       | 4          |
|         | حضرت مولاناسعيدالرحمن الاعظمي                       |       |            |
| rr      | ان كتاب مين ووسب كجيب جو الله والون كي تذكره مين    |       | ٨          |
| <b></b> | مواتاہے-موالانا محد مظہر الحق كر كى قاكى            |       |            |
| ro      | تقريظ- حضرت امير شريعت مولاناسيد شاه محمدولي        |       | 9          |
| 1       | دحانی صاحب                                          |       |            |
| rq      | اظهار مسرت - حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب          |       | 1+         |
| ۴٠.     | تعار فی تحریر -مولانامفتی سهیل احمد قاسمی           |       | 11         |
| rr      | مقدمه - مولاناخالد سيف الله رحماني                  |       | Ir         |
|         |                                                     |       |            |

2 (1

| صفحات | مضاجين                                       | ابواب  | سلسكه تمير |
|-------|----------------------------------------------|--------|------------|
| ra    | حروف اولين - مؤلف كتاب                       |        | I۳         |
| ra    | بهار کی سنگ بنیاد -علم ومعرفت کی سرزمین      |        | ir.        |
| 4+    | بهاریس اسلام اور مسلمانول کی آمد             |        | 10         |
| 40    | بهارين صوفيااور مشائخ                        |        | 14         |
| 74    | بهادعكم وعلاء كامركز                         |        | 14         |
| ۷٠    | اسلامی تاریخ میں سوائح و تذکرہ نولی کی روایت |        | íA         |
| 41    | مشارکے تذکرے                                 |        | 19         |
| ۷۳    | بهاريس سوائح نگاري كي روايت                  |        | r+         |
| ۷۴    | بهار ار دوز بان وادب کااہم مرکز              |        | rı         |
| ۷٦    | حضرت آه اور علامه شوق                        |        | rr         |
| 44    | آه اور شاد                                   |        | rr         |
| ۷۸    | آه کا تخلص                                   |        | rr         |
| Ai    | مشور وُ سخن                                  |        | ro         |
| Ar    | میری اس تالیف کی سرگذشت                      |        | 77         |
| ۷۵    | ایک سفر کی روئیداد                           |        | 14         |
| AA    | كلمات تشكر                                   |        | rA         |
| 95    | سچھ کتاب کے متعلق                            |        | 19         |
| 90    | عهد اور خاندان                               | بإباول | ۳٠         |

| مضاطين                                      | ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سلسلهنمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مولاناكازمانه                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نام ونسب اور خاند انی پس منظر               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ماسٹر سید محمود حسن کے مہرے کا مکس          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کم جون <u>کے ۱۹۳</u> کے ایک دستاویز کا تکس  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جدامجد حفرت سيد شاه عبدالله"                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت مولاناسيد نصير الدين احمد نصر          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت لفرتمي شادي اور اولاد                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حصرت نصر كاعلى وروحاني مقام                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت شاه فضل رحمان تنحى مظفر يور تشريف آوري |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| داتا كمبل شاوس ملاقات كادليب قصه            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علمی گیرائی و گهرائی                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فكس مكتوب حضرت نفر بنام حضرت آه             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ضلع بائی اسکول میں ملاز مت اور سبکدوشی      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طبابت كاشغل                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدرسه جامع العلوم مظفر پور کی تاسیس         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بہار کے تاریخی مدرسہ جامع العلوم مظفر پورک  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مر کزی ممارت اور مسجد                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت نفر کے علمی وروحانی فیوض وبر کات       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | موانا کازانہ نام و نب اور خاتہ ان کس منظر نام و نب و درخاتہ ان کس منظر کم جون سے جود حسن کے سہرے کا تکس کم جون ہے 19 کے دستا ویز کا تکس جد اجر حضرت مید شاہ عبد اللہ انتہ حضرت احد گا خات اور اوالا و حضرت احد گا خات کا دو اوالا و حضرت شرکی خات کا دو اوالا منظم حضرت شرکی خات کا دو اوالا منظم حضرت شرکی خات کی منظم و دخریس آدری و تا کمل خادے ما قات کا دلچپ قصد خلی کم رائی و گہر انگ خلی کم رائی و گہر انگ خلی کم رائی و گہر انگ خلی کم رائی و گر رائی خلی کم رائی و گر رائی خلی کم رائی و گر رائی خلی اسکول میں طاؤ مرت آو خلیات کا شخط خلی ہون کا حضرت آو خلیات کا شخط خلی منظم کو منظم کے درکہ تا سیس حرک رائی خدارت اور سکید و منظر پورک تا سیس | موانا گازان نه ما روانا می در اندا نه میران که میراند نه میران میران میران که میراند نه میراند نه میراند نه میراند نه میراند نه میراند نه میراند که دلیس قصد میران که میراند نه میراند نه میراند نه میراند نه میراند نه میراند و میراند نه میراند و میراند و میراند و شاد میران که میراند نه میراند و میراند نه میراند که |

.................

2 (1

| صفحات | مضاعين                                        | ابواب | سلسلهمير |
|-------|-----------------------------------------------|-------|----------|
| 111   | چند فیض یافته شخصیات                          |       | ۳۸       |
| Irr   | حضرت مولانابشارت كريم گزهولويٌ                |       | ۳٩       |
| IFA   | حضرت مولاناعبدالاحد صاحب جالوي در بَعْثُلُويٌ |       | ۵٠       |
| 1971  | حصرت مولانا خدا بخش مظفر بوريٌ                |       | ۵۱       |
| ırr   | تحكيم عبدالغني صاحب                           |       | or       |
| IPT   | مولوي محمد سعيد صاحب                          |       | ۵۳       |
| 1895  | مولوي عبدالحميدوكيل صاحب                      |       | ۳۵       |
| ماسوا | مولاناشاه وارث حسن چشتی صاحب                  |       | ۵۵       |
| IF4   | مكتوب مين مذكور شخضيات كاذكر حينداقتباسات     |       | ra       |
| IFA   | والدهاجدؤ حضرت آه                             |       | 64       |
| IFA   | نانامحترم حضرت سيدشاه فرزندعلي ٌ              |       | ۵۸       |
| 10"+  | عكس قباله حضرت مولاناامير الحن ً              |       | ۵۹       |
| اجاا  | حضرت مولاناسيد شاه امير الحسن قادريٌّ         |       | 4+       |
| اجاا  | سلسلة بإنسه سے وابعثگی                        |       | 41       |
| IPT   | کے دھا گے سے بندھے آئیں کے سر کارچلے          |       | 71       |
| 100   | حلسلة بإنس                                    |       | 44.      |
| 16.4  | پھونک کراپنے آشیانے کو۔۔۔                     |       | 41"      |
| 164   | صلحامنورواميس ورود مسعود                      |       | ۵۲       |
| 164   | تسلحامنوروامين ورود مسعود                     |       | 46       |

2 (1

| صفحات | مضاطين                                      | ابواب  | سلسله تمير |
|-------|---------------------------------------------|--------|------------|
| ادا   | پورے خطہ کے معلم ومرشد                      |        | 77         |
| Ior   | رعب وجلال                                   |        | 44         |
| Iar   | جادًا تم بجول گئے توہم بھی بھول گئے         |        | ٨٢         |
| 100   | محرم میں تعوید داری                         |        | 74         |
| 100   | تعزيدك بارك يس علم شريعت اور صوفياء كاموقف  |        | 4.         |
| 109   | رفتیدولے نہ از دل ما                        |        | 41         |
| 109   | بے مثال صبر واستقامت                        |        | 44         |
| 14+   | ساغر نواے کے حوالے اور خود بارگاہ مخدوم "۔  |        | 24         |
| 145   | بے وطن مسافر اور شہید محبت کاجنازہ          |        | 400        |
| 144   | حضرت امير گئ عار فاند شاعري                 |        | 40         |
| IAL   | حضرت امير"كے قلمي سرمايے كى تفصيلات         |        | 44         |
| 142   | عَكَس تحرير حضرت سيد شاه امير الحن ً        |        | 22         |
| 179   | حمياك                                       |        | ۷۸         |
| 12+   | منقبت بدبار گاه سيدنا حضرت على كرم الله دجه |        | ∠9         |
| 121"  | نذرانة عقيدت بحضورسيد ناحضرت امام حسين      |        | ۸٠         |
| ۱۷۴   | منظوم خراج عقيدت                            |        | AI         |
| 144   | باردماسه                                    |        | Ar         |
| 197   | تعليم وتربيت اور خاتگی حالات                | بابدوم | ۸۳         |

| صفحات | مضامين                                     | ابواب | سلسله نمير |
|-------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 192   | حضرت آوگی تعلیم-ابتدائی سے متوسطات تک      |       | ۸۴         |
| 192   | مدرسه خادم العلوم مظفر يور                 |       | ۸۵         |
| 19/   | مدرسه خادم العلوم كامعيار تعليم            |       | PΑ         |
| 199   | ایک تاریخی عقده کاحل                       |       | 14         |
| 7+1   | اعلیٰ تعلیم کے لئے کا نپور کاسفر           |       | ۸۸         |
| r+r   | کا نپور کی علمی اہمیت                      |       | Aq         |
| 7+0   | مدرسه فيض عام كا نپور                      |       | 9+         |
| FIY   | مدرسه فيض عام اب ايك مجولي بسرى داستان     |       | 91         |
| ria   | مدرسه فيض عام كانپوركى چند جھلكياں         |       | 91         |
| r19   | دارالعلوم كانپور                           |       | 91-        |
| rir   | مىجدر تگيان كى نئى عمارت، جس ميں دارالعلوم |       | 91"        |
|       | كانپور قائم ہوا                            |       |            |
| rrr   | مدرسه جامع العلوم پيڪاپور کانپور           |       | 90         |
| rrr   | مدرسه احسن المدارس كان بور                 |       | 94         |
| ***   | مدرسه البهيات كانپور                       |       | 94         |
| 777   | حضرت مولانااحمد حسن فاصل كانپوري"          |       | 9.4        |
| 777   | مدرسه فيض عام كا نبورس وابتكى              |       | 99         |
| rr2   | مدرسه فيض عام كانيورس علمد كى              |       | 1++        |

| سلسكة نمير | ابواب | مضامين                                        | صفحات |
|------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| 1+1        |       | حضرت کا نپورگ کی امتیازی خصوصیات              | rr2   |
| 1+1        |       | تصنيفات وتاليفات                              | 779   |
| سوه ا      |       | وفات حرت آیات                                 | ***   |
| 1+14       |       | حضرت کانپوریؓ کی اولاد                        | ۲۳۳   |
| 1+0        |       | مدرسه احسن المدارس اور مولانا كانپوري كامكان  | 129   |
| 1+1        |       | كانپور مر كزعلم بهى اور مر كز محبت بهى        | ۲۳٠   |
| 1+4        |       | کانپور کے علمی پس منظر سے حضرت نفر کی و کچپی  | ۲۳۱   |
| I+A        |       | معقولات كادور                                 | ۲۳۲   |
| 1+9        |       | مدارس کے نصاب پر معقولات کا غلبہ              | ۲۳۳   |
| 11+        |       | مولاناعبد الشكور كاميلان طبع                  | ۲۳۸   |
| 111        |       | کا نپور –معقولات کا اہم مرکز                  | ۲۳۸   |
| 117        |       | حضرت نفر کی بھیرت وزماند آگھی                 | 10.   |
| 1111       |       | كانپورك كس مدرسه مين داخل بوئ ؟               | 10.   |
| 110        |       | مولانااحد حسن کانپوریؓ سے تلمذ                | rai   |
| 110        |       | مدرسہ فیض عام سے مولانا کانپوری کی علید گی۔۔۔ | rar   |
| 114        |       | صاحب واقعه حضرت تفانوي كي شهادت               | ror   |
| 114        |       | خود حضرت کانپوری کی تحریری شهادت              | raa   |
| ш          |       | عكس كتاب تنزيه الرحمن مصنفه حضرت كانپوريٌ     | 104   |

| صفحات      | مضامين                                          | ابواب | سلسلهنمير |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|
| 141        | ندوة العلماء كے اجلاس میں شركت محر              |       | 119       |
| PHI        | حضرت کا نپوری کے صاحبز ادے دارالعلوم            |       | 11-       |
| ryr        | ایک اہم صراحت                                   |       | 111       |
| ryr        | مفتی سہول احمد عثانی کی خو د نوشت سے تائید      |       | 144       |
| 777        | مدرسه فيض عام كي مندود مثار كانكس               |       | Irm       |
| PY4        | بعض تسامحات                                     |       | 110       |
| 120        | مولاناعبدالشكور اور آپ كے رفقاء دارالعلوم       |       | 174       |
| 140        | مشکوة کے درہے میں ساعت                          |       | 112       |
| 740        | تعلیم کے بارے میں مولانا نصیر الدین کا نقطۂ نظر |       | ITA       |
| 724        | د یوبندسے تعلق اور مر اسلت                      |       | 114       |
| 144        | دينيات كى ضرورت كاحساس                          |       | 11"+      |
| 741        | اس عهد کاوینی منظرنامه                          |       | 11"1      |
| <b>YA+</b> | مولانانصير الدين كي فكر مندي                    |       | irr       |
| rar        | سوئے دیوبند                                     |       | 117       |
| ram        | د يوبند كى علمي وديني اڄميت                     |       | 1177      |
| 100        | دارالعلوم ديوبندكي قديم ترين مركزي عمارت        |       | 150       |
| PAY        | جية الاسلام حضرت مولانا محمر قاسم نانوتوي       |       | IPY       |
| FA9        | حضرت شيخ الهند مولانا محود حسن ديوبندئ          |       | 1174      |
|            |                                                 |       |           |

| صفحات | مضامين                                   | ابواب  | لىلەنمېر |
|-------|------------------------------------------|--------|----------|
| rar   | دارالعلوم ديوبنديس حضرت آه كاداخله       |        | 1111     |
| 190   | حضرت شيخ البند تكافلتاحي درس بخاري       |        | 11-9     |
| ray   | کا پنور اور دیوبند کے طریق تعلیم میں فرق |        | 114+     |
| 194   | حضرت أوسك مخصوص اساتذه                   |        | اسا      |
| ran   | حفرت آو کا طبعی میلان                    |        | IPT      |
| 199   | ایک تاریخی واقعه                         |        | 100      |
| ۳۰۳   | دارالعلوم ديوبندے فراغت                  |        | Inh      |
| 4m+ln | تكاح اور اولا و                          |        | ۱۳۵      |
| ۳۰۴   | محل او ٹی                                |        | ILA      |
| r.a   | بے مثال تقویٰ                            |        | 1002     |
| p=+4  | بالتحى ديكيضنه كي خواجش                  |        | 11"      |
| r.2   | سائل کو محروم نہیں کیا                   |        | 1009     |
| m+2   | میرے جنازے پر بھی کسی مر دکی نگاہ نہ پڑے |        | 10+      |
| ٣٠٨   | حضرت مولاناسيد حكيم احمد حسن منورويٌ     |        | ا۵ا      |
| rir   | محل ثانيه                                |        | IST      |
| min   | ماسٹر سید محمود حسن ؓ                    |        | 100      |
| MIA   | تزكيه واحسان                             | بابسوم | 101      |
| P14   | درویشاند زندگی                           |        | 100      |

| صفحات | مضامين                                   | ابواب | ىلەنبر |
|-------|------------------------------------------|-------|--------|
| MIA   | حضرت آه کامکان اور حجرهٔ مبارکه          |       | 10     |
| ۳19   | حضرت مولاناعبدالشكور آه كي تكوار         |       | 104    |
| 271   | آه کی زندگی اولیاه الله کانمونه تھی      |       | 10/    |
| rrr   | رفيق كو خصر طريق بنايا                   |       | ۱۵۱    |
| rrr   | تاريخ بيعت                               |       | 14.    |
| ۳۲۳   | پیرومرید کی زندگی میں یکسانیت            |       | 14     |
| rry   | نسبت کی بلندی کے بجائے عقیدت پر بنیاد    |       | 141    |
| pp.   | حضرت آوگی شخصیت جنت الانوار کے آئینے میں |       | 141    |
| ۴۳۰   | باجهي احترام واكرام اورحسن تعلق          |       | 141    |
| ۳۳۳   | مولاناعبد الشكورك ليح سواري كالتظام      |       | 140    |
| ساساس | محمر بلوروابط                            |       | 14.    |
| 220   | معاصرانه انداز تخاطب                     |       | 14.    |
| ٢٣٩   | خصوصیت اور بے تکلفی                      |       | 14/    |
| rr2   | سفار شي مكتوب                            |       | 141    |
| rrq   | پيدائشي ولي                              |       | 14     |
| ۳۳۲   | نماز جنازه کی وصیت                       |       | 14     |
| ساباس | مر حول شریف سے وابستہ بعض وا تعات        |       | 141    |
| m/nm  | فيل ياكاقصه                              |       | 14     |

| صفحات       | مضامين                                     | ابواب     | لسلهنمير |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| tulum.      | ہر طرف شخ کا پیکر                          |           | 140      |
| 444         | كرضيط فغال فريادنه كر                      |           | 120      |
| 272         | چندروحانی تعلیمات وبدایات                  |           | 144      |
| ۳۵٠         | گوېر مستور                                 |           | 144      |
| 201         | علمی واد بی خدمات                          | باب چيارم | 141      |
| rar         | داستان هم کرده                             |           | 149      |
| rar         | شخصى كمال أورعلمي جامعيت                   |           | IA•      |
| 202         | جامع العلوم مظفر يوريس تدريس كے لئے انتخاب |           | IAI      |
| ror         | دارالعلوم مئوسے تدریسی وابستگی             |           | IAT      |
| ۳۵۵         | مدرسه اسلاميه مش البدئ بيشه مين ملازمت     |           | 1AP      |
| mar         | مدرسه اسلاميه مش البدي پشنه كي عمارات      |           | IAP      |
| <b>74</b> 2 | حضرت آه کاعلمی مقام                        |           | 100      |
| MAY         | ایک مر دم ساز شخصیت                        |           | IAY      |
| MA          | حضرت مولانامنظوراحمد قاسمي صاحب            |           | 1/4      |
| r2r         | وہ خود اعتمادی کی روح بھرتے تنص            |           | 144      |
| r2r         | حضرت آوکے تلمیذار شدمولاناعبدالرحن۔۔       |           | 1/4      |
| m2m         | نماز میں سور توں کے اجزاء پڑھنا۔ ایک شخفیق |           | 19+      |
| ۳۸۳         | حفرت مولاناسيد محمر مثس الحق صاحب          |           | 191      |

| صفحات       | مضامين                             | ابواب    | لسلهنير |
|-------------|------------------------------------|----------|---------|
| ۳۸۵         | وفات حرت آیات حضرت آه              |          | 191     |
| MAY         | قلى واد بي خدمات                   |          | 191     |
| PAY         | تقريرات بخارى وترندى               |          | 191     |
| MAY         | بيش قيمت ادبي سرمايير              |          | 190     |
| PA4         | قصد ان کے ویوان ناتمام کا          |          | 194     |
| PA9         | حضرت آہ کی شاعری کے تذکرے          |          | 194     |
| <b>*9</b> • | مجموعة بكلام كالكشاف               |          | 19/     |
| mam         | کھ مجمود کام کے بارے میں           |          | 199     |
| rar         | حضرت آہ کی سب سے بردی علمی یاد گار |          | r··     |
| P90         | كلام آه كافكرى وفني مطالعه         | باب پنجم | r+1     |
| ray         | آه کی شاعرانه عظمت                 |          | r•r     |
| mg2         | اعلیٰ شاعری کامعیار                |          | 1.4     |
| 1-44        | كلام آه كى شعرى خصوصيات            |          | 1.4     |
| r**         | حسن بندش اور غنائيت                |          | ۲۰۵     |
| P*+4        | شاعری کے الگ الگ رنگ               |          | 1-4     |
| P*1+        | شاعرى اپنے عبد كا آئينہ ہوتى ہے    |          | r.2     |
| ۳۱۱         | آہ کے بیباں ہر رنگ وآ ہنگ          |          | r+A     |
| ۳۱۵         | عربی شاعری کے نمونے                |          | 1.9     |

| صفحات | مضامين                   | ابواب | سلسلەنىر |
|-------|--------------------------|-------|----------|
| riy   | فاری شاعری کے نمونے      |       | 11+      |
| MIN   | شاعری کی قشمیں           |       | rii      |
| MIA   | داخلی شاعری وخارجی شاعری |       | rir      |
| MIA   | اصاف سخن                 |       | 111      |
| rr.   | ميئتى اصاف شاعرى         |       | 710      |
| rr+   | تطعه                     |       | 110      |
| rrr   | فرد                      |       | riy      |
| Labor | مثنوي                    |       | 112      |
| ۳۲۵   | رياعي                    |       | TIA      |
| rr4   | bank                     |       | 119      |
| rra   | مخش                      |       | ***      |
| PP+   | مسدى                     |       | 271      |
| 444   | تر جيح بند               |       | 111      |
| LALL  | ژ کیب بند                |       | 222      |
| ۳۳۵   | تضيين                    |       | ۲۲۳      |
| L.L.+ | موضوعی اصناف شاعری       |       | rra      |
| lala. | R                        |       | 777      |
| ۲۳۲   | نعت                      |       | 112      |

| صفحار       | مضامين                                 | ابواب | سلسلهنمبر |
|-------------|----------------------------------------|-------|-----------|
| ساماء       | آه کی نعتول میں نکات سیرت              |       | rra       |
| אווא        | لظم                                    |       | 119       |
| 777         | پابند نظم                              |       | 14.       |
| ۸۳۸         | (Blank Verse) لقم معرى                 |       | ۲۳۱       |
| ۲۳۸         | (Free Verse) آزاد                      |       | rrr       |
| rar         | تصيده/منقبت                            |       | rrr       |
| rar         | نه ببی قصائد                           |       | ۲۳۳       |
| 704         | تشبيب ياتمهيد                          |       | ۲۳۵       |
| 704         | 25                                     |       | rma       |
| 70L         | 4.5                                    |       | 147       |
| <b>~</b> 04 | حسن طلب                                |       | rma       |
| <b>7</b> 02 | آوکے سمرے                              |       | 119       |
| <b>~</b> ۵۸ | مرثير                                  |       | 11"+      |
| ryr         | غزل                                    |       | 201       |
| PYY         | آه بحیثیت غزل گوشاعر – فکری وفنی عناصر |       | ۲۳۲       |
| r44         | سادگی اور سیک روی                      |       | rrr       |
| 744         | فكرى اعتدال                            |       | 444       |
| 749         | عشق لافاني                             |       | ۲۳۵       |

| ىلەنمىر | ابواب | مضامين                                    | صفحات |
|---------|-------|-------------------------------------------|-------|
| المالا  |       | عشق حقيقي                                 | rz+   |
| rr.     |       | شكوة محبوب                                | ۳۷۲   |
| ر۳۲     |       | عشق كاسود وزيال                           | ۳۲۳   |
| rr      |       | محبت بشرط المبيت قابل ملامت نهيس          | MLA   |
| ۲۵۰     |       | كلام آه ميں علمي واخلاقي مضامين           | r**   |
| ra      |       | شريعت وطريقت كاامتزاج                     | ۳۸۰   |
| ۲۵۱     |       | بغیر شراب محبت کے دل کا دروازہ نہیں کھاتا | r'A1  |
| 101     |       | فناورها                                   | MAT   |
| rai     |       | ربط وحضوري                                | ۳۸۳   |
| rac     |       | قیادت کے لئے نسبت ضروری ہے                | MAC   |
| ۲۵٬     |       | جگ بیتی اور آپ بیتی                       | 14+   |
| 10.     |       | لطا نَف حَكمت                             | r91   |
| 101     |       | مقصد مرگ                                  | M91   |
| 10      |       | حيات بعند الموت                           | 791   |
| 14.     |       | ومت ثراب                                  | P91   |
| rı      |       | موت کے بعد بھی گروش                       | rar   |
| 141     |       | <b>ת ו</b> ת ומנ ת ות                     | rgr   |
| 144     |       | حق وفا                                    | rar   |

| صفحات | مضامين             | ابواب  | سلەنمىر |
|-------|--------------------|--------|---------|
| ۳۹۳   | قلب عاشق           |        | 240     |
| سوه س | شع مزار            |        | 140     |
| LdL   | تربت کے پھول       |        | 14      |
| LdL   | د پوار عضري        |        | 144     |
| ۳۹۳   | صلح کل             |        | P4/     |
| 40    | حقیقت زندگی        |        | 144     |
| 40    | حقیقت کا نئات      |        | 12      |
| ۳۹۵   | حرت ويدار          |        | 12      |
| r90   | کلام البی کے آجینے |        | 14      |
| m92   | کلیات آه           | بابششم | 1/21    |
| P99   | نکس تحریر حضرت آه  |        | 14      |
| 0+1   | نعت پاک            |        | 14      |
| ۵۰۳   | عربی قصیده         |        | 12      |
| ۵۰۲   | فارس نعت           |        | 144     |
| ۵۰۸   | تظمين              |        | 14      |
| ۵+9   | بے ثباتی عالم      |        | 12      |
| ۵۱۳   | انقلابي نظم        |        | ۲۸.     |
| ۵۱۷   | منظوم استعفا       |        | 11      |

| ىلەنمىر | ابواب | مضامين                                | صفحات |
|---------|-------|---------------------------------------|-------|
| rA      |       | سېرے اور شېنيتي نظمين                 | ۵۱۹   |
| rai     |       | فسائة ودو                             | ar-   |
| ۲۸۱     |       | نامة محبت                             | orr   |
| ۲۸۵     |       | ٧,٠                                   | orr   |
| 14      |       | مرشي اور وفيات                        | orr   |
| 11/4    |       | مرشير محبوب                           | ۵۳۵   |
| 11/     |       | محبوب بے نشان                         | ۵۳۱   |
| ۲۸۰     |       | قطعات تاریخ وفات                      | ۵۳۱   |
| 19      |       | تاریخ طباعت د بوان شاه حاید حسین حامد | ۵۳۳   |
| rq      |       | شيخ محبوب على مرحوم                   | 002   |
| 191     |       | تاریخ وفات حضرت مولانابشارت کریم      | ۵۳۸   |
| 191     |       | تاریخ وفات مولاناشاه وارث حسن چشتی    | ۵۵۰   |
| 191     |       | تاریخ وفات شیداعظیم آبادی             | ۱۵۵   |
| 190     |       | تاريخ وفات شرف النساء                 | ۵۵۲   |
| 14      |       | ماتم أَوْ                             | ۵۵۲   |
| 194     |       | تاريخ وفات آه                         | oor   |
| 19/     |       | ديگر-تاريُّ وفات آه                   | ۵۵۵   |
| 790     |       | رباعيات                               | raa   |

| صفحات | مضامين                                   | ابواب | سلەنىر |
|-------|------------------------------------------|-------|--------|
| ۵۵۷   | خمريات                                   |       | ۳.,    |
| ۵۲۳   | غزليات                                   |       | 1-1    |
| יורם  | جلوه کاترے خاص مکال ہو نہیں سکتا         |       | 14.1   |
| PFG   | دل کو میخانه بنا                         |       | r.r    |
| AFG   | عجب وه وان تقع                           |       | ۳۰۲    |
| 04.   | عجب آگ دل میں لگا کر چلا                 |       | 4.0    |
| 041   | بہک کر بھی نہیں کہتے بھی پکھ راز ساقی کا |       | p-1    |
| ۵۲۲   | کچھ پینة راہ کانہ منزل کا                |       | ٣٠.    |
| ۵۷۸   | خالی په گھرپژانخاپرستان ہو گیا           |       | ۳٠/    |
| ۵۸۱   | نگابون كالمناغضب موكيا                   |       | ۳.4    |
| ۵۸۳   | وار کر کے میر اقاتل تھک گیا              |       | ۳1۰    |
| ۵۸۵   | وطن حجوث گيا                             |       | ۳۱۱    |
| ۵۸۷   | یہ کس نے تھام کے دل سوئے آساں دیکھا      |       | 1-11   |
| ۵۸۹   | ديكهنا بحرجو سرحشر تماشا هو گا           |       | -11    |
| ۵۹۱   | کوچیزیارے د شوار نگلنا دیکھا             |       | 1-10   |
| ۱۹۵   | دل جگر كياچائ فرمايس آپ                  |       | 110    |
| 294   | غم ہے الم ہے آہ سحر ہے برائے دوست        |       | ۳۱۲    |
| ۵۹۷   | اک بت خرد سال کی صورت                    |       | 11/2   |

| صفحات | مضامين                                    | ابواب | سلسلهنهر |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 299   | نظر جو آتی ہے فصل بہار کی صورت            |       | MIA      |
| 4+1   | ہم تمہیں سے لوچھے ال یہ خر کے ہے کہ جھوٹ  |       | 1719     |
| Y+Y   | اے فلک ہم دامن فریاد کھیلاتے ہیں آج       |       | ***      |
| 41+   | يول مصوريار كي تصوير تحينج                |       | 271      |
| rir   | جے ہیں دربہ ترے سنگ آستان کی طرح          |       | 777      |
| אור   | مانند آفآب بواما بتاب سرخ                 |       | 277      |
| 412   | عشق بلبل په ب مو قوف نه پروانے پر         |       | rro      |
| 414   | قدم رکھو توبسم اللہ کہہ کرمیرے مدفن پر    |       | 777      |
| 411   | كس فے چڑھائے كھول مارے مزار پر            |       | 274      |
| 714   | مسیحابن کے رکھ دوہاتھ میرے دل کی دھڑکن پر |       | TTA      |
| 777   | شاکی نہیں فراق کے اب تو کسی ہے ہم         |       | rra      |
| 444   | شجر کتے میں ہیں خاموش ہے بلبل نشین میں    |       | +++      |
| 41"1  | جے کہتے ہیں بحر عشق اس کے دو کنارے ایں    |       | 17       |
| 444   | بہت ی خوبیال تھیں اس جوان میں             |       | ***      |
| 450   | مثال شمع بجريار ش روت بين جلته بين        |       | rrr      |
| 447   | عید کا کچھے نہ ملاہم کو مز اعید کے دن     |       | mmla     |
| 45-6  | ہم نے دیکھیں نہ سنیں الی فسول گر آ تکھیں  |       | ۳۳۵      |
| 400   | جنون اور وحشت کے مارے ہوئے ہیں            |       | rry      |

| صفحات        | مضاعين                                  | ابواب | سلسلهنمير |
|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------|
| 400          | حقیقت میں وطن وہ ہے جہاں احباب رہتے ہیں |       | r=2       |
| 400          | لوگ میرے لئے دعانہ کریں                 |       | PPA       |
| 4179         | یامیراسر نہیں رہے یا آستال نہیں         |       | P***9     |
| IGF          | میں آشائے در د ہول درد آشامرا           |       | mr.       |
| 405          | مشکلیں اتنی پڑیں ہم پر کہ آسال ہو گئیں  |       | 441       |
| 400          | سر جھکا ہو پائے قاتل پر تھٹی تلوار ہو   |       | rrr       |
| AGY          | بزم دل محشر خاموش ہوئی جاتی ہے          |       | ۳۳۳       |
| 44+          | دل بھی مشاق ہے جگر بھی ہے               |       | PH PH PH  |
| 141          | کون جانے ترامیخاندرہے یاندرہے           |       | ۵۳۳       |
| 442          | جوضبط میں لذت ہے شکایت میں نہیں ہے      |       | mh.A      |
| 444          | جوسودائے محبت تھاوی خضر طریقت ہے        |       | PP2       |
| 774          | نہ پائی گر د نالوں نے اثر کی            |       | ۳۳۸       |
| 444          | آسال تک شرر گئے ہوتے                    |       | 464       |
| 44+          | بہت غمناک میری داستاں ہے                |       | ra+       |
| 4 <b>∠</b> ۲ | كن كى وسعت كوسجهنا چاہئے                |       | P01       |
| 424          | قابل تعظیم ہے اٹھتی جو انی آپ کی        |       | rar       |
| 420          | ويكھو تو ہم اس جر میں كيا كيانه كريں    |       | ror       |
| 140          | ستم ہر رات ہوتے ہیں جھاہر روز ہوتی ہے   |       | rar       |

| صفحات | مضاطين                               | ابواب | سلسلهنمبر        |
|-------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 444   | الي يرورد آه كس كى ب                 |       | 200              |
| Y49   | ول کے شرارے ند گئے                   |       | ۲۵۲              |
| 4A+   | بائے اک نا آشا کے آشاہم ہوگئے        |       | 102              |
| YAF   | كياتم لب اعجاز ميجانبين ركحت         |       | ۳۵۸              |
| MAG   | جاتی ہے قضادوڑی میجا کوبلانے         |       | 209              |
| 444   | رفتەر فتەترى د فآر قيامت ہو گى       |       | P4+              |
| AAY   | حور کے دامن میں چھانی جائے گ         |       | P41              |
| 4/4   | خداوندعالم کی عنایت پر نظر رکھے      |       | ryr              |
| 49+   | اک سکوں ہو تاہے جب در د حبگر ہو تاہے |       | mah              |
| 495   | یہ د نیامری د کیھی بھالی ہوئی ہے     |       | male             |
| 190   | عشق كياب موت كاپيفام                 |       | PTO              |
| APF   | تہاری بد گمانی بے سبب معلوم ہوتی ہے  |       | FYY              |
| ۷٠٠   | ہم مرحز تماشارتے                     |       | P72              |
| ∠•r   | نظر بند محبت ب اسر دام کاکل ب        |       | P79              |
| ۷+۵   | مریض عشق په رحمت خدا کی              |       | r <sub>2</sub> + |
| 4.4   | ۔<br>حدے سواحضور بیہ تعزیر ہوگئی     |       | 421              |
| 2.9   | کتاب کے مراجع                        |       | 421              |
| ∠19   | منظوم تأثرات –مولاناطارق بن ثاقب     |       | **               |

## فهرست حواشي كتاب

| صفحات | مضامين                                                   | سلسلهنمير     |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 41    | امام محمد تاج فقيد" فاتح اول صوبة بهار                   | <b>72</b>     |
| 1+1   | حضرت آء کے نب میں بعض اہل تلم سے غلطی                    | ٣٧٣           |
| 1+7   | حصرت شاه فعنل رحمن عنج مر اداً بادئ                      | 720           |
| 1+9   | حاجی سید شاه دارث علی (دیوه شریف)                        | <b>724</b>    |
| 171   | مدرسه جامع العلوم كاابتدائي ريكارة موجود نبيس ب          | <b>744</b>    |
| ١٣٣   | صوفی سید شاه منظور الحق نقشبندی (موتباری)                | ٣٧٨           |
| IMM   | مولوی طالب حسین شاه صاحب (سکھاس)                         | r_9           |
| IMA   | حصرت سيدشاه عبد الرزاق بي كريانسوى (بانسه شريف)          | ۳۸+           |
| 101   | سلبابزرگ                                                 | ۳۸۱           |
| 101   | صلحامنوروايين حضرت سيدشاه امير الحسن كي اراضي            | ۳۸۲           |
| ıor   | منوروا خيرا                                              | ۳۸۳           |
| ıar   | حضرت سيدشاه امير الحن كے بعض حلامذه                      | ۳۸۳           |
| m     | حصرت مولاناسيد شاه محفوظ الرحمن قادري نقشبندي-منورواشريف | ۳۸۵           |
| 145   | جناب عبد الرحمن صاحب (منورواشريف)                        | ۳۸۹           |
| 144   | حضرت امير" مناسبت                                        | <b>774</b>    |
| 140   | وحدة الوجو واوروحدة الشهود                               | ۳۸۸           |
| F+4   | حصرت مولانامفتی عنایت احمد کا کوروی ؓ                    | <b>17</b> /19 |

| صفحات     | مضامين                                                        | سلسله نمير |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| r+9       | حضرت علامه مفتى لطف الله على كرهمي "                          | mg+        |
| 11.       | حضرت مولاناسيد حسين شاةً                                      | P91        |
| FII       | حضرت حكيم الامت مولانااشرف على تغانوي                         | rgr        |
| rir       | حصرت مولانامفتى سهول احمد عثاثي أ                             | mam        |
| rrı       | حافظ طاهر ظفر نير صابري صاحب                                  | rar        |
| rry       | حضرت مولاناعبدالحي فرتگي محلي                                 | F90        |
| P. Jandan | مفتى عبد الله ثو كان                                          | P94        |
| ++++      | مولاناعبد الحي سورتيٌ                                         | m92        |
| ****      | مولانانور مجمه پنجابي ً                                       | m9A        |
| 444       | حصرت مولاناشاه محمد عادل كانپورٽ                              | 1799       |
| 14.       | حضرت مولا نامفتي محمد ادريس ذكآ كر حولوي                      | 14+        |
| 141       | حضرت مولانا قاری فخر الدین گیاوی ؓ                            | ۱+۳        |
| 121       | حضرت مولاناشاه غلام حسين كانپورئ                              | ۲۰۰۲       |
| ۲۷۳       | حصرت مولانا خیر الدین گیادی (کاش پوری)                        | 4+4        |
| 791       | حصرت ملا محمود صاحب ديويندي "                                 | ما+ما      |
| 191       | حضرت مولاناسيد احمد دبلوي سابق صدر المدرسين دار العلوم ديويند | ۳+۵        |
| rar       | حصرت مولا نامحمر يعقوب نانو نوي ً                             | h•A        |
| 190       | پورنی علاقه اوراس کی خصوصیات                                  | r+2        |

| صفحات      | مضائين                                                           | سلسئهنمبر |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 199        | مولانااحمه حسن كانيوري ييس غلواور تعصب حبيس تفا                  | r+A       |
| ۳٠٠        | مسلكي نقطهُ عدل تك يهو شيخ مثن رياضت                             | r+4       |
| r+0        | مولاناعطاء الرحمن مظاهريٌ عرف مولانا بهادر (منورواشريف)          | (°1+      |
| r+9        | حصرت مولاناشاه ابوالخيرعبد الله حي الدين خير"                    | ۳۱۱       |
| <b>111</b> | حصرت مولاناشاه عبيدالله صاحب فريدي                               | רור       |
| rir        | محترمه انسية الفاطمه زوجة حفرت آه                                | ۳۱۳       |
| MIA        | ماسر محمود حسن مرحوم کی ازواج واولاد                             | MIM       |
| rra        | مولانا گزمولوی کومولاناغلام حسین کانیوری کارفیق درس کهناصیح نهیں | ۳۱۵       |
| rra        | خواجه سراج الدين (مو کل ز کی )                                   | ۳۱۹       |
| PTA        | خواجه عثمان دامانی (مو کی زئی)                                   | ∠ا۳       |
| rra        | خواجه حاجی دوست محمر فنکرهاری"                                   | ۳iA       |
| rra        | حضرت شاه احد معيد مجد دي د باوي                                  | 141       |
| PP+        | خواجه شاه محمد عمر مجد دى د بلوئ                                 | P*+       |
| ١٣٣١       | حصرت آه وحضرت گزهولوي كاشا كرد كهنا صحيح نهيل                    | ۳۲۱       |
| rrq        | مولانامبارک کریم صاحب <sup>۳</sup>                               | rrr       |
| اماس       | حصرت گڑھولوئ سے حضرت منوروئ کے ارتباط کی صحیح رو مداد            | ۳۲۳       |
| 200        | دارالعلوم مئوے حضرت آہ کی تدریسی وابنتگی کا انکشاف               | ۳۲۳       |
| ray        | جسٹ <i>س سید نور الب</i> دی صاحب "                               | ۳۲۵       |
|            |                                                                  |           |

| صفحات      | مضامين                                                    | سلسئهنمبر |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 202        | مير مش البدي صاحب"                                        | rry       |
| ran        | حصرت شاه بدرالدين كيلواروي "                              | 42        |
| m4+        | علامه ظفرالدين قادري بهارئ                                | ۳۲۸       |
| mar        | مدوسه مشس البيدي مركاري ححويل بيس                         | 744       |
| 777        | سرکاری امداد مداری کے لئے زہر                             | ٠٠٠٠      |
| 444        | مولانا محمد توبان اعظم قائمی (مدهوبی)                     | اسس       |
| r2.        | حضرت مولانامنظور احمد قاسي (بدهويتي)                      | ماسلما    |
| MAY        | حضرت امير شريعت خامس مولاناعبد الرحمن در مجتلگويّ         | Labuba    |
| ۳۸۵        | حضرت مولاناسيد مثمس المحق صاحب"                           | ماسلما    |
| <b>797</b> | مولانار ضوان احمد قاسمی (منورواشریف)                      | مهم       |
| ۲۲۵        | صاحبزادول کے لئے حضرت آہ کے مہرے                          | b.A.d     |
| ۵۳۳        | حقرت شيخ الهندلكي عظمت شأن                                | m-7       |
| ۵۳۵        | سيدشاه حايد حسين حايد آرزاني ً                            | rta       |
| ۵۵۲        | حضرت آہ کی وفات ان کے قطعات تاریخ وفات کے مطابق نہیں ہوئی | وسم       |
| IAF        | عقل بيولاني                                               | \r\m\+    |
| 414        | وجود رابطى                                                | اس        |
| 496        | مقدم وتالي                                                | ٦٩٩       |
| 4+6        | دورو لتلسل                                                | ساماما    |

## تاریخ وادب کاشاه کار

بقية السلف، ججة الخلف خطيب الاسلام جانشين حضرت حكيم الاسلام محصرت

اقدس مولانا محمد سالم صاحب القامى دامت بركاتهم العاليه سرپرست اعلى

وصدر مہتم وارالعلوم (وقت) و پویٹر ونائب صدر آل انڈیا مسلم پرسٹل لام پورڈ سخ تھائی نے اسان کو قدرت تحریر و تقریر کے ذریعہ ملی صلاحت وہ افادیت کا ادرید بنایا ہے، جس میں تحریر کو زبائی و معتبی مطافر آکر در سرف اس کے دائر کا افادیت ہی کو ماکتیر ہے مطافر الی کی کید بسورت تحریر صدیوں پہلے کے ادبیا علم فقتل کے فوادودات علی ہے آئ صدیوں ابھر پیدا ہونے والے ادباب علم فیجیاب مورے بھی اور میکی دورید ہے جو علم کو زبائی وائزوں میں محدود تبین کر تا بلکہ اس کو ووای و مستیں مطافر حاصہ بھی کی زبانہ کی محدود تجریر ہوئی۔

نیز به فواسے فرمان نبوی ملی صاحبہ انسلوۃ والسلام الانگوڑ احتیابین موقاتگی (ایدواود در آرٹی ی )وارشاد محالی رسول تھوڑے مجدالشد بن مسعود فنن سیان شستشا فلیستین جمن قدمات (جامی الاصول) سلت صالیمین کا مذکرہ بعد دانول کے لئے موجب معادت ور کرت مجاہے اور اسوء عمل مجمی بنود قرآن کر کیا ہے ہے شار کفرارے دینے کو گول کا ذکر حبرت و موحظت اور فعیج محققین کے لئے کیا ہے، مدیث پاک شن مجمی الیے بہت ہے مذکرے موجود وال ۔۔۔۔۔

گذرہ ہوستان کو بازگوں کو یا در کھنا اور ان کے چھوڑے ہو۔ کتو گئو کو فوریہ کمل بیٹاند، صرف ہے کہ مجدوجہ بلکہ نذکر ادار مذکر کہ انگارے تھیڈی ویقا اور حیات نوکاشا من منگی ہے، ای لئے ہر دور کے اصحاب تو لیٹن مال اور ادریاب قرطالن و تکلم نے ایسنے سے پہلے کے لوگوں کے مذکرے اور ان کے احوال پر مشتشل کمٹائیل تحریر کی جیں، میں شون نے دیال پر اور مؤرشین نے تاریخ کی چڑکائیل کھیسی وہ مجی ای کانا حصہ ہیں، اگر ان بزرگوں نے

ا تنی محنت نہ کی ہوتی تو آج ہم ان کے حالات سے باخبر نہیں ہوسکتے تھے۔ محترم جناب مولانا اختراهام عادل قامي صاحب كي زير نظر كتاب "تذكره حضرت آة" مجي اي كي ا یک کڑی ہے ،مؤلف علام ان باتونیق اصحاب تلم میں ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل جلیل

اورد نویند کے تافلہ قدس کے ایک رکن رکین حضرت مواناعبدالشکور آ مظفر پوری کے طالت زندگی، علی كمالات ، افكار و نظريات اور ان كى شعرى واونى خدمات كو ايك تذكره كى صورت من مرتب فرماكر آنے والى

نسلوں کے لئے ان کو زندہ کرنے کی کوسٹش کی ہے اور بااشیہ ایک تاریخی اور مختیق کارٹامدانجام دیاہے ، مؤلف علام کی یہ عظیم علمی اور تاریخی پیشکش قابل صد تیریک و تحسین ہے۔

مولانا اخر امام عاول قاسی بھی دیویند ہی کے فاضل ہیں اور کئی علی کما بیں ان کے اشہب قلم سے صادر ہو کر متبول عام وخاص ہو چکی ہیں، لیکن ان کی ہیہ کتاب ان کی علمی تحقیقات کے ساتھ تاریخ ڈگاری اور زبان وادب میں ان کی غیر معمولی صلاحیت کی شاہ کار ہے، انہوں نے جس بصیرت اور ذوق تحقیق کے ساتھ حضرت مولاناعبدالفكور آن كى شاعرى اور ان كے احوال وافكار كا تجزيد كياہے ، اور تاريخي وادبي ماثر كے ذريعد ان كو مدلل ومر بن كرنے كى قابل محسين كوشش كى ب دوائمي كا حصه ب ـــــاس كتاب ميں علمي مسائل بھي ہيں

، تصوف کے رموز ود قائق مجی ہیں ، تاریخی حائق مجی ہیں ، شعری وشری ادب یارے مجی ہیں اور محققانہ ومعرانہ تخلیل و تجربے بھی ہیں ، ان گوناگوں خصوصات کی وجہ سے یہ کیاب الیقین اس لا کتے ہے کہ یونیورسیلیاں اس برڈاکٹریٹ کی ڈ<sup>ھ</sup>ریاں دیں ،اور مصنف کواعز از ات سے نوازیں۔

حق تعالى مصنف كى خدمات علميه كو قبوليت تامداور مقبوليت عامد حطافرمائ آيين ثم آيين-

(حضرت مولانا) محد سالم قاسى (صاحب) صدر مهتنم دارالعلوم وقف ديوبند

نابغة روز گار شخصيات اور اساتذ هٔ فن مين شار كميا جانا چاہئے نمونة سلف حضرت مولانامفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت بركاتهم

مهتهم دارالعلوم ديوبثد

حضرت مولاناعبد التتكور صاحب آوتظار پوری رحمت الله علیه کاند کرده آم با فروف نے
اس بہلے بھی نہیں سنا، لیکن جناب مولانا اختر امام عادل قاسی صاحب کی مرتب کرده کتاب
"تذکره حضرت آو مظفر پوریؓ" کے ذریعہ کی حد تک ان سے واقعیت کاموقعہ مالا تحصوس ہوا کہ
حضرت مولانامر حوم اپنی ذات، حضات، کمالات اور خصوصیات کے فائش اعزی اور تحضیات
میں شار سے جانے کے مستحق ہیں، علی کمالات کے ساتھ ایک تھری بہوئی شاعری طبیع علام من کما
افراد کو نصیب ہوتی ہے۔ مولانا اخترامام عادل صاحب قاسی بھینا عظر کداری کی مستحق ہیں کہ
افراد کو نصیب ہوتی ہے۔ مولانا اخترامام عادل صاحب قاسی بھینا عظر کداری کے مستحق ہیں کہ
ان کے ذریعہ حضرت مولانا مرحوم کی مفصل موانح حیات تک رسانی حاصل ہوگی، بلکہ ان کے

علی دادئی کمالات اور ٹن پارول ہے بھی استفادہ کا موقعہ لے گا۔ بندہ نہ شاعر ہے نہ شاعر کی کے رموزے واقف ہے، لیکن ا<u>دی</u>ھے اشعار سننے اور پڑھنے کا فطری ذوق خرور رکھتا ہے اور اس بات کا احتراف کر ناپڑے گا کہ حضرت آ<sup>م</sup> تنظفر یور کا کا شار

بلاشبه اساتذه فن كى صف يين بهوناچائے۔

الله تعالیٰ مصنف کی خدمت قبول فربائے اور مزیر علمی وادبی خدمات کی تو تیتی بخشے۔ ایوافقاس تعمانی غفر امد مجتم وارالعلوم دیو بند ۱۱/۱۱ (۱۳۳۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۲۰ ایک علمی و تحقیقی د ستاویز اورایک عهد کی تاریخ

اديب كبير مؤرخ شهير حضرت مولاناسيد محدرالع حنى ندوى دامت بركاتم

ناظم وارالعلوم ندوة العلماء لكستة وصدر آل انديا مسلم پرسل لاء يورد الحمد نفرب العالمين و الصلاة والسلام على سيدالمرسلين وخاتم النيبين سيدنام حمدو على آلم و اصحاب و بعد إ

بندوستان میں دین کی بقاعلاء اور مصلحین کے ذراید ہے، جنہوں نے اپنے اطلاق وکروار کے ذراید اس کے لئے کوششیں کیں اور اس کا ایک تاریخی تشکس ہے جو بر صغیر ش

و وروال سے دروید میں سے سے و اس میں مدان مان میں سلمہ کے بزر گول اور طاماء کہ تر تُول حضرت خواجہ اابور کا اُور حضرت خواجہ انجیر کا اور ان کے سلمہ کے بزر گول اور طاماء کہ تر تُین کے ذریعہ جس میں حضرت فیام مجدد الف جائی تیج امیر سرجند کی اور ان کے خلفاء، محیم الاسلام

کے ذریعہ جن شن حضرت امام مجد و الف ٹائی شخ احمد سرچندی گاور ان کے خلفاء، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث والحوکا اور ان کے عالی مرتبت صاحبز اد گان اور حلاقہ و اور کچر حضرت سید احمد شہید گاور ان کے خلفاء اور ان کی جماعت کے افر او جن کی کوششوں کا فیشان مدارس کی

سیر اجمد بهید اور ان ساح معهد دوران می معاصد مردد هنگل شن ظاهر موااور علاء کی بتناعت نے میندوستان کے مختلف حصول ایس د خوت وار شاده تعلیم وتربیت کی راه سے اصلاح امت کا کام کیا اور خطر بہار جب عیدائیت و قادیائیت کی لیسٹ میں

ے جو بہار کے مظفر اور کے رہنے والے تنے، وارالعلوم دیوبند میں حضرت شخ البند مولانا محوو

حسن دیوبندی کے شاگر داور گوناگول خصوصیات کے حامل تنے ، اور ادیب وشاعر مجی تنے ، اور

آو تخلف رکھتے تھے ،ان کی دحوقی واصلامی ، علی وادبی ضدات اور روحانی متنام اس کا متنافی میں گاکہ اس کا حقائی میں گئے والے اس کے متناب رکھتے والے ایک متناب رکھتے والے ایک دوسرے قاصل دیویند مولانا اخرامام عادل قامی صاحب کے لئے اللہ نے مقدر کی تھی جو علی اور حقیقی اور ایک حقیم کتاب کی حقیل میں ایک دستاویز کے طور پر سامنے ہے جس سے تم مرف ایک عہد کی تاریخ محفظ واجوکی بلکہ ڈی لس کی رجنمائی کے لئے ایک مصل راہ سامنے آگئی عہد کی اور تو کی بلکہ ڈی لس کی رجنمائی کے لئے ایک مصل راہ سامنے آگئی ایک عملی ماہ مساخت آگئی ایک ایک عبد بلاد پر و حافظات علی ماہ اللہ بعذ بلاد ہو۔

محدرالع حسني ندوي

018TA / 18 /4

(بقيه تعار في پس منظرص اسم کا)

بگلیابدان طریقے تفکم کو حداد ک کرایاور با قامدہ عمل تربیت دے کراس طریقے قئیم سے باہرین کیا ایک هم بیتار کردی، طلاوہ همچ قرآن کاجرورانی احول آئ تدارے بیدان پایا جاتا ہے وہ بادا صلہ بایالواسلہ جامعہ ربانی ہی کافیش ہے وہ کا اختراف کیا جانا جائے ہے:

میرے سامنے مولاناموسوف کی بید علی اور مختلق کنک بیٹر صاحب شدس موجود ہے میں ان کا علی اور تخریری معالیت کا کابترین مودنے بہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، مزیز کے لئے مزید تر قبات کا ذریعہ بنائے ، اور زندگی کی بیر شاہر او مثمل کا محدود خوشیال اور کام اجال انھیب فرمائے آئشن فقط۔

سببل احد قاسمی

مفتی امادت شرعیه بهار، اژیسه و جهار کهندٔ میلواری شریف پیند ۳/ریخ الاول <u>۱۳۳۹م</u> مطابق ۲۳ / نوم<u>ر که ۲۰</u>۰۰

### بے مثال تصنیف، ایک انسائکلوپیڈیا

اديب شهيرركيس القلم حضرت مولاناسعيد الرحمن الاعظمي دامت بركاتهم

مدير مجله "البعث الاسلامي" ومبهتهم دارالعلوم ندوة العلماء لكهنوك مقر اسلام امتاذي دمرشدي هترت مولانا بيدايدالحن على عدي رحمة الشرطيه نه حب تراي

مستر اسلام استادی و مرشدی حضرت مولانامیدایدا سن می عددی رحید الله علیه نے محب فرای منزلت مولانامید محدالحمدی کا کتاب (میرت مولانامید علی موقیری) کے مقد مدش تحریر فرمایلیم کد:

"ترهوي صدى جرى اور اليسوي صدى عيسوي لورے عالم اسلام ش سياى زوال اور فكرى

اضحال کی صدی ہے، اور اس صدی میں عالم اسلام میں نے شعے و بی فقتے اور گراد کن تحریکیں پید ابو کیں ، اس زیانے میں سلطنت مطلبہ کا چراغ کئی ہوا تھااور انگریزی افتدار نے اس کی جگہ لے لی تھی ، اور ایسا معلوم

زیائے تیں منصفت مطلبہ کا کچائے میں وہ اعلادہ امریزی اختدار نے اس می جلسے ک می وادر ایسا معلوم وربا تھا کہ اس ملک کی ملی اور دی روش تاریخ کھسٹر پیشٹر کے لئے رک جائے گا، اور اللی ملم دوالش اور اسحاب گھر و معرفت اب جندوستان کے تاریخی میدان سے بیشٹر کے لئے رخصت وہ جائیں گے، اور مستقبل کی فتیم میں

اب ان کولوئی موقعہ خیس مل سے گا۔۔۔ مر انجی مادِس کن طالت من اللہ تعالی نے علاء دین اور تاریخ

ساز شخصیتوں کو مکک کے مختلف علاقوں شی پیدا فریایا بچرو نئے انتقاب اور عظم و عمل کے امام بن کر فمودار ہوئے ، مادر انہوں نے بچھے ہوئے جے انتخ کو ایکن قبت ایمانی ہے آفٹ مجسی روشنی مطاکی "

ای عبد شرس مرحد کے طاقے ہے بہت سے علاء طور حت جوت کے جنور حت ان کے اور دبلی پہری گرا نہوں نے ملک کے مختلف طلاقوں کو این قار مگاہ بیٹا یاور دہاں رہ کر علوم ظاہر دو یاطنہ کی نشر واشاعت میں زیر دست حصہ لیا۔

صفرت مولانا عبد النكور آدیگ بدر ایجد سید شاہ عبد الشداد دالد کر ای حضرت مولانا مید فسیر الدرین اجر الفرز فل عضافات میں قیام کرتے ہوئے ملک شہر آئے اور اپنے فیوش دومانی ایمانی ہے لوگوں کو بیر اب کرتے ہوئے صوبہ بہار کے مشہور اور تاریخی شہر مظفر پور میں مستقل قیام فرمایا اور شیمی حضرت مولانا عبدالقورات فی والدت ہوئی انہوں نے اپنے بابے ناز والد کر ای سے تشخیم وزیدے پائی ۔۔۔۔۔ تجرکا کا بیڈر اور اور پار ے المادا طیدے علم و عمل کی جامعیت کادرائ لیادائ کے بعد ند صرف صوبہ بدارے علم وید نے آپ سے فیش واس کم کیا کمار و نگر ملا توں مل مجی آپ کے تاہم دھا کر دول اور طاور حلوادات کی اقداد سے اثارے دیے اثارے جامعہ بابی موروز ہے اس میں کا برائ میں موروز ہے اس موروز کا اور انداز کا موروز کا افزائد کا میں اور موروز بیر کیا ہے اس کا ملک سے ایک مطابع مثالی عائم ور کی اور ایک جائی کمالات محصیت کا تبایات تصلی مذکرہ مرحب کرکے ملک کا ملی علی مزرز کی ماروز روٹ کر دارائیا ہم ویا ہے۔

یہ کاپ ایک موسود (انسانگلویٹیزیا) ہے ہو تاریخ نظم و عمل کی تدوین میں ایک مثل کیل کا جیٹیت رکھتی ہے اور جس کو تخفییت سازی کے فن کا ایک بے مثال نمونہ کینے میں کوئی حرج فیل محسوس کیا ماسکت

ٹس پیاہتا تھا کہ اس بے مثال تصنیف کے نذکر آن صوبے اس کتاب کے تاریخی شواہد سے جائی کر تادر سوائی ونذکرہ کی تاریخ ٹس اعتراف قدر کا کسی مدیک ثبوت جائی کرنے کی کوشش کر تا گھروت کی کی اور ایک بے بیشا تھی اور جنگ والمائی کے باعث بس انہی چند لفقوں پر معذرت کے ساتھ اکتفاکرنے کی اجازت حامتا ہول۔

اللہ تعالیٰ اس کماہ سے تاریخی مذکرے اور مولف گرای منزلت کی بیش قیت تحریر و تصنیف سے تا آیا مت امت کو قائمہ پروغوائے رہیں۔

سعيد الرحمن الأعظمي مدير "مجلّه البعث الأسلامي" تدوة العنماء لكصنوّ (يو يي)

> 11/19 11/19

# اس کتاب میں وہ سب پچھ ہے

جو الله والول کے تذکرہ میں ہو تاہے و اللہ والول کے تذکرہ میں ہو تاہے

حضرت مولانا محمد مظهر الحق كريمي قاسمي دامت بركاتهم

استاذ دارالعلوم ندوة العلماء كلفتو ونبير هٔ حضرت مولانابشارت كريم گذهولوكي من ما داده مولانابشارت كريم گذهولوك عامد أوصليكة- امايد، جناب مولانا منتى اخترامام عادل صاحب قامى باني و مهتم جامعد ربانى مؤددا شريف كى عنايت سے ان كى تازه تاليف "تذكره هضرت آة منطفر پورى" پر ايک نظر ذلك كى معادت عاصل بونى ،اس كتاب شق وه سب يجه به جوالله والول كه تذكره شي بوتا

ہے، محبت کا نور، عشق کا سرور، ایمان کا جوش اور بھین کا خروش سطر سطر سے نمایاں ہے۔ حضرت مولانا عبد الشکور آجسطفر پوری ایک جیدعالم، کہند مشق شاعر اور صاحب نسبت

بزرگ تنے اللہ اتعالی نے ان کو دل معلمتن اور چٹم پر نم کی قدیت سے سر فراز کیا تھا، زیر نظر کتاب حضرت آن مظفر بوری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مہار کسب

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کے اس حسن عمل کو صدقتہ جارہ یکا شر ف عطافر ماکر مقبول عام فرمائیں۔ ع ایس دعااز میں واز جملہ جہاں آبین یاد

محدمظبر الحق كريمي قاسمي

استاذ دارالعلوم ندوة العلمهاء لكصنؤ يويي

کتنوں کی نگاہ و نظر خیرہ ہوجائیں گ۔۔۔

امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولاناسید شاه محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتم العالیه جزل سیرینری آل انڈیا مسلم پرشل لاء بورڈو سجادہ نشیں خانفاء رحمانی مونگیر (بہار)

بہارک من نے بھی اسپتا اور کیے گئی اسپتا اور کیے کہ گرار گراں یا سو رکے ہیں، کہ ان میں سے کی
کو بھی پردہ خلاف نگال کر مشتہ خور و پر رکھ دیاجائے تو ان کی دو شی سے کمتوں کی لاقو و نقل تجرہ ہو
جایک گا۔۔۔۔۔ انکی ہی ایک ہمی انجویں صدی کے معتبر عالم دین اور قادر الکام شام حضرت موافات
عمیر المکورہ عظنر پروئ کی ہے، جدیمی وقت صاحب علم مصاحب مجم اور صاحب خن تے۔ جدیم حضرت
شخ ابند موافات محدود حسن کے عاص شاکر دوں میں مجمد معامل مضرت موافات المحقد ہاتا المطلم مضرت موافات المحقد ہوائی المحقد ہاتا المحقد ہاتا کہ محدود موافات ہوائی المحقد ما تھی کہ مروزہ سال کے دین مطلم صفرت موافق کہ الماداد و اللہ مائی کھر ایک تجرفوات سے مہارت محق معلم و مقرب موافق کہ کماداد و اللہ ساتھ مائی کے دین مطلم و اللہ عالم کا معامل مقام المحقد مائید
کے دین کا تیم خاتا موج کی ہے، گرچ شامور کو آپ نیچیشہ محمل بنایا تھا کہ المائی مائی نے آپ
کہا تھے اللہ مائی و مقدرت دی تھی۔

آپ کافائدان علی ورومانی تدروں کاائٹن ہے، علوم شریعت اور مواطریقت وونوں کے وشخے اس خاندان سے جاری ہوئے ہی اور خانی خدا سیر ام ہوئی ہے۔ در فائل سے سے اس مورد سے مقال میں اس مورد کا اس سے مورد سے مقال میں اس مورد سے مقال میں اس مورد سے مقال میں اس

زیر نظر سمب بزرگ حضرت آن منظر بهری(اع کلیف آند)ای خاتمران کے جثم و چراغ موانا اختر اما عادل صاحب نے مرتب کی ہے،موانا اختر امام عادل موانا عبد الشکورآن رحمت الله علیہ کے پر چرے اور حضرت موانا تکیم اجمد صن موروی رحمتہ اللہ علیہ کے چیستے ہیں۔وہ مشہور عالم دین ہیں، صاحب تصافیف ہیں، اس کباب شا حضرت آتا کی شامری اور اگر و فن پراپ نے جو کنظری ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اعدادی شعرواب کابلندوق ہے، ہے کاب موانا عادل صاحب کے مطالد کی وصعت اعجدادی کی قدرت اور نذرارہ انگاری کا ایجا نمود ہے، اس کراپ کے ذریعہ انہوں نے اپنے خاتدان کے علمی دادلی وری کربیت محت وظوش کے ساتھ تحفوظ کرنے کی کوشش کی ۔ ہے، جود مرف ان کاخاتدانی دوھ ہے بلد شعرواب کی دبائت اور قوی نات ہے۔

ببدور رس من ما معدس الرسبيد ورمه با ورق عبد ورق عبد مساحب تدكره كم خاتدانى يك چه الداب بر محتمل اس كتاب كريم بل باب ش مرتب غدماحد كريان كرنے على حوالد كا ابتمام كيا ہے، اگر كين ابهام محوس بوليہ قو حاشي ش اس كا محد وضاحت كى ہے، بعض مقالمت پرواقعات كى والا كل كسماتھ وكالت اور حافقت چى كى ہدوم راباب صاحب تذكره كے تقليم وفاقى طالت پر مختمل ہے، تيرے باب على آپ كى دومانى زندگى اور سلوك واصال كه دارت مقدم كے كا واگر كياہے چين تقياب على حضرت آتى على اورادنى فعدات كاؤكرہے۔ پائچرى باب عمل كلام آد كا قكرى و فى جائزہ ليف كسماتھ احتفاظ عملى الدوادنى فعدات كاؤكرہے۔ پائچرى باب عمل كلام آد كا قكرى و فى جائزہ ليف كسماتھ احتفاظ عملى برابعيد التحقيدے بيضے باب عمل كليات آد كوئى م

کلیات آء پر نظروالیل ترچہ چلاے کہ انہیں نے شاموی کی کئی مستفوں بھی خین آزائی کی ہے، کلیات کا آغاز حرفی زبان کی نعت پاک سے ہو تاہے، اس کے بعد ایک خاری زبان ش کئی ہے۔ اس کے مطاود تقیین براعمیات اور قفعات محل جین برنا حصہ خزل کا ہے۔

چہ کد معزب آآ وی و شریعت کے طیروار بونے کے ساتھ ساتھ، سلوک و اصان اور تزکیہ وقسوف کے رموزدامرارے می آگاہ شے اس کے یہ دونوں رنگ میک آپ آپ کا شامری شمن اظرا تاہے۔ دیا ہے یہ رشتی اور تاتیت کاناس جذبہ جو الل اللہ کانامہ ہے، آپ کی شامری شمی غرب اجرکر آ تاہے۔ کایات آہ کی کھی لکم ش ہے ثباتی خالم کا یہ شعر دیکسین:

> غرض ہونا یبال کا اک نہ ہونے کی نشانی ہے تم ہی دیکھو! کہاں وہ شوکت نوشیروانی ہے

اور به شعر مجل دیکھنے: اور به شعر مجل دیکھنے:

نظر آتے ہیں جو نقشے یہ سارے مٹنے والے ہیں اجل تروهکرد برد برکر خراروں کو ٹکا لروں الك عالم باعمل بوني اوراكار علاه كے صحت باقة بونے كى وجہ ہے آر كى شاع كافھي كال وادیبیمون کی مصداق نہیں ہے، بلکہ وہ اگررازہ نازعشق کی باتیں بھی کرتے ہیں تو بھی دامن شریعت ان کے ماتھ سے نہیں چھوٹا، لیج ان اشعار کو بڑھئے۔ آئے نظر کے سامنے احبان ہو گیا دل میں اگر سا کتے ایمان ہو گیا تصور تھنج کی ہے رخ ول پند کی سیارہ دل آج ہے قرآن ہو گیا لیکن حدودشر بعت میں ائے کو محدود کر لینے کے ماوجودان کے اشعار کی بے ساخگی میں کوئی کی نہیں آئی ہاور فنی سقم نظر نہیں آتا، بلکہ شاعری کا فطری حن اور لفسگی بعینہ بر قرار دہتی ہے۔ و کمیتے یہ اشعار: جب لب مام مرا الجمن آما مو گا کوئی ہے موش کوئی الجمن آمامو گا آپ ہوں کے وہ عدو ہوگا۔ بندہ ہوگا دیکھنا کیر جو سر شماشا ہو گا آپ کے اشعار شعراء کی غیر مخاط رنگینیوں کی ترجمان نہیں بلکد عشق محود کی تحریک ایں عظرت آہ کوفود مجی اس کااحساس بےاوربرطااس کااعلان مجی کرتے این: فیض روح القدس سے اے آہ میں جوں متنفیض میری تظمیں کاشف اسرار قرآل ہو گئیں آپ کی محبت ادب آموزے،ال میں بیجان نہیں اظمینان ے،وہ محبت ایک

ہےجوخودآداب محبت سکھاتی ہے، یہ محبت محبت الی ہے، جو محب کے اندرصفات محبودہ کے علاوہ کسی چيز کي تحريك نيس كرتي- ملاحقه كرين به اشعار: خوگر درد کو نے در د نیس آتا چین

> اک سکول ہوتا ہے جب درد چگر ہوتا ہے ادب آموز محبت بي بماري آكمين

فرش ہوتی ہیں مقابل وہ اگر ہوتا ہے

غیر کی یادجو کرتا ہوں مجھی بھولے سے جلوہ بار مرے چش نظر ہوتا ہے

رہ ہے حذب کامل سے تو رہتی سے حضوری ہر دم

ربط والول کے وہ خود پیش نظر ہوتا ہے

مولاناافترامام عادل صاحب قائل مبارك بادین كد انبول نےاجداد كى ورافت كومحفوظ

كرف كا بيره الفاياب، يقينا اصحاب علم وفشل كى وراشين مال و متاع نهين موتمى بلك علم وفضل

ك فوافيق جن صود اللي زعد كي على خلق خداكو فيضياب كرتيق ادراكران كرم في بعديد فواف الله المحاسبة على المراسبة على المواسبة المراسبة المرتدرية إلى المراسبة المراسبة المراسبة المراسبة المراسبة

راسے ان کون کو س فرونے کا ہاں ہوائے وہ ان کرونے کی ایس کی ان اور کا ان استعمال کا اور کا استعمال کا ان استعمال کا ان مال صاحب نے کمی حضرت موانا موانا کا ان کا کی ورافت کو اس مذکرہ کی صورت میں آنے والی اسلوں

بھی حضرت مولانا مبدالطوراہ کی اس ملمی ورافت کو اس مذکرہ کی صورت میں آنے والی اسلوں کے لیے محفوظ کر دیاہے، اس کے لیے آپ تیریک و حسین کے مشق ہیں، یہ کیاب مواثر فویک اور تذکرہ

فاری ش بھی مولانامادل صاحب کی قابلت کی شہادت دی ہے۔امیدے کہ اس کاب سے بہت

ے نوگ فینے یا بوں گے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لوگوں کے لیے مفیر اور صاحب کتاب کے لیے و ڈیجر ڈاکٹرٹ بنائے (آٹائن)

محدولى رحمانى

16/ رقيع الأول ومسايم

خانقاه رحمانی، موتکیر

## اظهار مسرت

شخ طريقت حضرت مولا ناسير شاه محفوظ الرحمن صاحب قادري نقشبندي دامت بركاتهم سجاده نشيس خانقاه منورواشريف

حامداً و مصلعاً مسلما -امانعد ا عزيزم ميال اخترامام عادل سلمه كى بهت دنول سے خواہش اور كوشش تقى كرسيدى والدي حضرت مولاناالجاج عكيم سيداحمه حسن عليه الرحمة كے والد ماحد يعني مير بے داداعليه الرحمة حضرت مولاناعبد الشكورآ، مظفر يوري كے مجھ حالات اور شاعرانه كلام جمع كئے جائيں ،جو الحمد للد اب كتابي شكل مين آب كے ہاتھوں ميں ہے، اللہ جل شاند اينے فضل ولطف سے اس خانوادہ ميں

على ذوق وشوق كي نعت عطافرماكر دوام بخشے، بالخصوص مياں عزيز اختر سلمه ميں ورع و تقويٰ كي صفت بيدافرمائے فقط۔

االه شرمحفوظ الرحمن عفي عنه

## تعارفی پس منظر

#### بقلم حضرت مولانامفتی سهیل احمد قاسمی صاحب مرظله مفتی امارت شر عبد کیلواری شریف پیشنه

بمارکی سر زمین جر دور میں مر دم خیز رہی ہے، اور جر زمانہ میں بہاں نابیندروز گار ستمال بیدا ہوتی رہی ہیں، جن کی اگر ی نفس نے بڑے بڑے انقلابات پر باکتے ہیں، مولانا اخر امام عادل قاسمی نے اپنی اس کتاب میں کھھاہے کہ بیال کی مٹی میں کاموں کے جذب وقبول کی ایس صلاحیت ہے کہ دوردرازے اہل کمال دین وعلمی خدمات كے لئے يهاں تشريف لاتے رہے ہيں، حفرت نوع كے يربوتے نے يهاں آكر مدرے اور حمادت فانے قائم كئے ، حضرت الم محمد تاج فقيه شام بيت المقدس سے يميال اسلام كى اشاعت اور دس كى خدمت كے لئے مامور ہوئے ، حضرت مخدوم شرف الدين کي منيري كے اجداد نے يہاں تحديدي خدمات انجام ديں ، حضرت مولانا محد على مو تكيري كوكانيور سے مو تكير بهار يجيوا كيا، حضرت مولانا مفتى سبول احد عثاني كاخاندان عرب سے آگر بھاکلیور بربار بیں ا قامت گزیں ہوااورای سلسلیزریں کی ایک شاہ کار کڑی حضرت شاہ عبداللّٰدی شخصیت بھی تقى، جومادراه النهرسے و بلى موتے موتے براہ كلكته مظفر يور بهار ش جلوه افروز موكى، پھر آپ كے فرز تداستاذالكل حضرت مولاناسد نصير الدين احمد نفر كل نفوس قدسه اور فيوش علميه كى بركت سے اليي اليي عبقري اور ناورة روز گار شخصیات پیداہو میں جن کی تجدیدی اور انتقابی کاوشول نے بورے بہار بلکہ بیرون صوبہ پر مجمی گبرے اثرات ذالے، آپ عی کے طقتہ کمذور بیت سے حضرت مولانا شاہ بشارت کریم گرحولوی ، حضرت مولاناعبدالا حد جالوی اور حضرت مولانا خدا پخش مظفر یوری جیسی ستیاں تیار ہوئیں، جن کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی علمی اور روحانی تاریخ نامکمل رہے گی، حضرت نفر تبی کے نامور فرزند حضرت مولاناعبدالشکور آہ مظفر پورئ ہیں جن کی حیات طیبہ پر ہیا ہوری مفصل کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

تدارے نے خاص طور پر باعث مرت یہ ہے کدائ خاندان کی ایک اہم علی اور روحائی شخصیت حضرت مولانامید شاہ امیر الحسن قادری تدارے علا تے عمل جلوہ افروز ہوئی اور پھر آپ کے توسط سے آپ کے ٹواے حضرے موانا الخاباج بید تحکیم احمد حسن منوروی تشکر بینسالاے اور ان دوٹوں بزر گول نے اپنی روحانیت اور علیت سے ہورے خطہ کو بھنڈاور بناویا۔۔۔۔۔

اس كتاب كے مصنف مولانااخر امام عادل قائمی صاحب كا تعلق بھى اسى خانواده سے به وہ اسى عظیم علمی وروحانی خاندان کے چٹم وجراغ اور زریں روایات واقدار کے اثن بی ،وہ رشتہ میں میرے عزیز ہیں،ان کے خسر محترم اور خالوجان حضرت مولاناعزیزالرحن قاسمی صاحب میرے چیازاد بھائی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی علی قابلیت اور تحریری و تقریری صلاحیت کے ذریعہ ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنی انفر اوی شاخت قائم کی اور اسینے خاندان کی عظمتوں میں چار چاند لگایا، دارالعلوم و یوبند کے متاز فضلاء میں ہیں، جن کو دارالعلوم دیوبندیس بحیثیت معین المدرسین تدریجی خدمات کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، طالب علمی ہی کے زمانے ہی سے لکھنے بڑھنے کاذوق رکھتے تھے،ای دور میں "منصب صحابہ "جیسی معیاری اور معرکة الآراء كتاب لکھی، جس نے بے شار اہل علم اور ارباب قلر و نظر سے خراج محسین وصول کیا، دیوبند کی معین المدرى ہى كے زمانے ميں فقير العصر قاضي القضاة حضرت مولانامحايد الاسلام قاسمي صاحب"ك كاروان فقدس وابعتد موشح اوراسي فقبي مقالات ومضامین کے ذریعہ علاو کے حلقہ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، نئی عمر میں انہوں نے جس پختگی کے ساتھ فلتبی موضوعات برطبع آزمائی کی،وہ نئی نسل کے لئے مشعل راہ ثابت ہو کی اور ان کی زند گی بعد والوں کے لئے بہترین عمونہ عمل بن گئی، انہوں نے بے شار فقتی مقالات تح پر کئے، جن میں بہت سے مقالات مستقل كاني صورت بيس بهي شائع مو يح بين ،ان كي كماب" قوانين عالم بين اسلامي قانون كاامتياز" (جو دو فتنيم جلدون میں ہے) نے غیر معمولی شہرت حاصل کی ،اس کاب پر عزیز کو الوارڈ بھی طا، باشاء الله عزیز موصوف کی کئ كايول ك الكريزي تراجم بهي شائع مويك بين، بهت ى كتابين اخرنيث ير آن لائن بهي آچك بين-

مواناموصوف کا طبیت ش توکیت اور قائدہ افکر شد اعفادت ہداوہ بر میدان ش اینکا الگ پیچان بنائے کا کوشش کرتے ہیں، انجی کا تحریک وصی سے اواسے علاقے ش جاسد ریائی جیسامعیاری اور مشہراوارہ قائم موا۔

اس بورے نظ شرق نوارانی قاعد د کا خریک موانا شومون می کا وزینے ، میب بیا ناموں نے مشاہد کو اور ٹرمستی بورش دارالعلوم مستی بورک وربید پھر اپنے گاؤں مؤروداشر بیلٹ میں جامعہ رہائی ک وربید (باتی من اسر

#### مقدمه

معروف عالم دين اورفقيه حضرت مولا ناخالىد سبيف الثدر حماني دامت بركاتهم جزل سيكريثري اسلامك فقه اكيثري انذياو باني وناظم المعبد العالي حيدرآ باو اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں یہ مات شامل ہے کہ رسول الله منافق میر نبوت کاسلم ممل مویکا،آب قرنبوت کی خشت آخریں ہیں،آب کے بعد کوئی نی نہیں آسکنا؛لیکن اس کایہ مطلب نہیں ہے کہ کاربائے نبوت بھی ختم ہو کیے ہیں،چونکہ وین حق کوقیامت تک باقی رہناہے،اس لئے وارٹین انبیاء کے ذریعہ وین رمانی کی اشاعت، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت،اس کی تشریح وتوضیح، انسانی زندگی میں پیش آنےوالے مسائل سے متعلق اخذواستناط، تعلیم وتربیت، تزکید نفوس اور تذکیر واصلاح كاكام قامت تك حارى رے گا،اى لئے امت ميں دعاة ومبغين، فكرى انحاف ب بجانے والے محددین ومصلحین، تزکیه واحسان کافریقت انجام دینے والے الل قلوب، بردور كى ضرورت كے لحاظ سے اجتهاد واستنباط كاكام انجام دينے والے فقهاء اور تعليم وتربيت اورعلی وقری جہت ےکام کرنےوالے اصحاب نظرعلاء پیداہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، تاکہ سلسلہ نبوت کے تمام ہونے کے بعد بھی کارنبوت حاری رہے اوراس میں کوئی خلل پیدانہ ہو۔

امت محمید میں تجدیدواصلات کے اس تسلسل اور دوام واستر ارپر مسلمانوں کی گزشتہ پدرہ موسالہ تاریخ کو ا ب، فور کریں قزمانہ کے اعتبارے اسلام سے قریب ترین ندجب عیبائت ہے،جوچندسوسال بھی اپنے حقیقی وجود کوہاتی نہیں رکھ سکی،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنمادی تعلیم توحید کو تثلیث ہے بدل دہاگیا، اور بوری عیسائی تاریخ میں کوئی اليي مؤثر آوازنه الحد سكي،جواس تحريف كالدارك كرع،اورعيمائيت كااصل جمره انسانیت کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو،اس کے برخلاف محدرسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ير الله تعالى كا بيجا موا دين ايني آخري شكل بي نازل موان مركى ادفي تبديلي کے بغیر آج بھی محفوظ ہے، اوجودیکہ اسانہیں ہواکہ اس برائیان رکھنے والوں کے لئے ہمیشہ کھولوں کی سے سحائی گئی ہو،ادران کااستقال کیا گیاہو،بلکہ بارباروہ بری بری آزماکشوں سے گزرے،عالم اسلام کے مختلف جے تباہ وتارائ کردیے گئے، ملمانوں کے دارالخلافة بغداد کی اینت سے اینت بحادی مئی، اورد ناکے مخلف حصول میں مسلمانوں كافون كچھ اس طرح بهايا كماكه اگران كوجمع كردياجا تاتواستعاره كى زمان ميں نہيں، بلكه حقیقت میں خون کادرمائنے لگا،لیکن یہ بات حیرت انگیز اور حدورجہ تعب خنے ہے کہ مشکل سے مشکل اورجال اسل سے جال اسل حالات میں بھی مجھی اسلام کی دعوتی اور علمی و فکری خدمت میں کوئی وقفہ نہیں آیا، تاتاریوں کادور ماضی کی تاریخ میں مسلمانوں ك التي سب سي زياده المناك دورمانا كياب،اس دوريس مجى جميس ايس علاء وفقهاء اور مصلحین کی بڑی تعداد ملتی ہے،جوحالات سے قطع نظرایے کام میں گلی رہی،اورغالباً انہوں نے اسے ذہن میں یہ بات رکی کہ مسلمانوں سے زیادہ اہمیت اسلام کی اورزمینی س حدول کے تحفظ سے بڑھ کراہمیت فکری سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔

چیے ہر عبداورزمانہ میں علاء و مصلحین پیداہوتے رہے،ویے ہی ہر طاقہ اورخطہ میں اللہ کی طرف سے ایسے رجال کارپیدائے گئے، جن کی روشیٰ سے پر ماطاقہ روش ہو گیا،اور جن کی حرارت ایمانی نے ایسے ماحول میں ول کی انگلیشیوں کو گرم رکھا،ایسے ای مابرکت علاقوں میں ایک مندوستان بھی ہے، جہال مسلمانوں کی حکومت ایک زماند میں دناکی تیسری بری طاقت سمجھی حاتی تھی،اس خطمہ کویہ شرف حاصل ہے کہ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق خودعبد نبوی میں یبال اسلام کی روشن پہنے چکی تھی، لیکن سہ بات توتاریخی طور پر ثابت شدہ مانی محق ہے کہ حضرت عرفاروق کے زمانہ میں مندوستان کے جنوبی ساحل پر اسلام کی روشنی پہنے چکی تھی، اور عرب تاجروں کی خوش اخلاقی اور دعوتی کوششوں کے ذریعہ بالابارے مختلف علاقوں میں لوگ اسلام قبول کر محکے تھے،اس کے کافی عرصہ بعد بنوامہ کے دوریس سدھ کے رائے سے معلمان محامدین داخل ہوئے، انہوں نے زمینوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو بھی فٹے کرنے کی کاماب کوسشش کی،اور مندوستان کے مغربی علاقہ میں جوأب باکستان میں شامل ہے،بہت تیزی ے اسلام کی اشاعت ہوئی،افسوس کہ بعدیس عجی مزاج مسلمان مادشاہوں نے اس ے تفاقل برتا، انہوں نے کشور کشائی اورائے ساس استخام پرزیادہ توجہ دی، اووردعوت اسلام --- جس يرور حقيقت ان ك مادى اقترار كاميى بقاء ودوام موقوف تها--- كي طرف ے عمومی طوربرے التفاقی برقی،اس لئے ہندوستان میں سلمان اقلیت کی حیثیت سے باقی رہے۔

ھیے مسلمان بندوستان کے دوسرے طاقوں ٹی آئے، ایے ہی مثر تی بندگ ریاست بہارش مجی تیمہ نن ہوئے، جس کو پہلے ریاست "مگرہ "کہاجاتا تھا، اور موجودہ بہارشریف ٹی اس زبانہ ٹی ایودہ راجہ گوپال نے ایک بڑاویہارہ (ایودموں کی مہارت گاہ انھیر کیا تھااوراس قصبہ کانام ای "ویہارہ" رکھ دیا تھا، پھرچو تک ہے پوری ریاست مگرھ کا دارا لکومت تھا، اس کئے بوری ریاست ہی ویہارہ سے موسوم ہوگی، اورویہارہ آہتہ آہتہ "بہار" ہوگیا۔

ای لئے بہار مندوستان کے ان علاقول میں ہے، جے مردم خیزی کے لحاظ سے نمایال حیثیت حاصل رہی ہے، ای سرزین سے حضرت مخدوم احمد کی منیری، فیخ شرف الدين کي منيري، مخدوم سلطان احمرجرم يوش، مخدوم شياب الدين بير مجكوت، مخدوم عمادالدين قلندرٌ، حضرت مولاناشهاز محريها كليوريٌ، حضرت مخدوم منعم ياك، حضرت مخدوم ركن الدين عشق وغيره جيسے الل دل الحے، يهيں انہول نے ايني مندارشاد بجهائي اور دور دورتک ان کافیض پینچا، قدیم دوریس بہارے علمی مقام کااندازہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ فآدی عالمگیری جیبی فقد حقی کی انسائیگویڈیاک تدوین ور تیب میں یہال کے متعدد علاء کی شرکت رہی ہے، مولاناعبدالحی حنی نے اپنی تصنیف انزیۃ الخواطر "میں بہت می الی شخصیتوں کاذکر کیاہے، جن کا تعلق بہارے تھا، اور محب گرامی مولانا ابوالکلام تا کی کے قلم سے "تذکرۂ علما بہار" پر دوجلدیں آچکی ہیں، اور تیسری متوقع ہے، برطانوی عبد اور اس کے بعد بھی علوم اسلامی کی مخلف جبتوں میں بہارے بہت می الی نمایال اوراہم شخصیتیں پیداہوئی ہیں، کہ ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی ان کے مقام ومرتبہ کو تسلیم

کیا گیاہے، بہار کی علمی فوحات میں خدابخش لا تبریری بھی ہے، جس کوبہاری کے ایک سپوت خدا بخش خان نے قائم کیا، اورجو مخطوطات کے اعتبارے ایشیا کی دو تین بڑی لائبريريوں ميں ايك ب،اور مندوستان ميں كتابوں كى تعدادكے اعتبارے يہلے غمرير عجب مات ے کہ مندوستان میں جودیگرنداہب ہیں،ان کے لئے مجی بہارایک مقدس مقام رہاہے،مہاتما گوتم بدھ جوبودھ مذہب کے بانی ہیں،وہ بہارہی میں یداہوئے،اور پیل "کا"میں ایک درخت کے نحے پودھوں کے عقدہ کے مطابق ان کونروان لینی حق کی معرفت حاصل موئی، اورراجگیر کے علاقہ سے انہوں نے ایک فکر ک اشاعت شروع کی، \_\_\_ بین ندب کے مانی مهاویر جی جمی بیبی پرداموئے، بیبی اینا مذہب ایجاد کیا،اس کی اشاعت کی اور موجودہ بہارشر یف کے قریب ان کاانقال ہوا، ملمانوں سے پہلے ہندوستان میں جو حکمرال ہوئے،ان میں راجاچدر گیت موریا(۲۲ساق م ت۸۱ق م) اورمسلم عبد حكومت سے يملے كے سب سے برا راجه--- جس كاچكرمارے قوم جيندے ميں شامل ہے-- اشوك(١٤٦ق م تا ٢٣٢ ق م) کی حکومت بھی بہارہی میں قائم ہوئی، یا ٹلی پتر الینی موجودہ پٹند کواس نے اپنی راجدهانی بنایا،اس نے چالیس سال تک حکومت کی اور مندوستان کی سرحدول کوبری وسعت عطاكى، مندوستان كے عبد قديم كى سب سے قديم دائش گاه "نالنده بونيورسٹى" بہارى ميں تھی، جس سے کسب فیض کے لئے دور دراز ملکوں سے طلبہ آ ماکرتے تھے۔

جس طرح بهدارسلامی علوم اورتزکیه و تصوف کے شعبوں میں امیازی حیثیت کامائل رہاہے،ای طرح زبان وادب اور شعر و سخن میں مجمی اس کاپاید بہت بلند ہے،اردوشاعری قوبعد میں وجود میں آئی، لیکن فاری شاعری میں مجمی اس نے ایساشہرہ حاصل کیا، جس کی گوخ دوردورپیری گئی، چیسے مرزاعیدالقادر بیدل سنظیم آبادی(متوثی مسالیم) جن کے ذکر کے بغیر فاری شاموی کی حارث مکمل خیس ہوسکتی، جن کافار سی دیوان دوہزاراشعاد پر مشتل ہے، اور جن کے اسلوب بیان کی عمرت کا اعتراف کرتے ہوئے اردوشاموری کے درآبدار مرزااسداللہ فال فالب کوکیتا پڑا:

طرز بيدل مين ريخته لكصنا

اسداد الله خاص المراحة خاص المراحة الدون الله عنه کونمایان حیثیت حاصل رای ب، پردی خراران ش بحی بهارے شعراء اوراد باء کونمایان حیثیت حاصل رای ب، پردفیر اخر اورینوی پردی مک بے بارش اردوزبان وادب کار تقاد" کابنی کتاب ش اصافہ کرنے کی کوشش کی بے، اور پروفیر کلیم عاجرت الله پی انگا ڈی کے مقالہ ش محدال سے مساول کی ک فعدات پردوشن المال بے بی ان کی شہادت کے لئی ہے، شاید ہم کین بہ باکن اور میں ہوا کوئی اور شام دور کلیم عاجرت کے لئی ہوتا، کین معتبر اور مقبول خاص ول کی اور میں بار کوئی اور میں دیا ہوتا، تو بی اس کے افر کے لئی ہوتا، کین معتبر اور مقبول خام وں کی اس کے افر کے لئی ہوتا، کین معتبر اور مقبول خام وں کی اس کے افر کے لئی کابی بوتا، کین معتبر اور مقبول خام وں کی ایس کے خطاع میں بار کوئی اور کابی اور کیا دور شام وں کی گہرے اشات

ایک پوری الجمن ہے،جواس خاک سے آھی اوراس نے اردوشاعری پر کہرے ا ڈالے،اس لیے حمیہ عظیم آبادی کامیہ شعر پوری طرح حقیقت کائر جمان ہے کہ: بمار کی مجمی سے شرکت بھار کھٹٹ میں

بہار کی جھی ہے شر کت بہار کھٹن میں لہوسے ہم نے بھی سیفیاہ باغ اردو کا

اردوشاعری کوشروع سے فاقعانوں نے آب وتاب عطائ ہے، اور علاء ومشائخ نے اس کو جائنتی ہے، ان میں بہت می شخصیتیں وہ میں، جو تاریخ کے کمتام دفینوں میں رہ میکنی، شرواشاعت کے سفینوں کے نہیں پہری کھ سکیں، گزشتہ زبانہ میں جدیکہ نشرواشاعت کے ذرائع آج کی طرح نیس سے اور پاکھوس بہارہ فیرہ کا عالقہ چو تک مر سنسلندت سے دور تھا، اس لئے اہل بہارائی مہولتوں سے اور مجل محروم شے، اس وجہ سے اس دور کے بہت سے عالم اورادیا و شعراء کی علمی وادفی کا دشیں منظمام پر ٹیم آسکیں، ایک شخصیتوں کی خدمات کولوں و تھم کی دیاش لانااور مام لوگوں کے لئے قائل استفادہ بنانا براکام ہے، اس کو شخصیت کا ایک نہایت ہی قائل قدر کام اس وقت میرے مستنے ہے اور وہ ہے: شخ البند حضرت موانا محمود حسن دیے بندی کے شاگر در شیر حضرت مان علیہ کی کا تکر در شیر حضرت موانا عمرا کا کھیا ہے۔

حضرت مولاناعبدالشكورصاحب" اينزمانه كي برے صاحب علم حضرت مولانا سید نصیر الدین احمد نفرے صاحبزادہ تھے، جن کاروحانی تعلق اینے عبدے راہ سلوک کے س سے برے م جع حضرت شاہ فضل رجال سنج م ادآمادی سے تھا، حضرت آہ نے این ابتدائی تعلیم ان بی کی اغوش تربت میں حاصل کی، پیراس زمانہ میں معقولات كےسب سے بڑے مركز كانپور تشريف لے كئے اورامام المعقولات حضرت مولانا احد حسن کانیوریؓ ہے کب فیض کیا،معقولات کی محیل کے بعد منقولات کی طرف متوجہ موے اور دبویند کارخ کیا، یمال اس وقت استاذالا ساتذہ شیخ البند عفرت مولانا محمود حسن دىدېندى مكاچشم فيض حارى تها،ان بىلىن على تشكى بچمائى،اور پھر يورى زندگى علوم اسلامی کی تدریس، تزکیه واحسان اور ملی خدمات کی نذر کردی، یه ان کی کسر نفسی اور نفی ذات کی اعلیٰ مثال ہے کہ انہوں نے راہ سلوک طے کرنے کے لئے اسے ہی دری معاصر حضرت مولانابشارت كريم كر حولوى كاباتحد تحاله جواية عبدك برب ابل دل اور مصلین وم بین میں تھے، جن کی رہنمائی سے ہزاروں لوگوں نے ہدایت کی راہ مائی اور منزل مراد كوينيحـ

بہارکے بہت ہے جلی القدر ملاء ہیں جن کے تعنیٰی و تالیٰی کارنا ہے خطوطات کے د فن سے باہر نیس آ کے اور آہتہ ضائع ہوگے، ان بن میں حضرت آتا بھی شال ہیں، لین اللہ تعالیٰ مؤلف کرا ججی فی اللہ جناب موالنا احترام عادل صاحب قامی کو برزائے ٹیر عطافر اے کہ انہوں نے ان کے مجمود کلام کو ڈھوٹھ قالاا، اس مجمود کو دکھ کرنانہ کی ناقدر شامی پر تجرب ہوتی ہے کہ وہ تصوف کی چادر میں چھچ ہوئے اس ایہ نازاد یب کو عظر عام پر تجیں ان کی مطال کہ آو صاحب کے کام میں دریا کی کی دوائی اور یاد صاب کی سیک شرای نظر آتی ہے، اور تشییات اتنی الحیف ہیں کہ اسحاب ذوق مردشنا پر مجبور ہوں۔

ان کی اس کلیات کا آغاز عربی وفاری زبان کی نسون سے بوتاہے، اُس زبان میں بھی اپناگام بیش کرتے میں عام طور پر شعرو خن کا فوق رکتے والے طاب عربی زبان میں بھی اپناگام بیش کرتے ہے، اورار دوشاعری پرچنکہ فاری شاعری کا بڑا اگر بہا ہے، اس لئے اردو کے شعراء فاری میں تعربی اشعاد کہا کرتے ہے، فاری شاعری میں تعیبیات واستعادات کی کشرت پائی جاتی ہے، آء کی شاعری میں تعیبی ہے، آء کی شاعری میں تعیبی ہے کہ معید استعادی اس کے ساتھ معید کہا تھا ہے کہا تھا تھیں کہا کہ کا شعول کے معمول اس کے ساتھ معید واجب کے ساتھ کوئی تعلق تعیبی آئی کا بیان انہوں نے اپنے معمول کی وضاحت کے لئے بری خوبصورتی کہا تھا استعال کہا ہے، چیسے:

حش نوسف گر تو آئی بر سربازار عظم خیزد از قبر کبن بقر اط گردد مشتری ایسه کد ذات بر تی را منتج مقصور شد او پود صغری و تؤکبری بچندین اکبری حضرت آؤ نے قریب قریب اشعاد کی تمام میں صنفوں میں طبح آزمائی کی ہے، اردو شعراء کے یہاں فرال گوئی پرنیادہ توجہ دی گئی ہے لظم پر کم، آپ کے یہاں مجی فرایس زیادہ ہیں، مگر کئی تطمیع مجی اس کلیات کا صد ہیں، آگرچہ سے کم ہیں؛ لیکن برنے مؤٹر اشعاد ہیں، چھے دنیا کی بے ثباتی پرایک طویل لقم ہے، جس کی ابتداء ان اشعارے ہوتی ہے:

> جہان بے بقا کی دوستو! ہرچیز قائی ہے حمض کی طرح ہر تئی یہاں کی آئی جائی ہے غرض ہونا یہاں کا ایک نہ ہونے کی نشائی ہے

تم می دیکھو! کہاں وہ شوکت ٹوشروائی ہے؟ فور کیجے "فرش ہونایہال کاایک نہ ہونے کی نشائی ہے "میں کس خویسورتی ہے انبان کے فائی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیاہے، اور "تخض "کی تخید زندگی کی ہے

ے انسان کے قال ہونے فی طرف انتازہ کیا گیاہے،اور میسٹس کی تطبیہ زندگی کی بے ثباتی کو کس مؤکدانداز پروافٹ کرتی ہے؟

یہ زبانہ چونکہ انگریزوں کے طاق جدوجہدکا ظا، اوروہ اپنے جس استاذے سب
سے زیادہ متاثر شنے، وہ جنگ آزادی کے سپاق می قیم سے مسالار سنے، لیٹن حضر سے شخ الہنداس کے آپ کی بعض تطبیس افتقائی رنگ وآہنگ، جوش و شروش اور باغیانہ لب وابید کی شاہ کارچیں جو اس عبد کے طالات کا قاضہ تقا، بیردی اظم مخس کی شکل میں ہے،

وابجہ کی شاہ کاربیل بچر اس عبد کے حالات کا فقاضہ قباہ پوری عظم مس کی تنظم میں ہے، جس میں مسلمانوں کی فاتحانہ تاریخ کاعوالہ وسیتے ہوئےان کی حمیت کولاکارا ''کیاہے،اس کی ابتداء اس مجنس ہے ہوتی ہے:

> جلد اعداء وطن کامنہ عدم کو موژدو کوہ بھی حاکل اگر ہو ﷺ میں توتوژ دو

جو دکھائے آگھ تم کو آگھ اس کی پھوڑدو موت سے اغیارکے رشتہ کواٹھ کرجوڑدو

اے میرے بیر وجوال!آگے بڑھو آگے بڑھو

حضرت آہ نے مرشے محی کیے ہیں، جوزبان ویان کے حسن کا بہترین مظہریں،

خاص کراین بین کی وفات پر"مرفیه مجدب"کے عنوان سے ایک نظم کی ہے، جد ایک نظم کی ہے، جد ایک نظم کی ہے، جد اس نظم کا یہ بند طاحظہ ہو:

ماناکہ خلد میں ہے جمہیں عافیت ہزار مانا کہ زیر تھم ہیں حوران گل عذار

مانا نظر فروز تمنا ہے سبزہ زار

مانا کہ دلفریب ہے لطف گل بہار لازم تھا چیوڑنا جھے تنہا، تم ہی کہو

ارم على چوره سے جہاء م بل اور آخر وقا بے نام اى كاءتم اى كيو

حفرت آل كوشعر كوئى كرماته ساتى تاريخ كوئى مين مجى بزامك حاصل تقا،

ا مہول نے مخلف حضرات کی وفات اور تاریخ وفات کوشعر کی شکل میں لظم کیا ہے، اپنے شخ حضرت مولانا بشارت کر میم صاحب کی وفات پران کی لظم اظہار میڈیات کا ایمترین مظہر

ے،جوال شعرے شروع موتی ہے:

وه درویش یکماعطوف در حیم

سرایا محمد بشارت کریم اور اس شعر برختم ہوتی ہے: چول رفتند آمد بگوشم ندا کمیں شد معزز بحلد نعیم

اس میں اس دومرے مصرعہ سے ۱۳۵۳م کاسنہ نکاتے، جو حضرت مولانابشارت

کریم صاحب کامنہ وفات ہے۔ جو یہ ہیں: جو یہ بی غیالی بھی کوروں بیرین میں غیاری کا کا بیری

حضرت آنا نے ڈھیر ساری غزلیں بھی کہی ہیں،اوراس میں غزل کارنگ پوری اور دل آوہزی کے ساتھ نمایاں ہے،لانا غزلوں میں سارے آور اشعاد خواہوں

هوتی اوردل آویزی کے ساتھ نمایاں ہے،ان خولوں میں سارے بی اشعار خواصورت بیں اوردل کے ساز کو چیٹرتے ہیں،اس لئے انتخاب دشوارے، ناتام یہاں چداشعار کا فیش کرنامناسے ہوگا:

• جب لب بام مرا الجمن آراء موگا

کوئی ہے ہوش کوئی تو تماش ہوگا تحق اور پہ ترسے قل کادھوئی ہوگا اور گوائی کو پہلی خون کا دھیہ ہوگا • اک سرمو ٹیس ہے فرق اس ش

چوشال بی وبال کی صورت چثم و ایرو کو ہم سیجھتے بیں \*

کشی ہے ہلال کی صورت مجھے جود فن کیار کھ کے دل کو سینے میں

ین مزارین اک اور مزار کی صورت

نی راویان کی اور رادی دوت خوشا نصیب که بعد فنا موا پابوس

تیرے قدم سے ملایس غبار کی صورت

جوبائی سے خبراے نامہ برایج ہے کہ جھوٹ؟ وہ ستم کر آگیا ہے راہ پر: کی ہے کہ جھوث؟ نے تحالمنہ تم آئے مام ير، يج بے كہ جموث؟ حن سے عالم ہوازروزر ، کے ہے کہ جبوث؟ يوجي إلى نامه بر ے ہم كو جموثا حال كر جولکسی ہے حالت زخم جگریج ہے کہ جھوٹ؟ كما نقل كماحائ اوركما حيورا حائے، حقيقت مدے كه آآةً كى غزل فكرو حيال كى بلند بروازی، تشبیهات واستعادات کی خوبصورتی اورروانی وسیل گوئی کاایک نمونہ ہے کہ مطلع پڑھنے کے بعد غزل ختم کئے بغیر طبیعت سیر نہ ہو،البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی حاہثے کہ بہت سی شوخ تعبیرات عشق محازی کے بحائے عشق حقیق پر منی ہوتی ہیں،اور محبوب حقیق کی ذات اس کی مخاطب ہوتی ہے، صوفیاء کے کلام میں یہ رنگ بہت یایا جاتا ہے، مثلاً جس کی نظر میں حافظ شیر ازای کافکری ایس منظر نہیں ہو،اس کوکون اس بات سے روک سکتاہے کہ وہ ان کوبادہ وصبواور حسن وشاب کاشاعر بلکہ اس کاپرستار سمجھے؟ آہ کے كلام ميں خاص كربعد كے زماند كى غوالوں ميں كہيں كہيں شاعر كے محبوب حقيقى كالشاره موجود ہے،فارس شعروادب میں چونکہ اینےسائے ایک جان غزل رکھنے اوراس کے حسن وجمال برطع آزمائی کرنے کامزاج رہاہے،اس لئے فاری شاعری کی میراث کے طور پراردوشاعری میں بھی یہ رنگ بایاجاتاہ،اس سے غلط فنی پیدائیں ہونی جائے۔ فاضل الرامي جناب مولانااخر امام عادل قاعي زيدت حنات كوجتني مبارك باد دی جائے کم ہے کہ انہوں نے گویام دہ کوزندہ کرنے کاکام کیاہے، جو شخصیتیں تاریخ کی روشیٰ میں ہوتی ہیں، جن کے حالات اور کارناموں بریملے سے اکھا گیاہو تاہے اور جن کی

تصنيفات موجود موتى بين،ان يركك اسان موتاب، آج كل جارى يونيورسيليون مين اقبال اورغالب يرند جانے كتنے لوگوں نے في ایج ڈي كى ہوگى، جن كے مقالات زيادہ تریرانی لکیروں کو تازہ کرنے کے متر ادف ہیں،اس میں لکھنے والا دومروں کے اندوختہ کو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ پیش کردیتاہے،اور بعض دفعہ یہ تبدیلی اس کے حسن میں اضافہ كرنے كى بجائے مخلل ميں ٹاك كاپورىدبن جاتى ہے، ليكن مولانا اختر امام عاول صاحب نے ایک ایس شخصیت برکام کیاہے، جن کاتذکرہ بھی اس زمانہ میں خال بی لوگوں نے \_6 orti-انہوں نےاس کام کویڑی محنت اور علی ریاضت کے ساتھ انجام دیاہے، صاحب تذكره كے حالات مجھ رسائل وكتب سے، بجھ ان كى تحريرول سے اورزياده تر شخصات سے من کرم سے کئے ہیں، پرجن شخصیتوں کاذکر آیاہ،ان پرتعار فی لوث مجى لکھاہے،ان میں اچھى خاصى تعدادان لوگوں كى ہے، جن كے حالات يركوئي كتاب نہیں ہے،اسی همن میں مندوستان کی بھن تاریخی شخصیتوں اور تحریکوں کا بھی ذکر آگیا ہے،ادران پر مخضر وجامع نوٹ سپر د قلم کئے گئے ہیں،واقعات کے پس منظر کو تلاش کرنے اور کتابوں کے تضاوات کودور کرنے کی سعی کی گئی ہے،اس طرح کلیات آت میں جمع ور تیب کے ساتھ ساتھ حاشیہ میں مشکل الفاظ کی تشری مجی کردی مئی ہے، تاکہ قارئین کوسہولت ہو،اس طرح ایک برامفیداوراہم کام ہےجوان کے ٹوک قلم ے مرانجام پایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کام کوکرنے کاسب سے زیادہ استحقاق بھی ان ہی کوحاصل تھا، کیوں کہ صاحب تذکرہ ان کے خاندان کے مورث اعلیٰ ہیں اوراس

ان بی کوعاصل تفاہ کیول کہ صاحب تذکرہ ان کے خاندان کے مورث اعلیٰ ہیں اوراس وقت تذکرہ نگاری ایسیے خاندان کی علی وراخت کے حائل وائین ہیں۔ مواناانخرامام عادل صاحب دارالعلوم ویویندکے ممتاز خانشل مصاحب ذوق تھم

کاراورخاص کرفقہ اسلامی کے غواص ہیں،ان کی متعدد کتابیں منظریام برآچکی ہیں،جن میں "اسلامی قانون کالقباز "بڑی اہم ہے،اسلامک فقہ اکثری کے سیمیناروں میں ان کے مقالات قدرووقعت کی نظر سے دکھے حاتے ہیں، اور اکثری کے فقیمی محلات میں ان کے جومقالات شائع ہوتے ہیں، اسحاب ذوق انہیں شوق کی آنکھوں پڑھتے ہیں، انہوں نے جونی ہندکی مخلف وین جامعات میں ایک مقبول استاذ کی حیثیت سے منتھی کتابوں کا درس دیاہ،اوراب اینے وطن مالوف میں "جامعہ ربائی" کے نام سے دین درسگاہ قائم کی ہے،جو بہار میں دینی تعلیم کا ابھر تاہوامر کزے،اوراس مرکزے وہ کتابوں کی تصنیف کے ساتھ ساتھ افراد کی تصنیف کافریقنہ بھی انجام وےدے ہیں،دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس کوشش کوقیول فرمائے،کاش!اگروہ صاحب تذکرہ کی بخاری وترمذی سے متعلق بادداشتوں کو بھی کھوج نکالیں، (جن کااس کتاب میں ذکرے) توبہ ایک براکام بركار وصلى الله تعالى على خير خلقم محمدو على آلم و صحيم اجمعين والحمداله رب العالمين

۱۸/ مرم الحرام (۱۹۳۹) فالدسيف الله رحماني ۱۹/ توريداني (خادم المعهد العالى الاسلامي حيدرآباد)

# حروف اولين

مؤلف كتاب

الحدد الله و كفى والصلوة والسلام على محمد المصطفی اما بعد بهار بندوستان تبین ونیا كی قدیم ترین آبادیان ش به بادرید ابتدات می عظم و معرفت كی سرزش روی ب:

ر مرت کا مرویاں دیں۔ بہار کی سنگ بنیاد - علم ومعرفت کی سر زمین

تاریخ فرشتہ کے مطابق حضرت نور کے فرزند "حام " کے بیتے " کشن" آئے ایک لؤکا "مہاراج " نے اس کو آباد کیا، اور دور دورے اٹل علم کوبلاکر اس خطہ میں بسایا، بے شار مدرے اور عبادت گائیں بنوائیں اور نواتی محاصل کی آمدنی کو ان کے مصارف کے لئے وقف کردیا۔۔۔۔مہاراج نے سات سوا ( ۲۰۰ ) سال تک ہند دستان پر تکومت کی، اس کے عہد تکومت میں ہند وستان کے طالب مدل کے سر دادہ ہند وستان کا جشد اور فرید ون شاہ"

ای کی نسل میں منیر رائے کو بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی،اس نے بھی ہندوستان پر مضوط عکومت کی، اور سید طری سے زیادہ علم وفل فد کو فروش دیا، فرشتہ کلھتے ہیں:

۔ یہ ہودی سے گیتادا سے سری کرش ٹیمی ہیں، فرشند نے اس کی نکی صراحت کی ہے (ناریخ فرشند معنند تھ ہ تا ہم فرشند مزجر مهدائی خواجہ منا کس سماعش والمیزان انا بعد طروعت پر) 2- ماریخ فرشد معنند تھ تا ہم فرشند مزجر ہم ہوائی خواجہ منا اس سماعش مزائم پر انسان بعد طروعت ہیں۔ "مثیررائے کو ہندوک کی علمی تمایوں کینی شاستر و فیروے بڑی دکچی تھی، اوروہ الل علم ودائش کی عمیت کو لیند کرتا تھا، اس بناپراس نے فیر علمی مشاغل بینی سواری اور لکٹر کشی و فیر و کو بالکل ترک کر دیا تھا وہ اپنایشتر وقت علاء و فسلاء کی محفل میں گذار تا تھا، اس نے اہل

دون بیسرونت میدوستون ک س س مدر با هاد رسید اس ضرورت اور فقر او فیره می بیش دولت تقییم کی اور بهار جاکر بهت زیاده فیرات کی منیرنامی شهر (اب یشه کاایک محله ب )ای راجه

کے عبد میں آباد ہوا" د

ای لئے بہاداسلام کی آ مدے بہت قبل بی ہے علم و حکمت کامر کزین عمیا تھا۔۔۔ مثلاً: ہیں مشہور مذہبی تح ذکات بدھ مت اور عین دھر م کامر کزبہاد بی تھا۔۔۔

🖈 سنسکرت ادبیات میں آئین و قانونی دستورجو" جانکید" کی طرف منسوب ہے، اس

کاواضع بھی پاٹلی پتر ا(پیشہ) ہی کار ہنے والا تھا۔

جزیه میدون کا سرماییز ناز کار نامه "کلیله ومنه" جس کاتر جمه هر علمی زبان میں کیا گیا ، اس کامصنف مجی بهارای کا تھا۔

علم ومعرفت اور فقر وروحانیت کی یکی در سگالیں بعد میں "ویہارا" لینی خانقاہوں کے

ہ و سمزت اور سمزت اور سمزت اور سمز روحالیت نامیاں ملا بھی ویپارہ میں طالعانوں کے نام ہے موسوم ہو کیں، جو خاص طور پر نبرھ مصلے علی میں پیسلی ہو ئی تھیں، اس لئے اس پورے وسیح جلہ کا نام "ویبار" پر کیا اور کچر کرشت استعال ہے" بہار" بن "کیا، اس کی مختفر تفصیل حضرت علامہ مناظراحین کیا آئی نیا نما طلہ قبلہ کرنے:

3- تاريخ فرشية مصنفه محد قاسم فرشيه ،ترجمه عبدا أي خواجه بق اص ۱۳۳۴ مستانشر :الميز ان لا بهورط ۲۰۰<u>۰ بل</u>و-4- كي المية من ۲۰۰۱ (مرحبه حضرت مولاناشاه موان اجمه قادريَّ) مقدمه حضرت علامه مناظر احسن گيلانيُّ

" بمار جبیها که معلوم بے لفظ وہارا کی ایک مروجہ شکل ہے، اور وہارا بودھ مت کے علمی و عملی مر کزول کی تعبیر تھی، اینے انہی وہاروں کی وجہ سے جن کا حال اس صوبہ کے طول وعرض میں بھیلا ہو اتھا اس پورے علاقے کانام" بہار" ہو گیا، آج علمی حلقوں کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے ، پچھلے دنوں کوہ راجگیر کے دامن میں نالندانای پودھسٹ تعلیم گاہ کے جو برانے آثار پر آ مدہوئے ہیں اور اس وقت تک ارباب تاریخ نے مختلف ذرائع سے نالندا کے متعلق معلومات کاجوذ خیرہ جمع کرویاہے،اس ہے اس بات کی توثیق ہوتی ہے، کہ بہار کم از کم اس زمانہ میں جب بدھ متی کا اس ملک میں دور دورہ تھا، صرف ہند وستان ہی کا نہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ عام ایشیائی ممالک کاعلمی مر کز سمجھاجا تا تھا، ایک طرف جایان وچین سے اور دوسری طرف عراق وایران ہے تشنہ کامان علم ان علمی مر اکز کی طرف کھجے <u>صل</u>ے آتے تھے تاریخی وٹائق ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ دریائے گڑگا کے جنوبی ساحل کاعلاقہ جو مگدھ کے نام سے موسوم تھااگر ایک طرف اس میں نالند اکی یہ نوٹیورسیٹی قائم تھی جہاں بہان کیاجا تاہے کہ اعلیٰ علوم کی تعلیم یانے دالوں کی تعداد کبھی کبھی بارہ ہز ار (۱۲۰۰۰) تک پہونچ جاتی تھی۔

ہے نے دالوں کی اقدداد مجمی مجھی بارہ بڑر ار (۲۰۰۰) تک پہند نئی ہاں تھی۔ اور کچھ تھیب میں کہ اس مرکزی در سکاہ کے معاون مدار ک و در کاتب مگد ہے کے مختلف قصبات اور دیہاتوں میں مجھی جاری ہوں۔۔۔۔۔ای طرح صوبہ کا ثنائی قطعہ جو دریائے گڑگا کے شاکل سامل پر تالیہ تک مجھیال ہوا ہے، کی زمانہ میں جو میں تھیا کہلا تاتی اور آج کل ای کو ترجت کہتے ہیں، ابوالفضل نے آئین اکبری یس اس کاذکر کرتے ہوئے تکصابے کہ ۔ "از دیر گاہ بن گاہ بتدی دانش"۔
"بندی دانش" بیتی محلت بندی یا بندی نشد کی تعلیم کازیانتہ درازے بہار کا شائی
طاقہ مر کر تھا اسکی ابوالفصل کے نہ کورہ بالا فقر واکا حصل ہے نہ صرف عہد قدیم
میں جب گو تم رشی جیسے فاضل اور او جربتک چیسے عارف اس عالت میں جیسا کہ کہا
جاتا ہے ، پید ابوے بلک معلوم بو تاہے کہ ظمو فضل ہے اس طاقہ کا ہر زمانہ میں
خصوصی تعلق رباہے غیر معمولی دل ودمائی رکھنے والے افراد اس خطہ میں مسلسل
بید ابوے رہے، شانجہاں کے زمانہ کا واقعہ ہے، بادشاہ نامد (جام ۲۷۹۹) میں
بیار ابوے رہے، درفاری عبارت کا مطلب):

" رجت کے دوشریف آدی جو جینو پہنے والوں ٹس سے ضے خالباً بر جس بیا بین ا جو تکے ان کو شاچهانی دوبار ٹس کمین الدولہ نے چیش کیا دولوں ٹس سے ہرا ایک کیا دولوں ٹس سے ہرا ایک کیا دولوں ٹس سے ہرا ایک کیا دولوں کا چیر تھا ہوا گئی تھا والوں کی کا چیر ہوائی کا چیر تھا ہوائی تھا کہ دی را (۱۰) شام وول کے ایک ایک شعر کو سنتے ساندیا کرتے ایک ایک شعر کو سنتے کے ساتھ منالہ جس ترجیب سے اشحاد رسانتے جاتے ہے تھے ای ترجیب کے ساتھ منالے تھے ، اور ای کے ساتھ منالے تھے ، اور ای کے ساتھ منالے تھے ، اور ای کے ساتھ شعر کہا گیا ہوائی کہ منالیوں کو ایک منالیوں کو ان کی کہا گیا ہوائی کہا گیا اور ان بی ساتھ کیا گئی دولوں کے منالیوں کو ان کی منالیوں کو ان کی کہا گیا اور اور ان کی کہا گیا ان کا کہا گیا تھا کہ منالیوں کو رکھیے گیا گیا ہو کہا گیا تھا کہ منالیوں کو رکھیے جو کے اعتمار کے منالیوں کو رکھیے کے کمالات کا منالیوں کو رکھیے کیا گیا ہے۔

على اكبرى تاص ٢٤٠٠ م

ا العيان وطن ومقدمه حطرت علامه مناظر احس مجيلا في عن الماشاق شده وارالا شاعت خافقاه مجيسيه مجلواد كالشريف يشر

بہار میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد

ای طرح اسلام اور مسلمانوں کی آمد بھی یہاں بہت قدیم ہے، مام طور ہندوستائی مورخین اختیارالدین محد بختیار خلجی ہے بہار میں مسلمانوں کی آمد کا آغاز بائے ہیں، جس نے معروف روارت (مثقا طبقات ناصری) کے مطابق <u>۱۹۹۹ مطابق ۱۹۹۹ میں بہار کو گئی کیا تھا۔۔۔</u>
کیکن بعض دوسری مستقد ماز منتی روایات ہے معلوم ہو تاہے بہار کے پہلے مسلم خارج کا مام محد تائی فقیہ بندوں نے بختیار خلجی کی آمد ہے 19 برس قبل میں بہار کے اللہ مسلم اسلامی ریاست قائم کردی تھی، اس کی تفصیل بزی دیسے ہے:

<sup>7</sup>- عام حرستان تغیر تن ابه بکرین ابر هر صود نسب ایرانه گلیّن ایرانشام بین او السانم بخن ایوسید صود نسب ایدالدیرین ابز انفیّن ابوالیست تن ابوالیل تن ابوالدرین ابوسیرین ابوالدین الم مالم بن ابود میره انشد ( دخی انشد حد) می زیرین مید اسطنب زیرازیری البام فی سفت.

امام محد تائظ کے نسب من فرکار تمام پزرگ اینے دور کے اگئر وفقها ہے۔ امام محد تازا کا تعقق الکیل (بریت المقد س) سے فلہ مجمعی نے دید مودواور مجمعی محد محرسہ مجمعی تصلیمہ واجم مورضی نے اکٹیل می کاوام محد تا تا فقتہ گاہ مل قرار دیائے۔۔۔ ممکن ہے کردومکہ محرصہ اور مدینہ منورہ بکٹرت آمدود فت رکھے ہو ل۔ جو مورضین کے لیے وجہ المثم ابن کا مجادد

ندہ مجہ فود کی تھی بیاض کے مطابق امام کھر تاخ اور عام خواقائم محتبد دیم درس تھے اپنے ٹائے سے سم اشامت اسلام کی فرخس ہے مدید موروہ ہے اپر تھے مشاہ کھر ٹورنگ تھی بیاش ہے مولانا عبدالر میں معاد آن پوری نقل کرتے ہے ۔

" حفرت موانا تحد تان افتير قد من مرواد جد تجود الم فقد مرمه مكال المام محد تان الفقه المغتب و عر آخضرت والمام محد فوال دحمة الطبط ليجنكم مر هد خود داسته إنداسته اصالم الدعديد من ووده مم الزنك الم قد من فقيل من محلات بيت الفقد من قتل يف ميداه المتعد ( از آنج العام خوالي المرف سفل منوب والذ آنها بالحرف طوس تتحر يف بردع) حضرت موانا عجد من اقتير المحرف بين ومنان صوبه بهار قويف ارزانی فرمودی " (الدراکمنتور فی تراج الل العاد قلور: ۱۱ ) مولانا مجوکیر دانا پوری نے اپنی کماب" نذکرة الکرام" ش کلساب که امام محد تاتی کے امتاد" شخ شہاب

الدين سهر وردي ول

لهام صاحب کی بلید کر سرکا انتقال شیری بیش ہوا جس کے بعد لهم هر تاخیا نے اپنی بلید کی جوئی بھیر و کہ اسینہ مجال عقد میں کیا بیان سے ایک ساز جوزے کے دور مجد اور افزائی میں اور افزائی ، چوب امام سیسٹ بالید اوائی سے اسینہ مام جزاروں مقدوم اسرا میں اور مقدوم اسام کی میش چوادا اور خوبی کی جو الے میں جو الے میں میں میں میں میں اسام بی اور التی موافی صاحب الدر المحقود موانا موانا میں اگر میں موافق کی دورک میں معاقبی ان میں میں میں موانا معاقب کی واقعاد موانی صاحب الدر المحقود موانا موانا میں المراح موافق کی دورک میں معاقبی ان میں میں میں میں مو

الم تاریختی کے چوٹے صاحبز انسے عندوم عبد العزیز جب سی شعور کو پیٹیے آوا گئیں ایسینے بھائیوں سے منے کا عرق میر مجھنگالیا اور انہوں نے مجال سے بھائیوں کے ساتھ میٹی اقاست احتیار کر لی۔

اس طرت محوارش بدید شده می همیشنده تنفیه کا مولد در فریب دوند شده العبول نے اس مرزی کو اورتی موحت کے لیے احتیار فربایا تکیان بدار کی اسلامی تاریخ العام کر جماع تنفید کی تجواد موری ہے اور مطوع اسلامی کے باہر ملاک ایند او کو یا کئیس میں کے سنات شریب برید سے مشکل رکھ والے مسلم افراد الت کا تاثیار میں کو کر کہ اسیاما و جراس

تاج فقید کی ذریت سے ند ہو۔

امام محمد تالج بمندوستان وارد موئے تواس وقت اسلامی عملد اری کی حدود اور ه تک پینی تھی ، اس زمانے میں ہندوستان کے مشرقی صوبوں۔ یوبی کے مشرقی اضلاع اور بہاروبنگال۔ میں طوا نف الملوكي تقى ، مختلف بندوراجاؤل كى حكمر انى تقى ، اثنائے سفر امام صاحب بہار كے ايك مقام منیر بہنچے، وہاں صرف ایک ہی مسلمان گھر آباد تھا، امام صاحب اس کے گھر فروکش ہوئے جب نماز کا وقت ہوا تو جاہا کہ اذان دیں اور نماز پڑھیں ، اس مسلمان نے اذان دینے ہے منع کیا اور کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہی راجا کے آدمی آگر جمیں مار دیں گے پہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ سن کراہام صاحب کو بہت د کہ ہوا اور وہیں ہے واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ ہیہ حسرت ، تمنااورآرزولے كرحاضر ہوئے كه الله ياك بهاريس اسلام كھيلانے كا كوئى سامان يبدا

اس اثنا ایک روز محید نبوی متافیظ می سور بے متھے کدر سول الله متافیظ کی زیارت ے مشرف ہوئے، آپ مَثَاثِیْنِ نے حکم دیا کہ" اس کافرے جاکر لڑو اللہ کامیاب کرے گا" بيدار بوئ تو پريشان بوئ كه تن تنهاكس طرح ازس ؟ اى كشكش ش چندون فكل گئے كه دوماره مىجد نبوى مَاللَّيْظَ إِي مِن نبي كريم مَنَاللَّيْظِ كن زيارت بهوكى اوروبي تعلم صادر بوا ـــ اس بار بهي واي کیفیت ہوئی تاہم یہ خیال بھی رائخ ہوا کہ جب تھم صادر ہوا ہے توان شاء اللہ اساب بھی مہیا مو يكي ، تا آنك تيسرى مرتبه بهي محيد نبوى مَنْ الليَّقِ أن بن زيارت نصيب مولى اوراس بارنبي

بہار کے متعد دمشاہیر: مخدوم کی منیری شخش ف الدین احمد منیری مخدوم عزیز الدین بکھئی ، مولانا محد عارف"، شاه دولت منيريّ، مولانا محمد سعيد (شر كهاني) ، مولانا دلايت على صادق بوريّ، مولانا عنايت على صادق بوريّ، مولاناعبدالرجيم صادق يورێ (اسير كالاباني)،شاه محمداكبر دانايورێ،شاه ابين احمد ثبلت فرودي ٌاور شاه محمد سليمان مجلوار ديٌّ وغير بم الم محد تائ ت براوراست لبي تعلق ركحة إلى-

(بشكريه جريده "الواقعة" كراحي، ثاره (5/ 6) ثوال، ذيقعده 1433ه / متمبر، اكتوبر 2012 مضمون حناب محمد تنزيل الصديق الصيني)

کریم نظیفی نے فرایا کہ جاؤ فلاں فلال لوگوں سے ملو وہ اس معاملہ میں تنہاری مدد کریں گے۔
جب بیدار ہوئے تو ان ناموں کو انچی طرح ڈئن میں محفوظ کر لیا، ان میں سے پیش افراد تو بدینہ
منورہ ہی میں متیم تقے اور لیوش وہ سرح ممالک میں رہنے تقے ۔۔۔ بدینہ منورہ میں جو افراد
رہائش پذر سے وہ سنتے ہی لمام صاحب کے ساتھ سنز جہاد میں فکل کھڑے ہوئے ۔۔۔ لمام
صاحب مع اہل و عمال ۳۰ / ۳۵/ افراد کے ساتھ مدینہ پاک سے نگلے اور بخارا، کائل و فیرہ
ہوئے میں (موجودہ پیشہ) پینچے ۔۔۔ اس وقت تقریباً ساڈھے تین سو (۱۳۵۰)افراد ان

کے ہمر کاپ تھے۔ منیر کے راجا کو خبر ملی تو قلعے کی بلندی ہے اس نے لشکر اسلامی کامعائد کیا، تعداد کی قلت د کھ کر بہت خوش ہوااور اس نے لشکر اسلامی پر حملہ کر دیا، مسلمانوں نے مقابلہ کیااوراللہ رت العزت نے لشکر اسلامی کو فتیاب کیا، خو دامام صاحب ہی کے نیزے سے راجامارا عمیا، پھر امام صاحب کومنیر اور اس کے اطراف پر مکمل تسلط حاصل ہو گیاء آپ نے مکمل اسملامی نظام قائم کیا۔ بہار میں منیر کے مقام پر اس پہلی اسلامی ریاست کا قیام بقول مولانا مر اد الله منیری مصنف" آثار منير"٢٤/رجب ٤٤٦م، مطابق ٢٠/د ممبر ١٨٠٠ كوعمل من آبا، لكهة بين: "آج سے آٹھ نوسوسال پہلے اللہ کے بندے،اس کے محبوب کی امت خاندان ہاشم کے جلیل القدر فرز تر حضرت سیرنالهام محمد تاج فقید ہاشی قدس خلیلی رحمة الله عليه حسب بشارت حفرت رسالت مآب مَثَافِيْتُ مِندوستان سے بزر ارول ميل دوربیت المقد س سے صوبہ بہار کے مرکز عظیم یعنی سرزین منیرشر بف میں تشریف لائے اور پر چم اسلام نصب کر کے اس تیرہ و تار خطہ کو اپنی ضائے ایمانی ہے منور فرمایا،۲۷/رجب روز جعبہ ۵۷۷ ہجری کی وہ مبارک ساعت تھی جب

آب کے ہاتھ سے بہاں اسلام کاسنگ بنیادر کھا گیا" \*۔ جَبِكِه بروفیس معین الدین دردائی کے مطابق:

"حفرت مخدوم الملك (شيخ احمد منيريٌّ) كے ير دادا حضرت امام محمد تاج فقيه التصد جہاد ۷۷ کے میں بیت المقدس کے محلہ قدس خلیل ہے ہندوستان تشریف لائے

تے اور صوبہ بہار ضلع پٹنہ کے ایک قصبہ منیر شریف میں اقامت گزیں ہوئے۔ منیر کاراحہ بہت ظالم اور سرکش تھا، مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم توڑ تا تھا۔

یہ دیکھ کر حضرت امام محمد تاج فقیہ "نے اپنے آنے کے چھٹے سال اس سے جہاد کیا

اور منیر فتح کر لیا" 9 \_ تاہم محققین کے نزدیک فتح منیر کی اوّل الذكر روایت ہی كو قبولیت عامہ حاصل ہے ،

یر وفیس صاحب کی روایت درست تسلیم نہیں کی گئی ہے۔

مفكر اسلام حضرت مولاناسيّد ابوالحسن على ندويٌ لكهة بين: "مولانا محد تاج فقیہ کی ذات ہے منیر اور اس کے مضافات میں اسلام کی بہت

اشاعت ہوئی، کچھ عرصہ آپ نے منیر میں قیام کرکے وطن مر اجعت فرمائی اور

زندگی کابقیہ حصہ خلیل ہی میں بسر کیا°۔

مولانا ابوالبر كات عبد الرؤف دانا يورى لكصة بين:

"صوبہ بہار میں قصبہ منیرش ہف قدیم اسلامی مرکزے حضرت امام محمد تاج

<sup>8-</sup> آثار منير: ٩٠٨- بحواله جريزه"الواقعة "كراحي، ثاره (5 / 6) شوال، ذيقعده 1433ه / تتمبر، اكتوبر 2012 مضمون جناب مجمر حنويل الصداق الحسيذار 9- تاريخ سلسله فر دوسه ص ١٣٩ بحو الدَيْد كور \_

<sup>10-</sup> تار د کورت د عن بهت: ۳ / ۱۲۸

فتیدر حمة الله علیہ نے اس دیار میں سب سے پہلے منیر کو اپنا اسلائی مرکز ہنایا۔ آپ کی مجاہد اند کوششوں ہے اس دور دراز خطہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور کافی اشخاص نے راوہ برایت اعتبار کی ''۔

امام محمد تائ فقیہ "سلطان ہند شہاب الدین محمد غوری ( م ۲۰۲۵) کے معاصر تھے۔ امام محمد تائ کی من وفات ہے متعلق بہت انشاف پایاجا تاہے "۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو تاہے کہ بہار کی سماری بھار بشارت مصطفے منگینتی کی دین ہے میر عرب کو آئی شینڈی ہواجہاں سے میر اوشن وہ ہے ہیر اوشن وہ ہے۔

بهاريس صوفياا درمشائخ

بہاریش اسلام صوفیاہ اورمشائنؒ کے ذریعہ پہونچا،ان ہزرگوں نے ملکوں کو بھی ڈخے کیااورلوگوں کے تقوب بھی مسٹر کئے،وہ میدان کارزاد کے مجابد بھی تنے اور مابد شب زندہ دار بھی۔۔۔۔

ا ک کا نتیجہ ہے کہ بہار ابتدائی ہے اٹل نسبت صوفیا اور کا ملین کا مرکز رہاہے ساتویں صدی ججری بیں غالباً قطب الدین ایک یا مش الدین التش کے زمانے میں بہار میں حضرت شخ

11- آثار منیرص۵ر

21- اولاً کی متری ترکیب شن امام مجر من نافقد کی کن وفات ندگور تین، بنا بیان شین وفات الذکر مایب نه دوروایتا درست بین اور ندین در ایزار کین اس سے فضیت کی مقلت پر کوئی فرق مجی پرنا، بھی وقعیم شخصیات ہیں جن کے من وفادت دوفات کی درنا کرنے مجی سے سے خصر دوز کی خانقاہ شہر و آفاق تھی، ان کی شہرت روحانی سے متاثر ہو کرخود حضرت نظام الدین اولياءً بهي بهاران كي خانقاه مين بغر ض بيعت حاضر جوناجات يتقيه ( كو كه ايسانه بوسكا) ١٥-عرب ملكوں ميں حضرت مجدو الف ثاني كاسلسلمہ نقشبندىيد حضرت خالد كردي م ذریعہ پہونچا اور خالد کر دی کے پیر حضرت شاہ غلام علی دہلوئی تھے ، لیکن حضرت خالد کر دی " مندوستان کیسے تشریف لاے؟،اور وہ سلسلہ محدویہ سے کیسے متعارف ہوئے ؟علامد مريلاني سنے مقامات مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خالد کی ما قات کروستان میں حضرت م زارجیم اللہ بیگ مسیٰ یہ محد درویش عظیم آبادی سے ہوئی، اور ان سے آپ کو یہ ہدایت ملی کہ

ہندوستان حاکر حصرت شاہ غلام علی دہلویؓ ہے وابستہ ہوں ،اس طرح ایک بہاری شیخ کے ذریعہ سے سلسله ع ب اور دیگر ممالک میں متعارف موا ا-حضرت شيخ عبد القادر جيلائي كاسلسلة قادريه مجى سودان ش ايك شيخ تاج الدين بهاريّ

کے ذریعہ متعارف ہواءان سے قبل سوڈان میں کوئی صوفیت پاسلیائہ قادر یہ کو جانتا بھی تہیں تھا، شیخ تاج الدین بہاری سے سوڈان کے شیخ ادریس بیعت ہوئے اور پھریہ سلسلہ چل پڑا 15۔

بہار کی مٹی میں آج بھی ان کی معرفت و روحانیت کی خوشبوموجودہے،اس خاک

ہے اگنے والے گل وگلزاروں میں ایمان کی طاقت مجی ہے اور محبت کی مٹھاس بھی۔

13 يسبر الإولياء كرماني ص ١١٢ بحواله محى الملة مقدمه علامه مملاني ص ٢١ س 14- مى الملة ديماجه علامه كيلاني عاشيه ص ٢٣-

<sup>25</sup>- محى الماييز بياجه علامه حميلا في عن ٣٣ بحواله تاريخ السودان ج اص ٤٠٠

بهارعكم وعلماء كامركز

اس علاقہ کو جس طرح صوفیاء اور مشائع سے نسبت حاصل رہی ای طرح میہ اکا برا الل علم اور اصحاب حقیق کا کلی مرکز دیا ہے، ای میرک مرزشین پر طاید حق مثانی کی خضیت پیدا ہوئی جوہندوستان کے علمی افتی پرروش آنیا ہی طرح پٹھی اور آقائی عالم پر ٹیھائی۔

حضرت مولانا گیائی می مولانا غلام علی آزاد بگر ای کئی باترا لکرام اور حضرت شخ عبد الحق محدث داوی کی اخبارالاندید کے حوالول سے کتھا ہے کہ حضرت شاہ دلی اللہ

محدث دبلون کے دودمان عالی کے مشہور بزرگ شخ عبد العزیز مکر باز کے دادا شخ طاہر ملمائی' نے تحصیل علم کے لیے ملمان سے بہار کا سفر کہا اور شخ بدھ (یا یود هن) حقائی '' کے سامنے زائ بے 'کلنا کے کمائا'

ہندوستان کا تنظیم معمار شیر شاہ سوری ان کی جو تیاں سید حمی کرکے فخر محسوس کر تا تھا۔ شیر شاہ کے جائشیں "اسلام شاہ" کے زمانہ بش مجمی جب کوئی ایم نہ جبی مسئلہ چیش

آ تاقة گوالیار میں باوشاہ طاہد هن کو بہارے طلب کر تا تفا1۔ بہار کی بہ علمی برتری مغلبہ عہد حکومت تک قائم رہی، شاہ جہاں نے اینے قابل خخر

صاحبزادہ اورنگ زیب عالمگیر کی تعلیم و تربیت کے لئے لمامو بن بہاری کا انتخاب کیا،اورنگ زیب اپنے اسانڈ دیک طامو بن بماہ کی ہے بہت نہ مادہ متأثر شعے "! \_\_\_\_\_

زیب اینے اساتذہ میں ملامو بمن بہاری ہے بہت زیادہ متأثر تنے "۔۔۔۔۔ ایس ایس ایس میں میں ایس میں ایس

شہنشاہ عالمگیر اورنگ زیب "کے زمانہ میں فاوی ہندید کی ترتیب و تدوین کے لئے جو

<sup>16-</sup> اخبار الانحيار ص ١٩٥، مآثر الكرام ص ١٩٣٠

<sup>47-</sup> كى المديم تقدمه طامه گيلاني ص ٢٢. 18- و بچيخ بانژ الكرام ص ٣٣ يواله نظام تعليم وتربيت ج اص ٣٨ .

مجل فتہی بنائی گئی، اس میں مکی نام علاء بہارے تھی تھے ، مثلاً ملا فقیح الدین جعفری سیلوارویؒ، شخ رضی الدین عالجوریؒ، قاضی عنایت اللہ مو تکیریؒ، مولانا تحد مشفیع سرمیندی / بہاری، اور ملا ابواکس در بھنگو کا ٹرفس و 11۔

مالگیر کے زماند میں ایک خاص سئلد (تم یا کوی طلق وحرمت کے سئلد) میں علما وو بلی میں شدید اختلاف ہوا، بڑار بحث ومباحثہ کے باوجو دسئلہ کے حل کی کوئی صورت ند نکل سکی، تو عالکیر نے اس تھنیہ کے حل کے لئے حضرت موالنا فیہاز بجانچوری سے رجون کیا اور کہا کہ وہ

ا پوضیہ دفت ہیں، وہ جو نوئی دیں گے وہی تابل قبول ہو گاہنر شاہ عالم بادشاہ کے استاذ مولانا سراج الدین صاحب بھی بہار ہی سے طلب کے گے

ستے وہ پیٹنرے قریب فرید پورکے رہنے والے تھے "۔ میں منا ہی جس اور میں اور اسلام کائٹ بیٹنے سے جس میں اور اسلام کائٹ کھنے میں میں اور اسلام کائٹ کھنے میں اور ا

عہد مغلیہ ہی میں طابحیہ اللہ بہاری کی شخصیت متاب قدارف میں، صدر الصدور اور 
قاض القضاہ کے عہدہ پر فائز ہونے کے علاوہ علم وفن کی دنیاش جرریاست واماست اثبین حاصل 
ہوئی کہ شاید ہندوستان کی علی تاریخ میں کوئی وو سراتام ان کے بالقائل بیش کیا جائے، ان کی 
سم اللجوت اصول فقتہ میں شہرہ آ قاق ہے ، کین ان کی سلم الطوم (منطق عمری) نے علی 
دنیامیں وہ پائیال پیدا کی کہ صدیول تک مدارس اسلام سے کے نصاب پرای ایک سمال کی حکم الفی 
رہی، ای سمال کی تشویق وقدریس اور حاشیہ فولی علم کی سب سے بڑی معراق باقی جائیا ہائی

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>- اس حقیر کی تمکیب " قوانی عالم بیش اسلامی حافون کااتیزد" میں اس پر مفصل محتظر موجود ہے، ملاحظہ کریں تا اس ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ 20- بیگر روز انگرام میں ۴ مند مون ناشاندادی المحدد کی مطبور تو کنسند. 21- فی المدید بیانی علام مسمی از ناش ۲۲ مواد کاش زار میں 18۔

تھی<sup>22</sup>، آج بھی مدارس کے نصاب میں بھی کتاب منطق کی منتھی کتاب تسلیم کی جاتی ہے،اس لحاظ سے پورے مندوستان میں ملامحب الله بماری کا کوئی ہم سر نظر نہیں آتا۔

اس سے اندازہ ہوتاہے کہ قدیم مندوستان میں بہار علم کابرام کر تھا،اوردوروراز ے اوگ تحصیل علم کے لئے یہاں آتے تھے اور خاص بات یہ تھی کہ ابتداے لیکر انتہائی

درجات تک کی مکمل تعلیم کا یہاں معقول انتظام تھا،ای لئے یہاں کے طلبہ کو تحصیل علم کے لئے بہار سے باہر جانے کی ضرورت نہیں برتی تھی۔

استاذالعلماء ملاموجن بمبارئ كي يوري تعليم بهي بهاري ميں ہوئي تقى، تعليم كي غرض ے وہ بہارے ماہر نہیں نکلے <sup>23</sup>۔

ملااحرسعيد مفتى عساكر شاجباني كيارك مين معروف بيك ووببارك تق

اوران کی بوری تعلیم بہارہی میں ہوئی تھی، اے والد ملاسعد ے تعلیم حاصل کی 24۔ بهار کی اس علمی برتری کااعتراف حضرت شاه عبدالحق محدث وبلوی "اور حضرت

شاہ ولی اللہ رہلوی "نے بھی کیا ہے، لکھا ہے کہ:

بهار مجمع علماء بود25\_

ترجمه: بيار سربر آورده علماء كا مركز تقاله

بہار اب بھی اپنی علمی وروحانی روایات پر قائم ہے، ملک وملت کو آج بھی بہال ہے میش قیت افراد میسر ہورہے ہیں، بعض حالات کی بناپر یہ تشکسل کمز در تو ہواہے لیکن منقطع نہیں

<sup>22</sup> يوري تفصيل اندرون كتاب باب دوم مين يرهي -

<sup>23-</sup> و تحيية مار الكرام ص عهايحواله ظلام تعليم وتربيت ج اع ٣٨-

<sup>24-</sup> مادشاه نامد ج ٢-25 - نظام تعليم وتربيت ي احس ٨٧.

### اسلامی تاریخ میں سواخے و تذکرہ نولیی کی روایت

اسلامی تاریخ میں بزرگوں کے حالات لکھنے کی روایت بہت قدیم ہے، اور شروع ہے صحابہ ، تابعین ، تبع تابعین ، محدثین اور مشائخ کے احوال دا قوال ضبط کرنے کا اہتمام کیا گیا، عربی زمان میں رحال اور تاریخ برے شار کتابیں موجود ہیں،ان میں حافظ ابن حجرتی الدرر الکامنه، علامه سخاويٌ كي الضوء اللامع، علامه شوكاني في البدرالطالع، الحضر مي كي النورالسافر، المحبى كي خلاصة الاثر، المراديٌّ كي سلك الدرر كا في مشهور ہيں جن ميں ہندوستاني شخصيات كو بھي جلَّه دي گئي ہے، خو د ہندوستان میں بھی عربی، فارسی، اردواور مختلف زبانوں میں مستقل یاغیر مستقل بہت سے تذكرے لكھے محتے، ان ميں شيخ سديدالدين محدين محد العوفيٰ كي" لماب الالباب" اور "جوامع الحكامات ولوامع الروامات"، قاضي منهاج الدين عثان بن محمد الجوز حاتي كل "طبقات ناصري" ، قاضى ضياء الدين برني (٥٨ ي مطابق ١٥٥٤) كى "تاريخ فيروز شابى" ،رشيد الدين فضل الله تهدانیٌ (م<u>۸ ایم</u> مطابق ۱<u>۸ سام)</u> کی " جامع التواریخ "، شیخ عبد القادر بن ملوک شاه (۴۰۰ <mark>۱</mark>۰) کی " منتخب التواريخ"، شيخ محمد قاسم فرشته (١٥٠<u>١م مطابق ١٠٨م)</u> كل" تاريخ فرشته" ، شيخ غلام حسين طباطبان (و ۲۰ با مطابق ۲۸۷ با م) کی "سپر المتأخرین"، شیخ عبدالقادر محمد اکرم رامپوری" (۲۲۵ با م مطابق ١٨٣٩]) كي "موج كوثر"، رود كوثر "وغيره ،علامه شبلي نعما في (إسهم إلى مطابق ١٩١٣]) كي " الفاروق" اور"سيرت النعمان" وغيره، مولاناعبدلي لكصوى (م ١٣٣١م مطابق ١٩٢٢) كا"نزبهة الخواطر "اورسيد محبوب على رضوى كى "تاريخ دارالعلوم ديوبند" خاص شهرت كى حامل ہيں۔

مثان کے تذکرے

بالخصوص صوفیا اور مشار کے حالات کشرت سے لکھے گئے، اس لئے کرید مجی ان کی روحانی وراغت کا حصد بانا جا تا تھا:

جنواس موضوع پر قدیم ترین کتاب حضرت ایدهبدار همین تکدین سلمی (۱۳ میرا ۱<u>۳ منابی (۱۳ م</u>ا) کی تصنیف "طبقات الصوفیاء" ہے، اس ش ایک مو چار (۱۳ ما) مرد اور چرای (۱۸ م) کو آئین صوفاء کا نذکروے ، ۔ ۔ ۔ ۔

بهٔ اولیار و طبقات الاصفیاء "چار منتیم جلدوں میں برر گول کی تاریخ کی عملیہ مطالِق (۱۳۰۸م) کی : حلیة الاولیار و طبقات الاصفیاء "چار منتیم جلدوں میں برر گول کی تاریخ کی کافی میسوط کتاب ہے، جس کی تالیف ۲۳۰میر مطالِق (۱۳۰۱م

تیں ہوں ،۔۔۔ ہیڈسوفیانہ سیر وسوائے میں حضرت شخ داتا تیج بخش ملی بن میٹان الجابا الجوری کی ک کتاب "کشف المحجوب "شہر و آتاق حیثیت رکھتی ہے سے کتاب دراصل تصوف کے حقا کن دو قائن کے لئے لکھی گئی ہے لیکن اس میں جانجا صوفیائے کرام کے تذکرے مجی آئے ہیں اس میں بھیائی(۸۸) پر رکوں کے طالت ہیں، فارسی ادب میں صوفیاء کے طالت پریے فالمائیکی کتاب ہے جو دھیم مطابق ۸۵ میار میں لاہور (قدیم ہیندوستان) میں تصنیف کی گئی ، اس قدر قدیم ہوئے کے بادجود اس کتاب کی ایجے آئے جی اپنی چگہ قائم ہے ، تاریخ اور تصوف کی کو کی لا تبریری اس

٨٣٨م مطابق ٨٨٠<u>٠م م</u>ن فيخ الاسلام ابواساعيل عبد الله الانصاري نه مرتب فرمايا، اي كتاب كا مفصل فارى ترجمه حضرت فيخ عبدالرحمن جائ (م<u>٨٩٨م معالق ١٣٩٢)</u>) نه "فغات الالس من حضرات القدس" کے نام ہے کیا، اس میں پانچ سواڑ سٹے (۵۲۸) صوفیار کا تذکرہ ہے، جائ گ بیر کتاب سر ۱۹۸۸ حطائق رکئے آیا میں تکمل بوئی۔۔۔ بیر کتاب سر ۱۹۸۸ حطائق رکئے آیا میں تکمل بوئی۔۔۔۔

بن فتح فريد الدين مطار كى كتاب" تذكرة الاولياء " بحى كافى قديم بيدي 1 إير مطال التي المرابع من التي كان التي التي كان كيابية من عبد الوباب قوو بن في تصح كري شائع كيا

ا مان اورویش جمال کی کتاب استان المان کنده معروف به دردیش جمال کی کتاب اسرافین " محل بهت مشاور به واسم و مطابق ۱۳۵۸ می کتاب

شطاری گا "گزار ارزار (س تصنیف ۱۳۰۰ با اور ۱۳۳۳ با که ماین) بینور خاص قابل ذکر بین ، سه شطاری گا از این می از این می میرث و به لوگان <mark>۱۳۵۶ با مان با ۱۳۷۶ با کاک با ۱۳</mark>۲۳ با کاک کتاب "اخبار اداره از این به دادان و این کاک ششد این میزان سر جمه میرش آقته این میزان که ساخ کوستی

مهر العالم المرار العابر المن الموسط و و الموسط و الموسط الموسط

پڑشاہ جہاں کے دور میں شخ الہدایا(اللہ دیاً)نے بھی "سیر الاقطاب" کے نام ہے ایک تذکرہ مرتب کما تھا۔۔۔

ریت مر رہ طرب میں صفحہ۔ ﷺ شاہ جہاں کے بیٹے محمد داراشکوہ قادریؓ نے "سفینۃ الاولیاء اور سکیسۃ الاولیاء" کے نام سے تمام الکھیں ہے۔

ان کے علاوہ کمایوں کی ایک طویل فہرست ہے جن میں مونس الارواح، حصرات

ان عد مداده سایدن او این حوی جرست به ماید کا این اولیان مطلوب الطالبین، روشهٔ اقطاب، انفاس القدس، مخبر الواصلین، معارج الولایت، ریاض الاولیاء، مطلوب الطالبین، روشهٔ اقطاب، انفاس العار فین اور دومنة الاولیاء مفتی محجه غلام سر ورالهاشی کی خزینة الاصفیاء، محمد حسین چنتی صابری کی انوارالعار فین وغیره مشهور ومعروف می<sub>ل هف</sub>ت \_\_\_\_

زبانته باجد کی کمآبول میں حضرت مولانالیتقوب نالوتوی کی حیات طیب (مواخ حضرت مولانا مجد قاسم نالوتوی کی مولاناعاش اللی میر همی کی "تذکرة الرشید، خواجه عزیزالحس مجذوب کی "اشرف المواخ "اور حضرت مولازید الوالحسن فاروقی مجددی کی " مقالت نیمر" وغیره خصوصی انهیت کی حال بین۔

بہار میں سوانح نگاری کی روایت

بہار میں اردوزبان میں صوائح تھاری کا آغاز ظہور الحق ظهوری کرتاب "فیفن عام کیر "عداناجات ، جو ۱۹۲۸م طابق اسلامی میں شائع ہوئی سے سرت پاک کے موضوع پر ہے، ---- ای سال محد شاہ صاحب شہرت کی مدیقہ شہبازید "شائع ہوئی ، جو معرت شہبازیم کھوری کے طالات پر مشتل ہے، اان دولوں کرایوں کے بعد پر وقسر عبدالفقور شہباز نے نظیر اکم آبادی کی سوائح "زیر گائی نے نظیر "کہی، جو نظیر کی زیر کی پر اردوک پہلی سوائح عرب ہے۔

ی موار کرد والے بیر میں ہو بیروں مددی پر دودوں بھی حوال مردائے۔ اس میدان شن خانفاہ مجید پہلواری شریف کو خاص امتیاز حاصل ہے ، مشارکا کے حالات پر اس خانفاہ ہے کئی وقع کما تیں شائع ہوئی جن شن خصوصیت کے ساتھ مولانا شاہ محمد ایدا لیواہ قادری لام ایر اس ایس اسلامی کی گذرکرۃ الکرام (فاری من تصنیف ۱۳۳۹یم مطابق سلامین ادر در تحمد بستان الاکرام کے نام سے شائع ہو چکاہے ) مولانا تکیم محمد شعیب نیر قادری کی کماب "اعمال وطن" اور مولانا سید شاہ بال احمد قادری کی " بیرت ہیں مجیب " بہت

<sup>26-</sup>متدمه بستان الا کرام (ميد محداسد طي خورهيد) ترجهه نذکر 5 انگرام ش ×مولانا شاه ايواليواة القادريًّ. 27-ميديدية از مخ ارب اردوس • امعند ذاکر آصف اخرياش جاديد يک مينز پيشيز امين ج

متازبیں۔

معنالات رجمانی "--- شاه عمر علی مو تکیری کی" "ارشاد رحمانی "--- شاه جمل حسین صاحب کی "--- شاه جمل حسین صاحب کی "اسرات و حمانی "--- هامه مید سامه معناطراحت کیائی کی "حواثی تا کی "---- هامه مید سلمان ندوی کی "حیرت حائی آئی الکی، خیام اور حیات شی است حضرت موانا تکیم الرجب المرجب کی حمالی تا الرجب کی حمالی تا المرجب کی حمالی تا المرجب کی حمالی تا المرجب کی میان کی تشیر میان تا اور "حقیر حالات مشاکل چند "، حضرت موانا مشی تحدید می الموان اور حمالی میان کی میادر کس صاحب کر حوادی کار جب المرجب المرجب حمالی جنوری محالی بخوری المحالی کی میادی کا بین المی المیادی کی میادی کا بین ایس می

بهار ار دوزبان وادب کااہم مرکز

بیده دورور می و روارت است است از دو رواد است از دو در است الله و در الله و در است الله و در است الله و در است الله و در است الله و در الله و در است الله و در الله و الله و در الله و در الله و در الله و الله و در الله و

<sup>28-</sup> باباے اردہ مولوی عبد المحق"فے اپنی کتاب "اردو کے نشود فرایش صوفیاے کرام کا نصد "بٹس اس طرح کی چیزوں کو بہت خو بصورتی کے ساتھ جح کردیا ہے۔

میلوار دی، خلام علی رائع عظیم آبادی، شاه ظهورا کمتی ظهوتهاوردی، شاه ایوالحسن قرقه میلوار دی کی عارفانه شاعری نے اردوز بان کے نشو دار قفام ش اہم کر دار ادا کیاہے "-

حضرت سیدشاہ امیرالحن قادریؓ کی عارفانہ شاعری کے نمونے آپ خود اس کتاب میں آگے ملاحظہ کریں گے۔

علامہ ظبیراحس شوتی نیوی بھی بہارے عظیم شعراء میں گذرے ہیں، بڑے نہ ہی

عالم ہونے کے ساتھ شعر وادب کا مجمی کا ل ذوق رکھتے تھے ، مولانا ابوالکلام آزاد بیسے لگانتہ روز گار نے آپ سے مشورہ مخی ایا تھا، شوق کی غرل کا پر مطلع کائی مقول خاص دعام ہوا:

دل شوق تحمینوں سے لگانانبیں اچھا ہوجاؤ کے بدنام زمانہ نہیں اچھا

عظیم آباد (پٹنہ ) کے بارے بین علامہ شوق بیوی کی بید رباعیاں مخی بر حقیقت تحییں: اب ملک شن کی آبر و ہے پٹنہ مشہور زمانہ چار سو ہے پٹنہ

اب ملک کا ن ابر د بھی ہیں۔ شوق اہل کمال کا یہاں مجمع ہے رشک د ہلی و لکھنؤ ہے بیشہ

ہے الل کمال سے بیے پٹند آباد شاگر دیے شاگر دیمیاں ٹیں استاد کا کل بیں بہاں کے سیکو دوں الل سخن بید بیں دہ میں دہ شاہ دیں وہ آزاد بہار کو کس مستقل ویستان ادب کا مقام کو کہ حاصل نہ ہوسکا لیکن اس کی شامری کا

بہدو و می اروسان دب و مدان الدون الهامغرر منك دروب اور جدا كائد الدونجد بيم مير وفات يعيد الدائدة أن ني بهال الدون الدون الدون الدون الدون الدون كياب، مير تقي مير ني جعفر عظيم آيادي كم سامند والوئ تلمذة كيا الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون

29- جديد تاريخ اوب اردوس المصنف ذاكر آصف اختريش جاديد بك سيتر پاشت ي

مرزاعبرالقادر بیدل صطیم آبادی کا کلام سامنے رکھ کرمشق سخن کی، مرزا بیدل حمید عالمگیر میں د ہلی گئے، گیر عظیم شاہد کے زمانے میں پیشہ واپس آئے، فاری کے شاعر بینے لیکن اردو میں مجی شاعر کا کرتے ہیے:

> اس دل کے آسال پرجب عشق آلکارا پردے سے ماربولا بیدل کہاں ہے ہم میں

شاقہ عظیم آبادی کا تو کہناتی کیا، اس آخری دوریش انہوں نے شاعری کو فن کی بلندیوں پر پہو نجایا، اور مانگیر شریت حاصل کی۔

حضرت آه اور علامه شوق

بجی دور حضرت مولاناعبر النگوراق حنظر پوری کانجی ہے، حضرت آق کی علمی وفنی سرگر میول کا زمانسرا<u> • قار</u>ے <u>(۱۳۵۸) میل انجی ہے، ان ش</u>ن ابتدائی ٹیرل • ۲۰) سال انجول نے اپنے آبائی وطن منظر پورش گذارے • دو سال متوا (پولی) چھے مرکز علم شن رہے اور پھر ۱۳۳۴ اور <u>۱۳۵</u>و پیک مسلسل بھار کے سب بڑے تعلمی سرکز عارسہ اسلامے عشم انبد ڈیا (پیشہ ) گاھسہ رہے اور پذر (مختیم آباد) کے علم و فن کی آبر ویز حائی۔۔۔۔

ملامہ شوق نیوی صرف ۴۳ /سال کی عمر میں (۱۹۰۳) بین این بساط علم وادب لیپ کر دنیاے جانیج تنے ،اس لئے پٹٹ ٹین ان کی معاصرت عالمس نہ ہو تکی ،البتہ جب شوق سمر کلی وقی ر) عظیمیں دنیا ہے لیا لیا ر ہی احتی راصدت آئی وطالب علمی کروان میتجدوان

انتقال ہوا، یقیناً حضرت آن نے بھی علامہ"کے فکر وفن اور علم کی شیرت ضرور سنی ہوگی ، ممکن ہے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہو، آو کے کلام میں شوق کے طرز کی جھلک ملتی ہے اورآہ کاکلام بھی شوق آی کی طرح بلند علی حقائق اور تاریخی اشارات سے لبریز ہے، دونوں کے طریقتہ التدلال اورنتائ فن میں بھی بڑی حدتک مماثلت ہے،۔۔۔ دراصل مید دونوں بی مدرسہ کی پیداوار تھے،اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شوق کے بعدیننہ (عظیم آباد) میں آہ جیبا صاحب علم و تحقیق اور مفكروفلفي شاعر دوسرا نبیل موايد شوق آيي مطب ميل بيني كر شغل فن اور کارتصنیف انجام دیتے تھے ۔۔۔۔ آہ یمی کام مدرسہ کے حجرہ میں بیٹے کر کرتے تھے، عظیم آباد کے اصحاب فکر و نظر اور ارباب ذوق نے آپ کے علم وفن کالوہا تسلیم کیا، اور کوئی بزم ہو کوئی اجمن ، آہ کی گرمی نفس ہے آبادر ہی۔ آهادر شاد

البند شاقعظیم آبادی سے آپ کومعاصرت حاصل رہی ہے، شآد عربی آپ سے بهت بڑے منے الیکن پٹنہ کے زمانہ قیام میں آآنے شآد کازمانہ عروج ویکھاہے، شآد کا انتقال حضرت آہ کی پٹنہ آمد کے پانچ سال بعد ہے ۹۲ اوش ہوا۔۔۔۔ آہ کے کلام میں جو فن کی بلندی ملق ہے وہ اس بات کی مستحق تھی کہ دبستان عظیم آباد میں شآد کے بعد آہ کو وہ مقام حاصل ہو لیکن ا بک تو آب کی صوفیانہ وضع زندگی اور عالمانہ غیرت وشان اس طرح کی حد وجید میں مانع رہی، دوسرے آپ تح یک حریت کے علمبر دارول میں تھے، آپ کا تعلق تحریک ریشی رومال اور تح یک خلافت کے کاروان قدس سے تھا،عظمت فن منوانے کے لئے اقترار وقت سے اتحاد ضروری ہے، آپ کو فکروفن میں شآوہے بھی بلند مقام مل سکنا تھا، لیکن شآد کی سطح پر آنا آپ کے بس کی مات نہیں تھی۔ شاقہ قاطنہ شریت کے آدمی نیس تھے، نہ ہی طور پر دوشید اشاعش کے تعلق رکتے ہے۔
ہے، ۱۸۸۹ ملے مسلسل تیس (۳۰) بر سوں تک دو انگریزی سرکار کے آزیری مجسل یہ
در اوا ۱۸۸ میں شاد کو سرکار انگلشے کی جانب ہے خان بہادر کا خطاب بھی ماہ وہ کی جہلے نہ ان کا اپناوطان تھا، حکومت کے عہدہ پر مسلسل رہنے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں ہے ان کے حوالات بھی تاتم ہوگئے تھے۔
تعلقات بھی تاتم ہوگئے تھے۔۔۔۔۔ خرض گل و فن کی عظمت کو اسلے کے جو طاہر می کو حاصل ہوگئے تھے، ای لیے در بتان عظیم آباد میں جو شہرت شادہ
کو حاصل ہوئی وہ کی دو سرے شاعر کے نصیب میں نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب ہر گزیہ نہیں
ہے کہ گلرو فن کی عظمت بی فی الواقع بھی کو فی الناکا تھی پارچین تھا، جب کہ حضرت آدے کا طام
بیش فن کی جملہ زاتش اور بلائد ہوں کے ساتھ مام کی گہرائی ڈیر افی اور خلوص کی طاقت مستراد

آه کا شخلص

جیب نہیں کر آؤے تخلف کے پیچھے ان کا بد درداور احساس کرب بھی پوشیرہ ہو، اردو شاعری میں لفظ "آہ" ای بے زبان کیفیت غم کی تر بتانی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے: آہ کو جاہے ایک عمر افتر ہونے تک کون جیتا ہے ترے زلف کے سر ہونے تک (مرزنفاب)

مری آہ کا تم اثر دیکہ لین وہ آئی گے تھامے جگر دیکے لین (دار فرد لور)

30 شآر عظیم آباد کام ۲۰۵۷ مرچه الجموقا کمی شاد تح کر دو بمدار دواکندی شنه ۲۰۰۷ س

آوجو دل سے نکالی جائے گی کہا تجھتے ہو کہ خالی جائے گی (اکیرآلهٔ آبادی) کما کہیں ، دوست واہ وا کے سوا اے حفظ آہ آہ یر آخر (حفظ حالندهري) میں نے جب کی آواس نے واہ کی درد دل کتنایسند آبائے (آی غازی بوری) مسكرابث بھي آه ہوتي ہے ا یک ایساونت بھی ہو تاہے (حَكرتم ادآبادي) ہم نے بنس بنس کے تری برم میں اے پیکرناز کتنی آہوں کو چھایا ہے تجھے کیا معلوم (مخدوم محي الدين) دل يرچوك يزى ب تب تو آه لبول تك آئى ب یوں ہی چین ہے بول اٹھنا توشیشہ کادستور نہیں (عندلیبشادانی) میں نے جب تلاش کما کہ آہ کا تخلص حضرت آہ کے علاوہ اردوکے کسی اور شاعر کے

یش نے جب حال کی کیا کہ آو تو تکلس حضرت آہے علاوہ اردو کے کی اور شاعر کے پیاں بھی موجو دہے یا نمیں ؟ توار دواوب کی تاریخ بیل مجھے دو شخصیتیں ایک ملیں، جنبوں نے اس تکلس کو اپنی شاعری کے لئے استعمال کیا تھا، ان بش ایک حضرت آنا کے پیٹر ویں اور دوسرے متاخر۔

(1) بییٹر و خضیت حضرت حکیم الامت موالانا اشرف علی تھانو گا کے جہ وکا نیور مل هنرت آوے زمانۂ تعلیم میں مدرسہ جامع العلوم کے صدرالمدر سین تنے، هنرت تھانو گا کیا بڑے عالم ربانی اور عظیم مسلم تنے، شعر وشاعری کا شفل نہیں تھا لیکن شعر واوب کا پایکڑو ڈوق ر کھتے تھے ، قیام مکد معظم کے دوران توجید وجودی کے مضامین پر مشتل آپ نے ایک غزل کی تھی ، اس میں آء کا تخلص استعمال کیا تھا، اشرف السوائح میں اس غزل کے دواشعار نقل کے گئے بیں، اس سے ان کے کلام کی ممااست کا اندازہ ہوتاہے:

خودی جب تک ربی ای کونہ پایا حقیقت کیا تمہاری تھی میال آئی ہیں سب امداد کے طلب و کرم ختے آئی کے بعد میں شد حقیقت این ادارہ کے اور کر تازی خوال کر میرون

آپ کے بیر ومر شد حضرت حاتی اند او اللہ صاحب مہاجر کئی نے اس غزل کو بہت پسند ایں وہ

ایا انس حضرت تفانوی کانیور می کافی متعارف ومقبول تقے، اور بڑے واعظ وخطیب کی

حضرت تفاقری کانور بیسی کان حصارف و حقید با استفال کرتے تھے ، حضرت آن و حظید کی دادید و سند استفال کرتے تھے ، حضرت آن جس دارالعلوم نمی پڑھتے ہے ، حضرت آن جس دارالعلوم نمی پڑھتے تھے اس کے سالانہ جلول نمی بھی پھیٹیت مقرردہ نشریف لاتے تھے۔۔۔۔ گوکہ حضرت تفاقری کے اس طرح ان کا یہ تخلف بھی نسیا منطق بھی نسیا منطق کی دستان مکان کے دور من حضرت تفاقری کے اس شام اور ان گلفس کا علم ہو اوران کی تخصیت سائز ہو کران کے چھوڑے ہوئے تھی کا داران کی تخصیت سائز ہوکر ان کے چھوڑے ہوئے تھی کا داران کی تخصیت سائز ہوکر ان کے چھوڑے ہوئے تھی کا داران کی تخصیت سائز ہوکر ان کے چھوڑے ہوئے تھی کا دائید

ہداور ستاخر شخصیت صفور آہ سیالوری (ولادت ۱/۲۸ اگست ۱۹۰۴ وقات ۱/۲۸ جولائی ۱۹۸۹ ایک ہے، ان کی سمالوں اور کلام سے اعدازہ ہو تاہے کہ منظر د شاعر سے، ان کی شاعری دیشکر اند اور فلسفیاند رنگ خالب ہے، ان سے چو (۲) جمود کام

سا مرتے ہان کی سامری پر مرحد اور مصطیعہ رفت عام ہے ہان سے پیورا) جموع طام کاذکر متاہے محتر سه زیمہ خانی نے ان کا جائزہ اور انتخاب مرتب کیا ہے اور انتجمن ترتی اردو و ولی نے اس کو شاخ کیا ہے:

آویتیتا پوری کی کتاب "مثنوی نوبه نو" (فلستر الهیات ایک شخ زاویے سے 3 ) سے ان کی شاعری کانمونہ ملاحظہ فرمائے:

ان کی پہلی نظم کاعنوان ہے:- ازل الآزال\_

ہوئے لا ہو کا ایک عالم تھا

لاوجود ایک وجود پیم تھا

بے نشال تھے تعد دو کثرت

سور ہی تھی دوشیز ہُ وحدت

ڈھونڈھتاتھا ظہور کے پیلو کلمیال اللہ اللہ ہو

مشورهٔ سخن

فنز كانور كے زمانة تعليم على جن استاذ صاحب سب نياده استفاده كياده

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> میر ۱۱ اصفحات کی کتاب ہے ، کتا بکد والکلیشور روڈ ممین ۲ ہے شائع ہوئی ہے ، جھے اس تناب کی زیارت کا موقعہ ملاہے۔

حضرت مولانااحر حسن کاپنوری مینی دو مجی او نچے درجہ کے شاعر تھے ،اور فاضل میخلص کرتے بھے ال ہے بھی اصلاح متوقع ہے۔

میری اس تالیف کی سر گذشت

یہ کتاب جو آپ کے چیش لظرے برئی ریاضت و جاہدہ کے بعد تیار ہو گی ہے، اولا تو حضرت آنے کے ادبی سودہ تک رسائی آسمان میں تھی، وہ مارے بدا کبر ضرور سے لیکن میرے جدامجد حضرت مولانا اجمد حسن صاحب (لیتی حضرت آن کے بڑے صاحبز اورے )نے ترک وطن کرکے والد حکم می کی جیات تی میں مظفر پورے تقریباً ایک سو تیمی (۱۳۳) کلو میٹر وورا یک چوٹے نے گاؤی "منوروا تیج را" میں اقامت اختیار کرلی تھی، اورای وجہ سے "مظفر پوری" کے بچائے" مؤوروی اے شہرت بائی۔۔

دوسرے صاحبزادے ماسر محدود حسن صاحب نے ماز مت کی لبیت ہے شہر سمتی پُور ش اپنی رہائش افتیار کر کی تھی اس طرح بہت ہے کاغذات دہاں بختل ہو گئے ۔۔۔۔علاوہ خاندان کے ایک حصہ بش انگریزی تعلیم کارواق خالب ہو گیا، جس کا مقیم رہے اکہ علی اور اوبی چڑوں کی کہلی می قدرشا شی بائی نہ رہی اور رہے می چڑیں ضائع ہو گئیں۔۔۔۔۔۔

اور ایک بڑا حادثہ یہ بیش آیا کہ جد انجد حضرت منوردیؓ کے بہت سے کاغذات و دستاویزات ۱۹۶۴ کے سلاب عظیم میں بھر گئے۔۔۔۔

ظاہرے کہ خاندان کے اس طرح بھر چانے نیز پے یہ ہے حادثات کے بعد خاندائی کاغذات اور وستاویزات کو علاش کرنا آسان خیس تفاہوہ بھی جب کہ بُعد مکان اور دیگر اساب کے تحت افر او خاندان کے درمیان ربایا ہام مجی باتی ندرہ گیا ہو۔۔۔

میں نے اپنے قدیم خاندان سے یہت دورای گاؤل میں شعور کی آبھیں محولیں جہاں میرے داداجان (حضرت مولانا احمد سن)اوران کے نااجان (حضرت مولاناسید امیر الحن) اپنی نسل کو چیوڑ گئے بتھے، میں نے اپنے گھر میں حضرت آہ کی شاعری، اور ان کے بعض علمی ماثر کے تذکرے بینے، حضرت مولانا عبدالرحن صاحبٌ (امیر شریعت خامس)اور حضرت مولانا مفتی محدادریس صاحب گرهولوی سے ملاقاتیں ہوئی توان حضرات نے بھی احساس دلایا، لیکن ظاہر ہے کہ ان حالات میں اس مشکل کام کے لئے خود کو تار کرنابظامر لاحاصل کوہ پائی کے سوا کچھ نہیں تھا، آخر روزوشب آتے رہے ،وقت کی گاڑی تیزی کے ساتھ گذرتی رہی، میں د بویٹد سے سیوان ہوتے ہوئے حدر آیا دیمورنج عما،اور ان باتوں کا خیال بھی دل سے لکل گہا، قدرت نے لکھنے بڑھنے کے بہت ہے سامان پیدا کردئے تھے،المجمنوں کی مربر تی بھی میسر ہوئی اور رسالوں کی ادار تیں بھی حاصل ہوئی، فقہی سیمیٹاروں اوراجتاعات میں ککھنے کے مواقع بھی ملے، نئے مسائل وموضوعات کاسامناہوا، نئی دلچسیاں اور نئے تج مات سے آشائی ہوئی، سیر وسوائح ہے زبادہ فقہبات اور علمی مسائل پر لکھنے کاسلسلہ شر وع ہو گیا۔۔۔۔ لیکن کھر اپنے ہی خرید کردہ غم کامیں شکار ہوا ،اورایک علمی تح یک کے ضمن میں زندگی قلابازیاں کھاتے ہوئی منوروا شریف لوٹ آئی،اوریباں سستی پور محلہ کاشی یور (ماسٹر محمود حسن صاحب کے مکان ) سے تقریرات بخاری وترمذی کو تلاش کرتے ہوئے غیر متوقع طور ير حفرت آه كا ايك ناقص ادلى مسوده وستياب مواسب كحد عرصه بعد منوروا مي حضرت منوروی کی بی بھی کمایوں اور ذخیر و کاغذات میں کسی دوسری جبتو کے ضمن میں اتفا قاستاذ الكل حصرت مولاناسيد نصير الدين احمد نفر كا ايك تاريخي مكتوب مجھے ہاتھ آباجس ہے خاندان مالخصوص حفزت نفر آور حضرت آہ کی زند گی کے بہت ہے پہلوروشنی میں آئے، جدامجیہ" بی کی بقبات میں حضرت امیر الحن کے بعض قبالہ جات ملے، گھریں والد گرای کے پاس حضرت امیر الحن کی بعض خو د نوشت تحریرات اور کچھ نقلیں بھی حاصل ہوئیں وغیر ہ۔۔۔۔ یکے بعد دیگرے ان حصولیایول سے میں نے محسوس کیا کہ قدرت مجھے اس کام

ير لگانا چاہتى ہے ، پير اتفاقات نہيں ہيں بلكہ منصوبہ بند محركات ہيں۔۔۔ليكن اس راہ ميں مشكلات مجبی بہت تھیں اس لئے کہ میسر سرمایہ میں یوری معلومات موجود نہیں تھیں۔۔۔اس لئے بہت دنول تشکش رہی لیکن چربہ سوچ کر کہ جوہے ای کو کم از کم مرتب کردیاجائے میں نے خاموشی کے ساتھ کام شروع کردیا،۔۔۔۔ لین چیوٹی یو ٹجی اور کھوٹا علم دیکھتے ہوئے میر اخبال تھا کہ ایک ہی کتاب میں خاندان کے سب بزرگول کے مختر حالات آجائیں گے، لیکن کام شروع کرنے کے بعد کام میں اتنا پھیلاؤ محسوس ہوا، اور ذرائع علم میں ایسی ایسی بر کتیں رو نما ہوئیں، کہ کام کو تقتیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ حضرت شاہ عبداللہ سے حضرت آہ تک کے لئے ا یک جلد اور حصر ت منورویؓ کے لئے الگ جلد تجویز کی گئی۔اور پھر ما قاعد گی کے ساتھ کام کا آغاز کرویاگیا۔

شر وعاتی دور میں مجیب نا قابل فہم ثقل کی کیفیت سے میں دوچار ہوا، جس سے مجھے اندیشہ ہواکہ میں یہ کام نہ کرسکوں گا،اورشایدمیرے خاندان کی پاک روحوں کو گمنامی کے خاموش اند جیروں سے لکلنا بھی منظور نہیں ہے۔۔۔۔یہ اضطراب میرے لئے نا قابل علاج تھا، اس لئے کہ اب دوسرے کام کے لئے بھی ذہن اور تلم چلنے کو تار نہیں تھے، ہیں سخت مالوس ہوا کہ یہ کون می منز ل ہے پر ورد گار! جہاں نہ آگے بڑھنے کاراستہ ماتا ہے اور نہ چیچے ہلنے کا۔

نہ شکوہ نے وفائی کا ندرونا کے ادائی کا

سزاہے دل لگانے کی مزوہے آشائی کا

لیکن چر آہتد آہتد یہ کیفیت زائل ہوگئ اور کام چل پڑا اور تقریباً ایک سال کے عرصه میں مکمل ہو گیا۔

اس دوران متعدد علمی تحققات، مختلف دستاویزات ادر کتابول کی تلاش، مطلوبه افراد

وشخصیات سے براہ راست ملاقات ، متعلقہ مقامات کے راست مشاہدات کے لئے بارہا قریب

و البیرے اسفار کے اور جہال خود پیوٹیخا مکن نہ ہوا دہاں اپنے ٹمائندے <u>میسے</u> ،بہت می مشبور لا تبریزیوں کے کمیشکس دیکھے گئے اور چیوٹی چیوٹی مناسبتوں سے بڑے بڑے جو تھم اٹھائے مہر

ایک سفر کی روئیداد

اس شمن سب و فیسید اور طویل سفر باره بخی، دیده ، بانسه کانیور منتی مرادآ باداور پشد کا تفایه جوخاص ای مقصد کے تحت کیا گیا تفاہاس سفر شمن بے شار تجریات و مشاہدات، علی لند تنی اور دوحاتی سمر تمنی حاصل ہو گئی، اور یہ مجی اندازہ ہواکہ آئے ہے سمر ای (۸۰)سال قمل ہمارے اکابر ان علاقوں میں کس طرح سفر کرتے ہوئے، جب کہ سواری اور آمد ورفت کے موجود دانشانات کاکوئی تصور نہیں تفا۔۔۔۔

سے درورہ ساب اور سر اس ما آقی سے بیرے " تذکرہ " کے کئی برر گوں کے واقعات وابت بیں ، اس
لیکن ان ما آقی سے بیرے " تذکرہ " کے کئی برر گوں کے واقعات وابت بیں ، اس
لیے خود ان کی زیارت کرنی شعروری تھی ، کئی چیز ہی کتابیں کے صفحات پر سجھ بیں تعییں آئیں،
اوروہ مشاہدات سے بچھ بیں آجائی ہیں، اس کی واضح مثال مدرسہ فیش عام سے حضرت موانا تا
اجر حسن کا ٹیدرگ کی طفر گی اور دارالعلوم کا ٹیدر کے قیام کا سنلہ ہے ، بیس جیران تھا کہ کا ٹیدر کے
بین مشاہدین حضرت کا ٹیدرگ کی طفر گی اور دایک سے مدرسہ کے قیام کا تذکرہ کر سے بیں ، بچر بہاد
مین مشاہدین حضرت کا ٹیدرگ کی طفر گی اور ایک سے مندرسہ کے قیام کا تذکرہ و گیادوں کو اس مصالح میں افستیاس کیوں ہوا؟ اورود اصل
معتبی میں آئی سے تمام اوارے بین سے امارے اس تذکرہ کی گئی شخصیات کا تعلق تھا، ہالکل قریب
تریب واضح بین اور صرف چھ گھیوں کا فرت ہے ، آئ آبادی کی کشرت کی بنایہ تو کہ الگ الگ مجلے

ظاہرے کہ ایسے حالات میں ایک ادارہ سے دو سرے ادارہ کی مقتلی کو والی محلہ یا امل خیر تو صحوس کرسکتے ہیں، لیکن میر وان خیر رہنے والے محضرات کو جب سک یا تائعدہ اس کی خیر ند لیے وواس کو محسوس نیٹن کرسکتے متنے دووز مادہ ہے زمادہ قامات کرسکتے تتھے۔۔۔۔

> يهاں پہوچ کر جھے اس فار کی شعر کی معنویت کا احساس ہوا: تونہ دید کی گہر سلیمال را جیشا شی زبان مر خال را

واقعات جن مقامات سے وابستہ ہول بہت سے عقد سے بغیر کسی تاریخ کی مد د کے محض مشاہدہ سے ہی حل ہو جاتے ہیں، سیکڑول صفحات کی ورق گر دائی ان سائل کو اتنی آسمانی ہے حل

، شتابدہ ہے تا میں جو جائے ہیں، سیخوں مستحات کا ورن کر دانی ان مسائل اوا ی اسمال ہے میں تہیم کر ستنی، جو چند کمحول کا مشاہدہ کر سمکیا ہے۔۔۔۔۔ قر آن کر کئے کے ارشاد پاک فسیدیو وافعی الار هن الآمة ہے شام کا سر کر و - کی اینیت کئی توب مجھے میں آگا۔

ہلا ای سفر ہے مسلمی یاعلا قائی عصبیت وظک نظری کے نقائص بھی سامنے آئے ، میں نے محسوس کیا کہ کئی تھا کئی کولوگ مسلمی نگل نظری کی بنیاد پرچھپانے کی کوشش کرتے ہیں

۔ یا علاء طور پر چیش کرتے ہیں،جب تاریخ کوسکی یا تاریخ بیائی شن ذاتی ربحانات شامل ہو ہائیں تو اصل حقائق تک انسان کی رسائی مشکل ہو جائی ہے،۔۔۔۔۔

جنوای طرح کئی چزین ایک کے لئے اہم ہوتی ہیں اور دوسرے کے لئے کھو میں لیکن انسان کو چاہیے کہ کسی مجی چز کا طالعہ حقیق بنیادوں پر کرے نہ کدارہے تصورات کی بنیادوں میں میں افراد کے ایس میں مجالی اس میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کہ کے ایس میں کے کہ

لیکن انسان کوچاہئے کہ کسی مجمع چیز کامطالعہ حقیقی بنیا دول پر کرے نہ کہ ایپنے تصورات کی بنیا دول پر مہمی ایمانی عدل اور تاریخی ویانت کا تقاضا ہے۔۔۔۔۔ جارے بیمال اس باب میں بڑی کی پائی جاتی ہے۔

ہڑا ہی سنرے زمانیۃ قدیم میں کا پنید رکی تحجوبیت اور سر کزیت کاراز بھی اوشکاف ہوا، حضر یہ سوالنا اشرف ملی تعانو کی کا پنیدر کی تعریف میں ساری زندگی رطب اللمان رہے، اس شیر سے ان کو اس مجمعیت تھی کہ ایسیے برسخواں پر انہوں نے کا پنیدر کندہ کر ایا تھا اور اس شیر کو چھوٹرنے

پرول آماده نبین تھا۔۔۔۔

ان کے علاوہ کتنے تی علاء اور اصحاب فضل و کمال دوسرے علاقوں ہے آسے اور اس شہر کی محیوی کے امیر ہو کر رہ گئے ، میری اس کتاب میں آپ کو ایسے کئی لوگوں کے تذکرے ملیں گے مطاب مولانا احمد حسن کا ٹیورنگ، حضرت مولانا علام حمین کا ٹیورنگ ، حضرت

ے بادی ہے۔ مولانا تھر عادل کا نیوری و غیر و گئی ایسے بڑے نام ملتے ہیں جنہوں نے اس شہر کی عبت پر اپنے وطن کی تحبیل قربان کر دیں۔۔۔۔ میں نے محموس کیا کہ مجبت کی خوشبو آئے بھی اس مٹی میں موجو دے اور کا نیور کے

۔ اصل باشدوں میں جو طبق ملائمت، خوش خلقی اور حسن انعاون کا پاک جذبہ پایاجا تاہے، وہ آئ بھی اصحاب علم و کمال ملاریاں مجت کے لئے ماہ یک شکش ہے۔

ہیڈا اس سفریس میرے رفیق محترم جناب مولانا تجد آئیان اعظم قا کی صاحب تھے، ہم دونوں نے واضح طور پر محبوس کیا کہ ہمادے تمام مطلوبہ مقالمات پر مطلوبہ افراد و شخصیات اس طرح موجود اور میسر لملے چھے کہ وہ ہماری آلدی کے مختطر جوں، جب کہ ہم لوگوں نے ایک آدھ جگہ کا استثمار کرکے کئی کو بھی اپنی آمدکی اطلاع نمین دی تھی اور ند ان کے رابط فمیرات

روں درور در سے بیت در میں اپنی آمد کی اطلاع مٹیں دی تھی اور ند ان کے رابط فرہرات تارہ عبار کا استثناء کر کے کمی کو بھی اپنی آمد کی اطلاع مٹیں دی تھی اور ند ان کے رابط فرہرات تارہ سے پاس موجود تھے بلکہ اکثرے پہلے کوئی شاشائی مجی نہیں تھی، مزارات ہوں یا علم و حقیق سے وابت خوضیات، ہر جگہ او جہات کا ملہ کا احساس ہوا ہے خوبس یہ تارک عجب وطلب کی کشش تھی بازر کول کا فیش ، کیکن بہر طال اس کی وجہ سے امارا شرکا تی دلیسے، تیجہ خیز اور آسان

ہو گیا، کم وقتوں میں زیادہ کام ہوگئے، مآخذتک پہونچے ٹیس آسانیاں ہوئیں ، دس دن کاسٹر اس طرح گذرا کہ چیسے کہ دس <u>گفظ کے ل</u>ے ہم گھرے <u>لگے</u> ہوں: یہ سب انجی کے کرم کا صدقہ ہے

۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں خاص طور برمانسه شريف (ضلع باره بنكي) عنج مرادآ باد، دلاري مسيد خانقاه حصرت مولانا غلام حسين كانپوريّ (كانپور)، خانقاه مجيبيه مجلواري شريف اور خانقاه شاه ارزال سلطان مختج یلنہ کے سجاد گان اور مدرسہ فیض عام، معدر تگیان، حضرت مولانا احمد حسن کانپوری کے اہل خاندان اور مدرسه اسلامیه مش البدئ پشنہ سے جس محبت واکرام کی سوفات ملی وہ ساری زندگی فراموش نہ ہوگی، جہال لذت کام ود بن کے ساتھ دل ودماغ اور قلب وروح کے لئے بھی لطف حسن ومعلی موجود تھا، اگرزندگی نے موقعہ دیا تو اس سفر کی بوری روئیدادالگ سے تحریر کرول گا، میں اس موقعہ پر خصوصیت کے ساتھ جناب جیلانی میاں صاحب (سیادہ نشیں در گاہ سر کار بإنسه شريف)، حضرت مولانا قاري غلام حسين صاحب (سجاده نشيس خانقاه حضرت مولاناشاه غلام سين كانيوري)، جناب مصباح الحق صاحب (منجر فيض عام كانيور)، جناب حافظ قاري نير صابري صاحب (نبیر هٔ حضرت مولانااحمد حسن کانپوری)، جناب مولاناشاه مشهوداحمد قادری ندوی صاحب (يركبل مدرسه اسلاميه عش البدئ يلنه) بجناب شاه انظار حسين صاحب (سواده نشيس در گاه حضرت شاه ارزال)، حضرت مولاناشاه بدراحم مجيبي صاحب (خلف صالح وجالشين حضرت مولاناشاه عون احمد قادريّ)، حضرت مولاناشاه آيت الله قادري صاحب (سجاده نشيس خانقاه مجيبه بچلواری شریف)اور جناب مولاناشاه منهاج احمد محییی صاحب (صدررویت بال ممیشی خانقاه مجیبیہ) کی محبت وخلوص کا شکر گذار ہوں ،ان حضرات نے اپنی بے بناہ شفقتوں سے ہمیں سر فراز كااور مارے على مثن من مر ممكن تعاون فرمايفجز اہم الله احسن الجزاء\_ كلمات تشكر

اس موقعہ پریش اینچان احباب، رفقاء اور بزرگول کا بھی شکرید ادا کرنانسروری جھتا ہول، جنہوں نے اس کیاب کی تالیف میں میر اہاتھ بٹایا، وکیپی کی، وقت دیا، اور اینے تعاون اور حوصلہ افز انگی سے نوازاد اللہ پاک ان سب کو ایکی شایان شان بدلہ نصیب فربائے اور اس حصد داری کو ان کے لئے صدقتہ جاریہ بنائے آئین ۔۔۔۔ان کی ایک کمی فہرست ہے، لیکن ان ش سے چند خاص او گوں کے اسام گرای ذکر کے والے این:

المدون عزیز مولانار ضوان احمد قاسمی جنبول نے حضرت آن کے شعری مسودہ کی

حصولیایی میں کیلی قاتل قدر کوشش کی بچواس تماب کی تالیف میں سنگ میل عبایت بوئی، نیز حشرت آن کے بعض حالات وواقعات کی فراہمی میں بھی حصد لیا، پھر کماب تیار ہونے کے بعد کماب بزند کر کئی مفید مشورے وسیک

ہلاجناب موانا نکٹیل احمد قائی کانپوری سابق استاذ مدرسہ جامع العلوم کانپور جن کی ختایت سے "تاریخ کانپور" اور "شہر ادب کانپور" جیسی اہم کرایوں تک ہماری رسائی ہوئی، موانا اموصوف نے مردری سطحات ان کے شروری سطحات میسی میں اس فرائے میہ دولوں کا بیس

پاکستان میں شائع ہوئی ہیں اور مندوستان میں عام طور پر وستیاب ٹیس ہیں، ان کے ذر بعہ ایک الجمعے ہوئے تاریخی مسئلہ کو حل کرنے میں کائی مدولی۔

ہنا جناب مولانا شاہ بدراجر تجیبی عروی صاحب خالقاہ جیبے بچلواری شریف پیڈ، جن کی قوجہ اور سی جمیل سے حضر ب شاہ عبدالر زات ہے کر بیاتوں کی سک حالات زعر گی پر ایک معتبر اور مفصل کتاب "تذکرہ حضر ب بید صاحب" حاصل ہوئی، بیر کتاب مارکیٹ میں وستیاب خیب ہے، آپ کے ایما پر فرق محل سے سجادہ نقیس جناب مولانا حسن میاں صاحب نے این لا تجربر ی ہے وری کتاب (سخلت: ۲۳۳) کی فوادیائی کر ائی اور اس کو کتابی صورت میں مجلد کر اے بریق

پیش فرمایا، شل ان دونوں حضرات کا شکر کندار ہوں۔ بھی حضرت مولانامفتی محمد شاہ البدکی قامی صاحب نائب ناظم امارت شرعیر میملواری

بڑ حضرت مولانا منتی محمد ثناه البدئ قائی صاحب ناب ناهم امارت شرعیه مجلواری شریف پٹنه، آپ نے از راہ عنایت مدرسہ اسلامیہ مشن البدئ پٹنه کی تاریخ پر ایکن مرتب کردہ کتاب "بهار مدرسه بورڈ-تاریخ و تیجرمیہ" کے ضروری صفحات بھے ارسال فرمائے اور جھے ان صفحات سے مدرسہ منس البدی کے حالات لکھنے بیش بہت مدد کلی۔

بہر جناب مولانا شاہ مشہوداجہ قادری عمروی صاحب پر نیل مدرسہ اسلامیہ مش ن پیشہ، آپ کی توجہ سے بزرگان مجلواری شریف کے طالات پر ایک نایاب کتاب "اعیان

البدئ پٹند، آپ کی اوج سے بزرگان پھلواری شریف کے طالات پرایک نایاب کماب "اعمان وطن" ماصل بوئی علاوه مدرسه اسلامیہ عش البدئ کے تذکرہ اور تاریخ پر مجی خاصی کما بیں آپ نے عزایت کیں۔

بند حضرت صوفی سید شاہ متقورا کی صاحب بائی خاقاہ تشفیعہ میر مودی احمد بیر کریمیہ موتیہاری (نیبر کا مولوی عبدالحمید و کمل آبراور خورد حضرت آتا ہے۔ آپ کو کاب کی تالیف اور طباعت سے بزی دلچچی دعی، مسلسل فون کے ذریعہ کتاب کے بارے میں دریافت فرماتے رہے ۔۔۔۔ خاندان کی معلولت بھی آب سے حاصل ہو کیں۔

بنین جناب موانا تا تید تویان اعظم قاسی صاحب (میتوره بدهوین) جنسر و حضر ش ساتید رب، اور اس سلط میس مسلس سامی رب، کتاب پریزرگول کی آراه کے حصول میس میمی بدر قلاری --

. به جهاب پروفیسر محمد علی صاحب (توثیبر پوردر مینگد) مقیم حال مظفر پوراور جناب سیدعبد الناصر صاحب تیبرهٔ حضرت آو (مظفر پور) ان دوفون حضرات نے مظفر پور اور خاندان کے تعلق ہے بعض معلومات کے حصول میں ولچیجانی اور اسے قابل قدر اتعادیٰ سے نوازا۔

ی در میران مواندا نیم اخر قاک (جنوره در موند) اور جناب متن بادید اخر قاکی به جناب مواندا نیم اخر قاکی (جنوره در موند) اور جناب متن بادید اخر قاکی (بردابادر بهنگ)اساندهٔ جامعه ربانی مورداخر بیف نے کتاب کے تعلق بے دبیند، کنسواور پشد

وغیرہ مقامات کے اسفار کئے۔ ان تمام حضرات کے لئے دل کی گھر ائی ہے ایک بار پھر ہدیہ تشکر پیش کر تاہوں۔ بات نامکس رہے گی اگر میں اپنے ان اکاروامیان است کی منایات عالیہ کا تذکرہ ند کروں، جن کی سرپر تی اور خورد اوائری میری ہر تالیف و تصنیف اور علمی کو مشتوں میں قدم بہ قدم شامل حال رہی ہے، اور ہمیشہ چوٹے سے چوٹے کام پر بھی اس حقیر کا ان بزرگوں نے حوصلہ بڑھایاہے، اللہ یاک ان بزرگوں کا ساب تا دیر ہم پر تائم رکھے اور ساری است کو ان سے مستقد ہوئے کا موقد عناست فرائے آئیں،

یس نے اپنی منظر کوشش حسب معمول اسپنان بزرگوں کی خدمت میں بیش کی سسید ان حضرات کی عقلت اوروسیع انظری ہے کہ انہوں نے اپنی بے پہناہ معروفیات کے بادجود کمک کو طاحظہ فرمایا، اوراس پر اپنی گر ال قدرآراء تحریر فرماکر مؤلف کا حوصلہ بڑھایا، استاذ انگل، خطیب الاسلام ، جانشین حضرت تکیم الاسلام حضرت موانا جمد سالم صاحب افقائی دامت برکاتجم صدر مجتم دارالعلوم (وقف ) وہج بند نے اپنے ضعف اور پی اند سائی کے باوجود ایک میموط تحریر حتایت فرمائی، جمس کا ایک ایک حرف میرے کے سند کا ورجہ

حضرت ابیر شریعت موانامید شاہ محدولی رحمائی صاحب دامت برکا تم مجارہ قشین فاظاہ رحمائی موتکیر وجزل سیریئری آل احذیاسلم پرسل لاء بورڈ کا بین خاص طور پر حکر گذار ہوں کہ آپ نے لیک لوع یہ لوع بے بناہ مصروفیات کے باوجودا کیک بسیط علی تحریر محایت فرمائی ،جواس حقیر کے لئے بے حدوصلہ افزا اوراس کتاب کے علی استفاد کی حشانت

ر کھتاہے۔

ہے، حضرت والاکی اس تحریر شن پوری کتاب کا جامع خلاصہ بیش کر دیا گیا ہے۔ معروف محقق اور ممتاز فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رجائی صاحب جزل میکر بیٹری اسلامک فقہ اکیڈی انٹریانے بھی اسپنے گوٹا گوں مشاغل کے در میان ایک مفصل اور وقیع مقدمہ تحریر فرمایا، جو ان کے ملم و کمال، جارتے وائی اور تجریبہ نگاری کا شائدار نمونہ ہے۔ ان کے علاوہ نمون سلف حضرت مولانا مفتی محمد ابوالقاسم نعمانی صاحب مہتم دارالعلوم ديوبند،مؤرخ كبير حضرت مولانا محد رابع الحنى الندوي ناظم اعلى دارالعلوم ندوة العلماء لكعنو ،اديب شهير حضرت مولاناسعيدالرحن اعظمي مهتم دارالعلوم ندوة العلماء لكعنوُ، حضرت مولانامظیر الحق کریمی قاسمی استاذ دارالعلوم ندوة العلمیاء لکھنؤ اورمیرے والد ماحد اور مرشد و مرتی حضرت مولاناسيد شاه محفوظ الرحمن قادرى تشبندى دامت بركاتم في بحى ابني تقريظات اور آراء سے کتاب کی وقعت واستنادیس اضافہ فرمایا، پس ان تمام بزرگول کاند دل سے ممنون اور شکر گذاریون بری ناسیای ہوگی اگریس اس موقعہ پر اینے مشفق وکرم فرماحفرت مولانامفتی سهیل احمد قاسمی مفتی امارت شرعیه تجلواری شریف پشنه اوربزرگ دوست معروف شاعر ونقاد جناب مولانا قاری طارق بن ثاقب قاسی (ارربه) کا ذکر ند کرون، مفتی صاحب موصوف نے ازراہ محبت اس حقیر کواین تاثراتی تحریرے سرفراز کیا،اور تاری طارق صاهب نے اپنے منظوم تاکرات کے ذریعہ اس کتاب کے ادلی استناد میں اضافہ فرمایا،ان کی سیر لظم مسدس کی بیت میں ہے اور فکروفن کی شاہکارہے ،انہوں نے بڑی فی مہارت کے ساتھ حصرت أو كي شاعرانه عظمت وكمال،ان كي علمي وفي حداقت اورمعاصر شعراء مين ان كي ا نفر ادبیت پر روشنی ڈالی ہے، کچھ کتاب اور مؤلف کتاب کے بارے میں بھی اپنے حسن تعلق کو خوبصورت تعبیرات دی ہیں، میں ان دونوں شخصیتوں کا بھی بے حد شکر گذار ہوں۔

و معلق معلق پچھ کتاب کے متعلق

گو کہ اس کتاب کاموشور کا ایک خاص شخصیت ہے، اور وہ مجی ایک شخصیت جس پر گنائی کی گر دیڑی ہوئی ہے اور جس سے بظام رایک محدود طبقہ کے علاوہ عام است کا کوئی قائدہ

محسوس نہیں جو تا کسی شخصی سوانح کاعام تصور یمی ہے کہ اس کے خاندانی احوال کے ساتھ کچھ كرامات ومكاشفات وغيره بان كرديج عات إلى، اس معياراور تصورك ساته ظاهر بك كه عام

لوگول کواس ہے کیاد کچیسی ہوسکتی ہے، ۔۔۔۔۔ لیکن میری به کمآب عام تصور سوائح ہے جٹ کر خالص علمی اور تاریخی بنیادوں پر لکھی

گئی ہے،اس کو ایک مختیق دستاویز کے طور پر مرتب کیا گیاہے، یہ ایک علمی واولی دفیتہ ہے جو برسوں کی محنت در ماضت کے بعد سامنے آ ماہے۔۔۔۔۔۔ یہ کمی ایک فر د کی نہیں بلکہ بوری جماعت کی اورایک خاندان کی نہیں بلکہ پورے عہد کی تاریخ ہے، یہ نظر و فکر کے مختلف دیستانوں کاایک کہکشاں ہےاور تعلیم وتربیت کے بیش قیت تجربات و ہدایات کا مرقع ہے، پیر شاعر کا د بوان مجی ہے اور تغییر شخصیت کا نگار خانہ مجی۔۔۔۔اس میں زبان وادب کی علمی وفنی بحثیں بھی ہیں،اور تاریخی تحلیل وتج میہ بھی ،اس کتاب میں بہت سے علمی اور تاریخی تضادات کے قابل قبول حل بھی پیش کئے گئے ہیں۔۔۔۔۔

به كوئى كراماتي كماب نبيس بي ، جس مين مافوق الادراك واقعات جمع كئے گئے ہوں ، ہلکہ بوری کتاب میں صاحب تذکرہ کی ایک مجھی کرامت ذکر نہیں کی گئی ہے،ماں ان کی سب ہے بڑی کرامت راہ حق پر ان کی شدید استقامت اور رضائے الٰہی کے لئے ان کی بے نظیر فنائیت

اور عبدیت ہے،جو قابل رفتک ہمی ہے اور قابل تظاید مجی۔

يه كتاب جد ابواب مين منقسم د: الما اول میں حضرت آہ کے عہداور خاندان کا تفصیلی تذکرہ ہے،اور ایک مکمل

عبد کی تاریخ اس میں آگئی ہے، بہت ہے ایسے بزر گوں کا بھی اس میں تفصیلی ذکرہے جن پراب تك تاريخ كا قلم خاموش رباتها، بعض بزر كول كايوراادلى سرمايد بجي اى باب بين سأكياب- الله دوم میں آپ کی تعلیم وتربیت سے فکال واولا دتک کا ذکر ہے ، یہ اس کتاب کاسب سے اہم اور معرکة الاراء باب بي اب بہت ى تح يكات و شخصيات كا آئينہ ب،اس میں تاریخ بھی ہوار فن تاریخ بھی،اس قار خانے میں فکرو تعلیم کے مختلف دبستانوں کا بھی ذ كري اوران كاعلى تجوره بهي، اس مين مندوستان كي بهت كي اليي بزي شخصات اور ادارول كالنفسيلي ذكر أحمياي جن يراب تك بهت كم يابالكل نهيس لكها كيا تفا-

اللہ اسوم میں آپ کے تزکیہ واحسان اور صوفیانہ زندگی کے احوال کا ذکر ہے، اس باب میں بھی بہت ہے صوفیا ور مشاکخ کے حالات معتبر کتابوں کے حوالہ ہے آگئے ہیں۔

جراب چهارم میں آپ کی علمی وادبی خدمات کی تفصیلی روئنداد ہے، آپ کی تدریسی خصوصیات اور تعلیمی انفرادیت کامیمی ذکر ہے، نیزاس میں آپ کے بعض نامور تلافدہ اور علمی تصنیفات کا بھی تذکرہ موجودے۔

🌣 ماب پنجم میں کلام آہ کا فکری وفتی مطالعہ پیش کیا گیاہے اور زبان دادب کے مختلف اصناف ونواع کے تناظر میں تفصیل کے ساتھ کلام آہ کا فئی جائزہ لیا گیاہے ،یہ اس کتاب کا خالص

ادنی اور تقیدی حصہ ہے، مصنف گو کہ ادب کے فی شعورے نابلد بے لیکن اس کو محض گائڈلائن نصور کرنا جاہے اورار باب فکرو فن کو اس پر خاص توجہ دیتی جاہے۔

الله بعشم "كليات أه "ب جو حفرت أن كي فتخب كلام كالمجموع ب، بد حصه حضرت آه کاتح پر کروه ہے البتہ ترتیب و تعلیق اور تحشیر کا کام اس حقیر نے انجام دیاہے، غزلوں

اور نظموں پر عنوان بندی کچھ پہلے ہے تھی اور کچھ پراس حقیر نے اضافیہ کیا ہے۔ الله پاک اس حقیر سی علمی کاوش کو قبول فرمائے اور میر ہے لئے ذخیر و انتخرت بنائے

آيين

اخترامام عادل قاسمي

١٥/ صفر المظفر ٢٣٣٩ إ مطابق ٢ / نومبر ١٤٠٧ م بروز سوموار

باب اول

# عهد اور خاندان

(آپ کے عہد اور خاندان کے بعض بزرگوں کے حالات)

حضرت مولاناعمد الشکور آه تنظر پورگ این عبد کے بلند پاپیه عالم دین، مشہور و معروف قطیب، صاحب نسبت ولی، اور نامور شاع وادیب شخے۔

مولاناكازمانه

مولانانے جس عبد میں شور کی انجعیس کھولیس وہ حضے سیاسی انتشار، است مسلمہ کے زوال ، مسلمانوں کی عملقف طبقاتی جنگوں اور قدیم اقدار کی تبدیلیوں کا دور تھا، اس عبد کی اقصور ایک انتہائی معتبر تاریخ نویس اور مستندعالم دین کے قلم سے طاحظہ فرمائیں ، مشکر اسلام حضرت مولانا مصدابوا کمین علی ندوز از قطر از ہیں:

"تير هوس صدى جرى اور انيسوس صدى عيسوى يورعالم اسلام يس

سیای زوال اور قطری اضحال کی صدی ہے ، ای صدی شن عالم اسلام کے نہایت اہم زر تیز و مردم فیز ملک مغربی اقوام کے ظام ہے ، ہر جگد اسلائی تہذیب اور اسلامی علوم کو موت وزیست کی مختلش سے مابشند پڑا امالم اسلام بش سے سے دبی فینے ، گر او کن تح کیس یہاں تک کد بدی نیوست تک پیدا ہوئے ، عیدائی میلینوں سے جوش و شروش کے ساتھ میدان بیس آئے ، سے نظام تعلیم نے جو خالص مادی بنیا دول پر قائم تھا مسال می ممالک پر اپنا مار چیلا یا عالم اسلام کے یہ حالات اس بات کے لئے بالکل کافی شے کہ سایہ چیلا یا عالم اسلام کے یہ حالات اس بات کے لئے بالکل کافی شتے کہ

ذہانت وجر اُت کے سب سوتے خشک اور اسلامی فکر وحیات کاور خت خزال

رسیده اور بے برگ وبار ہوجائے ،۔۔۔۔۔

مندوستان كاحصه اس عالمگير سياسي زوال اور فكري امنحلال بيس

دوسرے اسلامی ممالک ہے زیادہ ہی ہونا چاہئے تفا، یہاں سلطنت مغلیہ اور در حقیقت مسلمانوں کے آخری سیاسی افتدار کاچراغ ابھی گل ہواتھااور اس ير بر اوراست انگريزي تسلط قائم ہوا تھا،جو مسلمانوں کي آخري قوت مقابله کا زخم کھاکر مسلمانوں کے لئے جدر دی درواداری بلکہ حاکمانہ عدل وانصاف ادر مساومانہ سلوک کے جذبات ہے بھی خالی، اور جذبۂ انتقام ہے بھر پور تھا، میر سخت اضطراب وانتشار، تحیر وسر مختلگی، تذبذب وتر در، اور بے کسی و کسمیرسی کادور تھا، ایس حالت میں اگر ہندوستان عظیم اور منفر د شخصیتوں ہے خالی اور یماں قبط الر حال کا دور دورہ ہوتا، تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی، مگر اس کے بر عکس یہ دور اکابر رحال وم دان کار کی حیثیت ہے بھی،ماہر بن فنون،اہل تصنیف اور اصحاب فکر کے لحاظ ہے بھی، اہل قلوب اور اصحاب ماطن کے نقطہ نظرے بھی،اور تغلیمی واصلاحی تحریکوں کے انتبارے بھی،اوراس حیثت ہے بھی، کہ اس دور میں بعض عظیم ترین تغلیمی مر اکز اور ادارے (جو صرف در سگاہیں نہیں، بلکہ مدارس فکر اور مستقل دبستان ہیں) قائم ہوئے،سارے عالم اسلام میں خصوصی انتیاز رکھتاہے 33\_

ید اس عبد کی ایک بلکی می جنگ ب جو در دورث بیاس و قوط اور خطرات اور اندیشوں سے لیریز ہے ، حکر جیسا کہ حضرت موانا ناعدی گئے تجزید فرمایا کہ عام دستور سے الگ اس عبد زوال میں قوقے سے زیادہ رجال کار، شخصیتیں اور ادارے وجود ش آئے ، جن سے اس ملک میں دین و لمت کے تحفظ کی ادار آس اور کی اور دین اور علم وین کی توسیح واشاہت کا تسلسل پر قرار رہا،

<sup>. \*\*</sup> مقدمه ميرت مولانا تحد ملي مو تكير كآلام تبد مولاناميد تحد الحتيّ) هفرت مولاناميد الوالحن على مَد وكاس ١٩٤٠ ناش مجل نشريات اسلام كرا في ١٩٨٠مير)

| ************      | ********     | ********   | *******  | ***********      | **************    |
|-------------------|--------------|------------|----------|------------------|-------------------|
| درى كى شخصيت تبحى | لمور آه مظفر | ولاناعيداك | باحضرت م | ایک خوبصورت کژ ک | اى سلسلة الذهب كي |
|                   |              |            |          |                  | مقى_              |
|                   |              | 13         |          |                  |                   |

## نام ونسب اور خاند انی پس منظر

اسم کرای "عبدالنگور" ب مشاعراند تخلص "آه" اور تاریخی نام "ظفراحسن" ب جس سے تاریخ بیدائش 1991ء مطابق ۱۸۸۱ء لکتی ب ،ایک لقم میں انبول نے خود اپنے معروف نام، تاریخی نام اور شاعراند تخلص کا ذکر کیا ہے: کون! لیخی مولوی عبدالشکور

تفا تخلص شاعر ول مين <sup>ج</sup>ن كا آه

نام تاریخی تفاظفراحن (۱۲۹۹) ربط تفاقطب زماں ہے دل سے جاہ<sup>34</sup>

ہلا آپ نسباً سادات ہے ہیں ، جیسا کہ خو داّپ نے اپنے کلام میں اپنے چیوئے فرزند ماسٹر سید محود حسن مرحوم کے مہرے پر اپنے قلم ہے تحریر فرمایا ہے:

وم کے سہرے پر اپنے تھم*ے تحریر فر*مایاہے: "سہر ابتقریب شادی عزیزم سید محود حسن سلمہ "<sup>35</sup>۔

الرائد رئيب مادن ريابي مورد بهلا غيز آپ كے بڑے فرز عد حضرت مولانا حكيم سيد احمد حسن منوروك (جو حقير راقم

الحروف کے حقیق دادالیں) نے مظفر پورٹرک وطن کرنے کے بعد منوروا شریف بیس جو اراضی خریدیں ان کے قبالہ جات بیس بھی نسب کی صراحت موجو دہے:

"سيداحد حسن پسر سيد عبدالشكور" -

<sup>34</sup> کلیات آوش <sup>35</sup> کلیات آوش یہ ال منظوم سوے کا تکس ہے جو حضرت مولانامید عبد النظور آو منظفر فوری کے لیے صاحبر انسے اسر سید محود حسن کی شادی کے موقعہ پر تحریر قربا یا قاہ اور خود حضرت آئے تھم ہے ہے۔

> enfontagi i tirkin di sa safartaring infrancia utanisationi delegistati delegistationi delegistati delegistationi delegistati safartaritationi delegistati safartaritationi delegistati safartaritationi delegistati safartaritationi delegistati safartaritationi delegistationi delegist

servicione

#### کم جون کے 191 مے ایک دستاویز کا تکس



جندای طرح حضرت آت کے تھوٹے صاتبزادے جناب ماسر سید محمود حسن مرحوم نے اپنی یاد داشت (ڈائزی) میں متعدد مقامات پر خود کو اور اپنے والدما جد کوسید تحریر کیاہے 66۔ جدا محید حصرت سید شاہ عمید اللہ 2

والدما بد کا اسم اگرای" حضرت مولانامید نصیر الدین احد نفر "اور جدامید کا" حضرت مید شاه عبدالله" ، به حضرت شاه عبدالله" کے تقعیلی احوال کا علم خمیس به ، اجمالی طور پر صرف اس قدر معلوم بر که شاه صاحب" دیگی ہے کلکته اور پھر کلکتہ سے منظم پور تشریف لائے اور ممیس مستقل اقامت افتیار کرلی۔۔۔۔۔

ل الاست الميدار كرا المستدد الميدان ا

<sup>6-</sup> حضرت آئے نہ ب سے مطبط میں معنفی اور الل عم سے تعلقی ہوئی ہے جاتا ؛ وسد واش نے اہنا سر دلیّل (چند) کے طاہ بہار نہر میں حضرت مواقا میں الکورات تعلق ہور کا تعدّر اور بنا اقداد اس ملی معنون فالد نے حضرت کو لبا معد فی تصافحا اور چند و میں اور موسول میں ہور اس کے اس کے طور خور قربر کو کئی اس کے انکان اور کمن صاحب کے بائی وہ شادہ موجد دو قربر اور کم اس سے متنا لم کر کملی اور حملی ہوتھ جو حرب کو کئی اس کے انجامی اور ا اس کھر فوظ میں موسول کے اس مار ملی خان صاحب نے ایک کا کس سے مقبور ملی اور اور طاق می کر اس سیامی میں اور الدی ایوا کم تعدی طور پر تعلق مور پر تعلق ہور کہا نے دوالے دی اس حوالے موسول الکار اور کا کہا الکی اور الدی اس معنق "حربر" میں ماری الدی اور الدی الکار اور کہا گیا ہے۔

کی جیشت حاصل رہی ہے ، لیکن جب مکلت کا اس والمان بھی حفرے میں پڑکیا اور اگریزی کا طاقوت نے پوری طرح بنگل کو میکزلیا تو آپ نے نالبا تجارتی رشت منظر پور کو اپنا وطن خاتی بنانے کا فیصلہ کیا ، اس ان مائے میں "کلیانی" ایک مسلم آکھڑی حلائے تھا یہاں آپ نے بود ویاش اختیار کی اور ایک وسیح خطراراضی حاصل کرکے مکان تغیر کرایا، کہتے تیں کر سے تیر و(۱۳) گمشد (شیق تقریباً افغاون – ۸۵ فیصل کار تیر تھا، جہی کہتے جو اللی خاتد ان ایتر ایک آباد ہوا۔۔۔۔ حضرت موالنامید فلیس آباد ہوا۔۔۔ خات میر انگل کی پیدائش ایک سرزشن پر ہوئی، خالی خشرات شاہ عبداللہ کے دائش میں مرحوم نے اپنی ڈائری میں تکھا ہے کہ زمانے شیم میں کھا ہے

" این زشن پر پیخته مکان حضرت مولانا نصیرالدین نے بنوایا، جس پی حضرت مولانا عمیدالنگورو غیره می ربائش ربی، عراقیام " ۱۳۵۳ پر کے زلزلہ شن مید مکان حنیدہ جو میا، تواسمالیام ۱۳۵۳ پر میں حضرت مولانا عمیدالنگور نے اس کو دوبارہ قیم کرایا ہے گھر حضرت نصرتے ہے مکان اپنی بری اولاد کے حوالہ کرکے این مخلہ میں اپنی ربائش کے لئے ایک دومرامکان بخوایا جو بعد میں ان کی دومرے کل کے صاحبر اور جناب مولوی عمیدا طبیع و مکل و فیمرہ کے استخال میں رہا<sup>33</sup>

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>37 -</sup> وائزى ماسر سيد محمود حسن ، تاريخ تحرير ١٠ / اكتوبر ١٩٧٤م م / رجب المرجب ١٣٨٥م وزيده-

### استاذالكل حضرت مولاناسيد نصير الدين احمد نصر

حشرت لفرس ایترانی ندگی تاریخ کی نگاهوں سے مستور ہے ، آپ کی تاریخ والات مجمع کمیں مرقوم نہیں ہے لیکن قرائن سے اندازہ میہ و تاہ کد آپ کی ولاوت تقریباً (۲۸مایہ مطابق عدارہ میں مونی، اور وقات (۱۳۳۲ یہ طابق ۱۹۳۳ یہ تو کی۔

حضرت فقرشی شادی اور اولا د دارد در مرکز محل کرد. حدید دیش کهایشد و منازند و در در میرود

## محل اولیٰ

اس مگل سے حضرت موالناعیر النظر صاحب اور حکیم عیرا افتی صاحب پیدا ہوئے، مواناعیر النظر وصاحب بڑے سے دواسیخ آبائی مقام پر رہے، حکیم عیرا افتی صاحب کپ سے چھوٹے تھے، انہوں نے آبائی پیشر افتیار کیا، باضابطہ حکت کی تعلیم حاصل کی اور پپٹر میں ابنا مطب قائم فرمایا، خال میشن آپ کی مسرال مجمی تھی، محلہ الل ابنی میں ان کا ذاتی محکمان تھا، ال کو کوئی اولاد تربید حجیل تھی، صرف ایک بچی تھی جس کی شادی پٹنہ ہی میں ہوئی، حکیم عیرا لفتی کا انتقال وسمایی معابی معاونے میں ہوا۔ محل ثاميه بهل برين سيتها سريت المستري

پیلی اہلیہ کے انقال کے اید حضرت افسرتے دوسری شادی کی (جگہ کا علم حیں ہے)

اس محل سے مولوی عبد الحمید وکیل صاحب اور مولوی محد سمید صاحب پیدا ہوئے ، مولوی
عبد الحمید و کیل نے انگریزی کی اعلی تعلیم حاصل کی، اور شہر مظفر پور اپنے آبائی مکان ہیں ہے،۔
۔ وکیل صاحب آخری عمر ش اپنے بیٹیج قطب البند حضرت مولانا الحاج مجیم اجد حسن صاحب
مزودی کے ملتی بیت بین واظل ہوگئے تیے ، مظفر بور ہی بیش یہ فون ہیں۔

۔ 3 حضرت لفسر کا و دونوں محل ہے کوئی لڑکی پیدا ہوئی یا ٹیٹن اس کی صراحت نمین ملتی ،

البیتہ حضرت مولانا عبد الفکور آؤ کے گلام میں ایک غناک مرشیہ موجودہ جس میں ایک بین کے لئے بُوانُ کا غم جھکتاہے، اس سے شیادر ہوتاہے کی البا پہلے محل سے کوئی لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، جو کنوار بین تا میں آخرت کو سرحار حکیں، حضرت آؤے مرشد کامیہ بند طاحظہ فرمائیے:

> آئی تھی عرکیا ابھی جاتا نہ تھا تہیں پیک اجل کے فقروں میں آنانہ تھا تہیں

قد خارائ کو فروشت بامتر مید محود حسن صاحب منظر بوری صاحبز داده خود دخترت مولانا مجدا انظار آو تنظر بودی آساس حیر کوان کازیارت کاشر ف ما مش بودیده ان کادائزی سے بقتل ایک بادیم سیر براویز مودد خورم موناندار خوان اجد کا می نے مامل کی خیرن اس کے بعد خود کھے محلی مامش صاحب مرحوم سے مکان (دائی علا کا کی پورمستی بور) بائے کا موقعہ ما فودد باد مثل نے کئی چیزی کھی کمی مدد فول ملکی مان متحرکے پاس موجد دی۔ میرا بھی پاس پاہے تھا بانہ تھا تھیں بیڑا ابھی سفر کا افغانا ند تھا حمیس تعمیل کیا بھی بھائی کا سہر الود بکھٹیں شادی میں دحوم دھام کا جلسہ تود بکھٹیں

حضرت نصر كاعلمي وروحاني مقام

حضرت موانائید نصیر الدین اجمد اصرآیید وقت کے ممثان عالم دین اصاحب دل استاذ معروف محکیم اور اردو زبان کے قد آور شاعر وادیب تھے ، قرآن وحدیث ، فقد واصول فقد ، منطق وقلف ، علم کلام ، علم طب اور اردوزبان وادیب کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی ان کوکائل عبور حاصل تھا۔

علم ظاہر میں آپ کے اساتذہ کی خبر نہیں ہے البتہ علم یا طن آپ نے حضرت مولاناشاہ فضل رحن عیض مراد آبادی ہے حاصل کیا<sup>39</sup>،اورسلساء تشتیند پیرش مدارج سلوک کی سکیل فرمائی

والمساعد كير ، معدت سيل تقلب الا تقلب حضرت مولاناتا، قلس رس اسبح عبد سے اجتبائی ممتز اور صاحب كرالت
بزرگ گذرب ہیں ، کا بیٹ کے وافد باوید کا اس محرت مولاناتا، قلس رسید کا جمع فیاض " العاول و سے دار مجال مطابق
بزرگ گذرب ہیں ، الله میں کہ احداث القطاع مولاناتو کی محدث کی استحد کی المحدث ما اسل کی ، مکر و خال میں کا استو کہا اخرا کیا ، حق احداث کا محدث کا مورانا امن کی ، مکر و خال محدث کا مورانا امن کی ، مکر و خال محدث کا مورانا امن کی محدث کا مورانا موری کے مصرف کا موری کا موری کا مورانا موری کا م

، اینے شخے بہاہ عشق رکھتے تھے، بکٹرت کی مرادا کاد تقریف لے جاتے تھے، اور غالباً انبی اسفار کا برکت سے کا پنور کے علاء وام یان سے آپ کے مراسم قائم ہوئے، آپ کے محتوب کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ کا پنور کی علمی مجالس میں مجمی گاہے گاہے آپ کی شرکت ہوتی تھی، عدوہ تحریک کے پردگراموں سے مجمی آپ کی دکھیں ظاہر ہوتی ہے۔

حصرت شاہ فضل رحمان گنج مر ادآ بادیؒ کی مظفر پور تشریف آوری حصرت شاہ فضل رحمال صاحبؒ بھی آیے ہے یہ انتیاعیت فربائے بیٹے ،حمد ہے ہے

ادر خافان میں گوشتہ نظیں ہوسکے۔۔۔۔ گوشتہ نگل کے بعد عمام وقو اس کا درجران عام بعد اوالی اس طرح الوٹ پڑے بیٹے پیانے کو تریار کوٹ پڑتے تیں امائی تھوائے و تجویزے حاصل بعد فی ادار بھڑے اس کر امانت صادر ہوگی کہ بھول صاحب خوصالاً قامل حضرت کے عمر القادر جیانی کے مقاودار کو فی حال تھی ملی ۔۔۔۔

سید هی سادی بے تکلف زندگی گذارتے تھے بہدایااور تحائف کی کی قبین تھی گروہ سب خلق خدا کے لئے استعال ہوتے تھے ، خانقاہ ش بی قرآن کریم اور صدیث شریف کا درس دیتے تھے ، آپ سے بے بناہ فیض پہونچا، ہزاروں يندگان خدا کوخداتک رسائی ملی ۲۲ /ریخالاول ۱۳۱۳ ومطابق ۱۲ / تقبر ۱۸۹۵ پیش سخیم راد آباد میں وفات یائی، نماز جنازه حسب وميت صاحبزادة محرّم جناب احد ميال صاحب "في يرها أنى اور مقير ومراد خان ش مد فون بوسة ، بير مقبر و بالكل قبر کی شبہہ ہے اور مسجد کے صحت بیں واقع ہے اس کو دیوان مراد خان نے تیار کرایا تھا، اور انہوں نے ہی یہ مسجد مجلی بنوا کی تھی، ان کے اور مجی رفان کام اس علاقے بیل تھے ، مراد خان اینے ای مقبر وہی مدفون ہیں، داکی جانب صحن مسیدے متصل حضرت شاہ فضل رحیان ہی قبر مبارک ہے اور م ادخان کے مائس جانب حضرت کے صاحبز ادہ جناب احمد مبال صاحب " مرقون ہیں، مر ادخان مجی بڑے توش تھیں دوولوں کے اللے ہوئے ہیں، فلک فضل الله يو تدم من يشاء ۔ عفرت شاہ صاحب کے اقوال ولمفو کات کو آپ کے متعد د خلفاء نے جع کیاہے ، شلاً حضرت مولانا محمد علی مو تگیری " نے "ارشادر حمانی" کے نام سے سید بخل حسین بہاری نے فقتل رحمانی "اور کمالات رحمانی " کے نام سے اور مولوی عبدالفقار أسونى في "بدية عثاق رحائى ك تام ب وفيره (الاعلام بمن في ثاريخ البند من الاعلام "المسمى بنزهة الخواطروبيجة المسامع والنواظرج٨ص١٣٢٧مرته معرت مولاناعدالمي الحن الكعنوي (م اسمال) مطبوعه داداین حزم بیروت و سمال م <u>۱۹۹۹ه</u> و تذکره حضرت مولانافضل رحمال عنی مر ادآبادی مصنفه حضرت مولاناسيد الوالحن على تدوي على ٩٦ ناشر دار العلوم ندوة العلماء لكفتو بار دوم)

چینیے اور مخصوص مریدین میں شار ہوتے تھے ،اور حضرت کو آپ کی دلجوئی کابہت خیال رہنا تھا،چنا تچہ ایک بارآپ کی دعوت پر حضرت شاہ صاحب شیر منظر پور مجی تشریف لاے ، اور آپ کے مکان پر قیام فرمایا، اس سے حضرت تصرکے مقام وسر تبد کا اندازہ ہوتا ہے ، اس کئے کہ اس وقت حضرت شاہ فضل رہمائ کی شخصیت پورے ملک میں شہر و آفاق حیثیت رکمتی تھی اور تی مراز اور مرحی طائع تھے ہے۔۔۔۔۔

شاہ صاحب کی تشریف آوری شہر کے لئے باعث رحمت ورکت ثابت ہوئی ،
اور حضرت لفرک درید شہر کے موام و فواص کو حضرت سے ترب ہوئے کا موقد ملا، حضرت
نے کل دن قیام فرمایا اور شہر کے بہت سے عظاء واحمیان حضرت سے بعث ہوئے ، خالیا ای موقعہ
پر چناب حافظ رحمت الله صاحب (بانی حدرسہ جائع العلوم مظفر پور) مجلی آپ کے حلاتے ادارت
میں داخل ہوئے ، حضرت نفر سے ان کو خاص الس تھا۔
میں داخل ہوئے ، حضرت شاہ صاحب کی تشریف آپ کے بعد حضرت شاہ صاحب کی تشریف ایسان کو کا اس الس تھا۔
دخشرت شاہ صاحب کی تشریف آپ کا کو کا حدال کا کہ حدالت نے سے ملم و کھی۔ سے سام اور اس مرح و مدان میں بر مان این ایک مرکز علی

معرب تاہ صاحب فی احریق اوری نے بعد اعلام مراز اس مرز اس مراز اس مرز اس مرز

یر تشریف لاتے تھے،ان کو آپ ہے اور آپ کے الل وعیال ہے گہر ادبط تھا۔ اس تعلق کا قصد بھی بہت جیب ہے،ادراس کاذریجہ بھی حضرت شاہ فضل رحمان

صاحب بي كا فضيت بي: صاحب بي كا فضيت بي: داتا كمبل شاه سے ملاقات كادلچيپ قصه

داتا کمبل شاہ سلمائہ چشتیہ قادر بیر کے صاحب حال اور مجذوب بزر گوں میں تھے،وہ حصرت مولانا نصیر الدین لفر کے معاصر تھے، کہتے ہیں وہ حضرت حاقی شاہ وارث علیٰ (دوہ

مطرت مولانا سیراندین نفر کے معاصر سعی سیدین و مطرت صابی شاہ وارث می ( دیوہ شریف) ، بیت تنے 40 ان کوایک کمبل اسپنے بیروم شدے ملا تھا جوسنر و حضر میں ہروقت

<sup>03</sup>- المائا مافاد و 150 حضرت ميد دارت على شاد و 15 شد ميد سلند كدا و يست كي أفي ادر بلترياب بزرگ سيخ ادر درويانند مقت ركة سيخه ، مورث المحل جنب ميد اشرف على بالي خالب اليختا يورت جرت كرك قصر رسول يود مياده بخي شان مياز اين مياز الميان آباد بعد مياز الميان الميان الميان على شان المعاد دوروه ميان بزيد الميان ميان الميان ميان ميان ميان ميان الميان كي المرض و مماكن الميان الميان

اس کے بعد ہے ہو رہے بابیادہ امثر کیا اور دہاں سے معفرت تو ابد جمعی الدین چنی سے حرامر پر حاضری وق اور وجائی دولت ہے المامل اور سے۔ انجیر کے بعد گو است بھٹی اور چکروہاں سے کہ معظر پنجنے۔ وہاں قیام کے ووران ایک ہدے تک دوخہ رمول کا کانگائی پر حاضری استے اسے۔ اس کے بعد بہت افتصال ، شام دمشق ، بروحہ ، کا تنسین ، مجف

اشر ف. تر بلاسطی کے سنر کے طاوہ ترکی، روس اور افرایند کی سر بھی کی، بھر وطن واپس وو کے۔۔۔۔

کہ دیش دس سال ممالک غیر کے اسفار کرنے کے بعد آپ اس بیٹیے پر پہیو چچ کہ دینا کا بیش وآرام ڈنا ہوجائے والاے سے۔۔۔۔۔

وطن واپئی کے بعد بھی برسول ہندوستان کے چپہ چپہ کی سیر کی ، ببار میں در بینگد، مظفر پور میٹند، آرہ وغیر ہ

میں ان کے نفش تدم پرونے ہیں۔

حضرت دائی صاحب کی جمیب کیفیت تھی، منالت تی شی ہوا تو اس باعد طاقواد تا امر آپ نے ٹیس اتارلہ کے پاکال رہتے ہے ،جو ند اجیر شمی پاکال سے نکال تو تا حیات تھیں پہنا اپنے جدا تھے حضرت سرور کا کانٹ کا گھی کم قبر اطهر شمی آرام كرت ودور علما قوميد كرليك آنت بينك يا تخت يم سن ترام ب وترك الذات كاميد كرليام مدى زند كى شادى فين كى، آب كرامت شن معيور ب كر كواز انتيان يرعت تقد الكرور ورست شخص باعد :

ہ پ ہے ہوئے سے اس اجرائے در مار تبال پر نے اس میں میں اس میں جند آپ کی در گاہ کے اصلامی اس ایک منتقی گلی ہوئی ہے ، جس میں احرام کی مشر الفاشی سے میں تکھا ہے کہ نماز روزہ ادر جملہ احکام شرکع بیست کی بایشر کی فائر ہے۔

تا مر واقع منظم بیک نے حیات دارے نامیر چوشورہ واقعات میں کے لئے اس ان لمائز کا بہت تاکید بنی ہے۔ "مثلاً ایک موقعے پر کس پر بید نے موش کیا کہ حضور المذہب حضوری تک جی آبی میں ہوتی ہوتیم او کوں کی نمازی کو پاریکا ہے۔ قالم عمر کی خارائے خیال ہر کزئے کر ناچاہیا، المائز بریز متعارب، اقام عمر میں اگر ایک مجود مجی جو اس کی خوار موکر کی المائز کے اس اور الماض میں ہے۔ ہے۔ بہذہ کا محمول میں اس سام سے کا طور کا مسام کی المائز کے اس اور جو حضور مواقع کا فیلس میں مصاف کا ذائشے

یند قائم بیان صاحب انتظامی فیرسمان میر زایا پر چو هنز به موانا خانه فعلس می صاحب قبله سک میر بیرسی سے چی مدادی چی که ایک مرتبه آد می داشت به زائد گذر کی دو کی بریش موانا تک حضور پش قضا ایک مختل نے افرائش ایک دیتب ملاقی صاحب قبله افزاز شمی بزند سے ، اخاکیا تا قائم مرادا کا و و منتخب جال فائری بدار کی کے بیشتہ جال مجی در دیکا اقلام فرایا طور بود دو دو آرایا بیا نے جاتی صاحب میشته وقت کے بدید بیشت نی تجی به خرواد کی نے محکی کو نکاف قفاف شان کها تو کم یا تو که دو می مدمد دیا (حد اور این وی)

آپ نے کلمنو کے آس پاس کے وسٹے و مریض علاقہ کو اپنی تیلی واصل می طعمات سے متاثر کیا آپ کے دست تن پرست پر برارول کی تعداد شر اوگ وائر داسلام شد وہ طل بوٹ کہ آپ کا شار بیٹر وستان کے متاز اولید اللہ ش

-----

آپ کے نگا مریز میں سے بھی اپنے ہی ہی ہوئے ہی۔ چیٹیت کے حال میں دوارٹی طریعی دورویٹی انجی سے منسوب ہے۔ ان کے میروکارول کیا بڑی نشانی ہے بھی دو عام طور پر زر درعگ کا اتر انام باعد منصر ایس ۔۔۔۔۔

آپ نے سخت کا بادارت کا گذار کر کام المقطر ہوستان عالی کے اور بڑو ہوا پر دوجہ دی محاصلات کے اور میں استان کے دو وقت پیار نکا کر پیدروسٹ پر مشکی بارہ مکا کے تصد دو پوشر بیٹ ش اس جہاں تا فائے ہے پردہ فربلاء آپ کا مزا اراقد س شر ایک من مرخ مخال کئے ہے (میان صدارت حد ادل میں 10 تا - وحد دو 10 تا ، ماہر جد مولوی مرز انگر شعم بیک صاحب دارثی ان کے کندھے پر ہوتا تھااس لئے وہ کمبل شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے، مظفر پور میں ایک محلمہ تاڑی خانہ کے لئے مشہور تھا جہال شہر کے شرابیوں اور طوا نفول کی بڑی تعداد آباد تھی ،اکثر مد وہاں نظر آتے تھے، غالبًا نہی کی اصلاح کے لئے آپ تشریف لے جاتے ہو گئے، آپ کا گھر کہاں تھا؟ اوررات کیاں گذارتے تھے ؟ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی ،اکثر وہ ادھر ادھر متانہ وار گومتے ہوئے ملتے تھے \_\_\_ان کے باس ایک تاڑی والی لینی (صراحی ) تھی ،جس میں وہ کوئی (غال)) جائز مشروب بحر کرر کھتے تھے ، کبھی کسی نے ان کو تاڈی یاشراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا،الدبتہ تاژی والی کبنی ان کے ساتھ دیکھ کراکٹر حضرات کا گمان یہ تھا کہ وہ بھی میخواروں میں شامل ہیں۔

مولانا نصير الدين نفر مجي يهي سجهة تنه ،ابك ماروه حسب معمول عنج مرادآباد تشريف لے محتے ، حضرت شاہ فضل رحمال صاحب في ان سے در مافت فرما ماكد: "مولوى اصغر على كو آب جائے ہيں؟ كمجى ان سے ملا قات ہوئى؟

مولانانصیرالدین کمبل شاہ کے اصل نام ہے واقف نہیں تھے،اس لئے انہوں نے نفی میں جواب دیا،

حضرت شاہ صاحب ﷺ فرمایا: وہ مستان ہیں اور کمبل شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔

مولانا نصیر الدین صاحب نے ان کے تاثری خانے میں رہنے اور تاثری وغیرہ مینے کی

شکایت کی اور کیا کہ وہ تو کوئی مولوی معلوم نہیں ہوتے، شاہ صاحب نے فرمایا:

فتح ہوری ناشر زہیری بک ڈیو آستانہ روڈ دیوہ شریف منطع بارہ بھی، مصنف مرحوم حاتی دارٹ علی صاحب کے خاد موں میں بیتھے،انہوں

نے اس کی شن اکثر واقعات دیکھیے ہوئے لکھی ہیں ادریچھ دیکھنے والوں سے سنے ودیے جھی ہیں ) قافل ذكربات سيب كديورى كتاب مي واتا كميل شاه كاذكر جمع فيس طا،جب كد بمارك ديكر كئ متوسلين كا

ذكراس مين موجور عوالله اعلم بحقيقة الحال

" نہیں ، ابیا نہیں ہے ، ان پر جذب کا غلبہ ہے ، وہ بڑے صاحب مقام بزرگ ہیں ،

---اس بار جائے توان سے مل كرمير اسلام يبونچائے"

حضرت نفتر منظفر پورپپورٹج کر سوچے رہے کہ کمبل شاڈ کی تولین کوئی منزل نہیں ہے، ساام بھونچالے نرکی صورت کراچو گئی تاڑی خانہ والے لرٹھکالے فریر جانے نرٹیں تھا۔ محسوس

ان تک سلام پہوٹیانے کی صورت کیا ہوگی؟ تاڑی خاند والے شخانے پر جائے مل تجاب محدوس ہوتا تھا، اس کہی وچش میں کی ون گذرگئے تو بجوراً حضرت انسرتے ان سے تاڑی خاند والے شخانے تا پر جانے کا فیصلہ کرلیا وہاں پہرشے تو دیکھا کہ کمیل شاہ میکدہ میں شراب کی صراحی سیامنے دیکھ رندوں کے درمیان تیشے ہیں اان کو اس حال میں دکچے کروایس میلے آئے، آپ نے

مناسب نه سمجها که عالم دین به و کرشر اب خانه بین داخل بول ۔ ۔ ۔

دوسرے دن پھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جام وساغر کے سامنے ہی پیٹھے ہیں، ایک مرای آگے رکی ہے اور پکتے مست بلانوش ارد گر دموجو وہیں، دورے دیکھتے ہی کمبل شاہ نے پکار لگائی:

خوب مولانا الدانت پیوٹوپانے میں اتنی دیر کی؟ مویسے میں نے سلام کاجواب بھیج دیاہے۔

یہ جمران رہ گئے کہ ان کو کیسے خمر ہوگئ ؟ قریب پیوٹے قور غرخوار لوگ وہاں ہے دور ہے گئے ۔۔۔۔ حضرت نصر آن کے رور و پیٹے گئے، کمیل شاہ پھر گویا ہوئے، کہ مولانا اشریعت بیش کی کی پیٹے چیچے فیبت کرنا گناہ ہے، اور کسی پر الزام دھر نا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حضرت

سی کی جی چیچ جیت حرما حدید بھارتی کی برانزم در مرمان کے جی برت لفر نے ان کی تائمید کی، کمیل شاہ کے کہا کہ مید جانتے ہوئے مجی آپ نے میری فکایت کی، کیا آپ نے یا آپ کے کسی آد کی نے مجھے تازی یا شر اب پینتے ہوئے مجی دیکھا تھا؟ ۔۔۔۔

ید دوسر اکشف تھا جس کا حضرت نصر فے کمیل شاہ بیس تجربہ کیا، ان کو ایک فلطی پر ندامت محسوس ہوئی اور ادب سے معانی ما گی، کمیل شاہ نے مسکراتے ہوئے ایک لیکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ محترم اپیے تاژی یا شراب معصیت نہیں ہے بلکہ بیہ شراب طہورہے، آپ بھی اگر پی لیس تو ایک ہی مش میں ساری منزلیس طے ہوجائیں گی اور پیہ کہتے ہی ہے شان و گمان جام حضرت لفسے ہونٹ ہے لگا دیا۔۔۔۔۔۔

حضرت الحرآن ول پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگ کو سے ہوئے، آپ پر شریعت قالب متی، حقیقت جائے کے باوجو دوہ اس خون سے کرز گئے کہ کہیں دیکھتے والے تھے مجی رعد خوارند مجھ بیٹیس اور میری وجہ سے طام کی جماعت پر برنائی کا دائے لگ جائے، انہوں نے ہوئے پر کئی شراب کو تئی باریائی سے صاف کیا۔۔۔۔

گر پہر چینے کے بچی دیر کے بعد ان کو اپنے ہو مؤل سے انتہا کی تیس خوشبو کا احساس ہوا کتبے ہیں کہ تقریباً چالیس (۴۰ م) روز تک اس خوشبو کے اثرات باتی رہے ، اور اس دوران عمادت

دریاضت میں بھی خاص طادت و کیفیت محموس ہوئی المستسب خالباً حضرت شاہ صاحب آنے ای شراب معرفت کے لئے آپ کو اان کے پاس جمیعا

مو کا، مگر ظاہر می شریعت ان کے وامن گیر ہو گئ، شاید ایسی می شراب کے لئے حافظ شیر ازی گئے کہا تھا:

> ہے سجادہ رکھیں کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ ورسم منزلہا

میرے والد مابعد حضرت مولانا محتوظ الرحمٰن صاحب تششیری قادری داست برکا تم لے محکی ان واقعات کی تائید فرمائی۔

<sup>4-</sup> حضرت شابہ فضل رحمال اور واتا کہل خاتیت منطق حضرت الدرك به واقعات مثل نے اپنیا و شخه کے بالا حضرت صوفی مید شاہ منظوراً کی تشخیری واصف برکا تھی ہائی فاقعاتی منتشرید احمد سر کسے موقیاری برا سے سنے لال اور انہوں ان کو اپنیا تا تابان جانب مولوی عبد الحمید و کمراک حوالہ سے کئل فریا یا جو حضرت الدرک تجویف فرز عراور صفرت مولانا عمد التحور آیات عالیٰ بھائی تھے۔

علمی گیرائی و گبرائی

مطور تفریح نام کی واحد دستیاب فیر مستخفر تھا ، اس کا اندازہ ان کے واحد دستیاب فیر مطورہ تھی کہ کا اندازہ ان کے واحد دستیاب فیر مطورہ تھی کہتا ہے۔ بہت ہوتی کہتے اسے بہت ہوتی کہتے اور کا کہتے کہ اندازہ کی کہتے کہ اور کما پول پر مشتل ہے ، اس سے ان کے علم کی پنتگی اور کما پول پر ان کی گھری نظر پر محموس ہوتا ہے کہ آپ ایک محتق اور صاحب نظر عالم دیں سے وادر کما پول کے ساتھ ان کا مسلسل علی و قدر سی اشتقال بھی قائم قداداد ملکہ فیس عاصل تھا، کو سیاے کا انتہاں ما حقہ فرمائے:

" تبهاری طبیعت پر نکد معقولات کی طرف بهت ماگل ب اس وجہ سے بیل بیکی مناسب سجھتا ہوں کہ معقولات شم کرو اور قاشی مدا کے مدر مد شمن اور معقولات شم بیان دور اور قاشی

ىيەسب كتابيل مشهور درى بيل---

(چند سطروں کے بعد) خرض شی نے جو کما ٹین لکھی بیں ان کے سبق کا خیال کروہ اور مشکلاۃ اور تغییر جلالیان اقد تم یمال پڑھ چکے ہو ووبارہ ساعت کا وقت ہے گئے تو تیم مشالقد مٹیں۔ ترندی کو ٹیس کیا کہوں جب خاطریہ ہوتا کیا جیسا موقد ہو کرو<sup>22</sup>۔

42 يكوب معرت لمر ( تكى) ص ا-

نكس مكوب حفرت لفريام حفرت آه-سفيراول

عكس مكتوب حفرت لفر-مني ووم

ضلع مائی اسکول میں ملاز مت اور سبکدوشی حضرت نفر کوکسی دینی مدرسه میں باقاعدہ تدریکی خدمت کاموقعہ نہیں ملاء کہ شرمظفر يوريس كوكى دين مدرسه بى نبيس تها، آب فيكسب معاش ك لي ضلع باكى اسكول مظفر پور میں ملازمت اختیار کی اور ترقی کر کے میڈمولوی کے عبدے پر قائز ہوئے ، پھر ایک اتفاقی واقعہ کی بنایر آپ قبل از وقت ملازمت ہے سیکدوش ہو گئے ،اس واقعہ کی تفصیل بھی بردی دل چسپ ہے ، جو میں نے اپنے خاندان کے متعد دبزر گول سے سی ہے: الكريزى سامراج كادور تھا، الكريزانسيكشر كلاسول كے جائزہ كے لئے آيا، آپ كسى انگریزی مضمون کادرس دے رہے تھے ،اس نے اینی رپورٹ میں بعض الفاظ کی تفہیم و تشر سے پر اعتراض كيا، آب نے كہا: ميں نے جو يرحايات والى درست ب مددجب افت (وكشنرى) سے موازند کیا گیا تو آپ ہی کی بات صحیح ثابت ہوئی، اس بحث و تحرار سے بددل ہو کر آپ نے استعفادے دیا، حالانکہ افسر کی شان میں آپ کی طرف سے بظاہر ڈسپلن شکتی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجو داسکول انتظامیہ نے آپ کا استعفاء واپس لینے پر اصر ار کیا، یہ حضر ات آپ کی صلاحیت و قابلیت اور دیانت دراستمازی ہے کافی متأکر تھے ،اور بحیثیت ہیڈمولوی آپ کی قیادت میں ضلع اسکول روہتر تی تھا، لیکن آپ پھر انگریزی ملاز مت کے لئے راضی نہ ہوئے <sup>43</sup>۔

طبابت كاشغل

اسکول کی ملاز مت ترک کرنے کے بعد ذریعیۂ معاش کے طور پر آپ نے طبابت کا

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> سامل میر محود حس مرح مرکی (دانزی شرب واقعہ زیادہ تفسیل سے ماتھ موجد دشیں ہے ، صرف ارعالی طور پر بنان کیا گمیاہے، مکین انہوں نے بہ قسد ڈپائی طور پر ایسیّا صابع اوا کان چارجرے والدساجہ اور دیگر اللّ تعلق کوسٹانے اقعاد میں واقعہ ایسیّا والدماجہ کے طاوہ امام و صاحب مرح مرح کے تجاہے شام انزوا اس جانب عجد الناصر صاحب سے مجی سامنے۔

شقل افتیار کیا اور اس پیشہ کی و ساخت ہے بھی ہے شار بندگان خدا کو فیش پیرہ فیا ہے۔۔۔
آپ باضابطہ تحکیم ہے اورا کیہ طبیب حاقق کی جیشیت ہے آپ کو دور دور تک شمیرت
حاصل تھی۔۔ آپ کے مکتوب ہے آپ کی فیلیات ، فی مہارت اور سیمیاند سرائح و خدا آق
کا تھی بید چاہیے ، خدا مل آپ نے حضرت مولانا حافظ بشارت کرئم گر حولو کی گاور حضرت مولانا
عبد الفکور آئے مظفر پورڈی دولوں کے لیے دوا کے الگ الگ تختے تجمیز کے بین ، جس زماند میں بید

دونول حضرات کاپنیور ش زیر تعلیم ستے: حضرت گڑھولو کئٹے فالبا شعت دل ودماخ کی شکایت کی تھی، اس لئے ان کے واسطے

> "مولوی بشارت کریم صاحب کے داسطے نسخ محقوی دل ودماغ بیرے جبرگ گاؤزبان، کھی گاؤزبان، مشیر ششک منظر، ابریشم خام مقرش، بہنی سفید، صندل سفید، مخم بالگو، حمّ مر تجمیر شب ود آب تر نمائند، صباح جوش و بعد، برگاه سوم هدة آب بمائد، فرودا وردوصاف نموده نبات یک آباد و حسل سفید خالص باوآباد اندائشته بخوام خبره آرید و در ظرف چینی خواوز باتی برازند و از سر (۳) باشد تا ند (۹) باشد بعرق گاؤزبان و کیوژائم دون مار تولد می وشام خوری نائے باد فقط میں۔

اور حضرت آوکے لئے مجورہ فرمایا کہ: "تمهارے واسطے مناسب ہے کہ شیر ومغزیادام شیریں مقشر عرق

تح پر فرماماکه:

کیوڑا ملاکر ناپ سے بشر کا کرکے صبح بیا کرو "45

خطے یہ بھی پیتہ چلآ ہے کہ آپ تجویز و تشخیس کے ساتھ دواسازی بھی کرتے تھے ، اور اس کے لئے مخلف مقامات ہے جڑی یوٹیال اور مفردات منگواتے تھے، صاحبز ادے کو تحریر

فرماتے ہیں:

"دہاں کوئی معتدر راستاز عطر والاہو تو دریافت کرد کہ ہاتھرس کا گلاب کس قیت سے کس قیت تک کاوہ مٹکا کر بھیج سکتاہے، کسی روافر وش راستیاز پشاری کو بھی دریافت کرنے اور اس سے ملا قات کرکے اس کا نام و نشان کلی جمیجو، تاکہ شن پچھ منگواؤی اور تھاد

کنابت سے اور باتیں طے کرول <sup>46</sup>۔" اس طرح عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ شطع اسکول کی ملازمت میں اور جو ڈی محملا وہ طبابت

اس هررائیم عرائی این بیان او اصد سین استول می املاز مت میں اور جو بی اور دو این اور مت میں اور جو بی اور در می کے مشخلے میں گذراء اور دینی تعلیم و تربیت اور دری و تدریس کے لیے بھالم برک عرفی عدر میں ملاقت مالاز مت افتتیار فیمیں کی دکین انہوں نے اس عظیم دینی فریشنہ کو حسبتا اللہ اسپینے تکھر بیش بیشے کر انہام دیا، مجلہ چیوڈی کلیائی شیر مظفر پور ش آپ کا آبائی مکان تھا، جہاں ذیبین طلبہ اور فضلاء کی آتائی کافا قند اور نے آپ سے استفادہ کیا۔

مدرسه جامع العلوم مظفر يوركي تاسيس مدرسه جامع العلوم مظفر يوركي تاسيس

يكي وه زمانه تفالاي ۱۹ م ۱۸۸مير) جب مظفر پورش مدرسه خادم العلوم (موجوده مدرسه جامع العلوم) كي بنياد پري جس نے تحواث عرص ميں اي ملك كير شهرت حاصل كرلي،

> 45 يكتوب لفرسم ٢٠. 46 - حداز بالا

\* -حوالية بالا-

بڑے ممتاز ملا اور اسائڈ کو ٹن کی خدمات اس مدرسہ کو حاصل ہوگیں ، قریب واجید سے علم کے طلبہ گلاول کا دجور عام ہواء محترت نفر آئے گلاول کا دجور عام ہوا، محترت نفر آئے گلاول کا دجور عام ہوا، محترت نفر آئے گا ہے جہت سے دیگر طلبہ بھی تعلیم وتربیت کی خرص سے حضرت نفر سے محترت نفر سے دور کے دور ک

نیزاس مدرسہ کے بانی اور مہتم اول جناب حافظ رحت اللہ صاحب آپ کے پیر بھائی تھے،علاوہ ذاتی طور پر بھی حضرت نصرے ان کے گہرے روابط تھے،حضرت نصر کے یہال ان كى آمد ورفت تقى، آب بى كے ذريعہ وہ حضرت فضل رحمال تك پہونچ تھے، اور حضرت ك بعد آب ہی کو اینا بڑا اور مرشد ور ہنما تصور فرماتے تھے ،ایخ حجوثے حجوثے مسائل میں بھی آب سے مشورہ کرتے تھے ، ظاہر ہے کہ مدرسہ جسے عظیم الثان اور منصوبہ بند کام میں وہ حضرت نفر ہے بناز نہیں رہ کتے تھے ، ۔۔۔۔اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ گو کہ حضرت نفرنے گورنمنٹ ملازمت کی مصروفیات کی بناپر مدرسہ کی کوئی یا قاعدہ ذمہ داری قبول نہ کی ہو، لیکن مشورہ اور سریر سی کی حد تک وہ ضرور اس میں شامل تھے، اور آپ کا مدر سہ سے گہر اربط تھا، \_\_\_ مدرسه آمدورفت بھی رہی ہوگی ،امور مدرسه میں مشورہ مجی دیتے ہوتگے،طلبہ کی تعلیم وتربت کی گرانی بھی فرماتے ہو تگے ، کبھی استاذ کی کی بنایر طلبہ کو پڑھانے بھی بیٹھ ماتے ہو تکے ،اس طرح طلبہ اور اساتذہ پر آپ کے علم و قابلیت کے جوہر کھلے ،اور وہ متاکڑ ہو کر کاشانتہ نفرے وابستہ ہوئے ،اس لئے کہ ومال دماغ کی طرح دل دروح کی غذاعیں بھی میسر تھیں، محلیہ چندوارہ سے محلہ کلیانی کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، اور شیر میں کم بی ایسے علاء تھے جو علمی لباقت، خاندانی نجابت،روحانی عظمت و حمکنت،اور فضل و کمال میں حضرت نفر کی ہم سری کرسکتے

سے، پاکنسوس حضرت مولانا شاہ فضل رحمان تئے مراد آبادی گئ مظفر پور آمد کے بعد حضرت نفر کا کا دولت کدہ مرجع علاو صوفیاء بن پکا تھا، اور شہر و اطراف کا کوئی عالم دعابد آپ کی شخصیت سے مستنی نہیں رومکنا تھا۔

سے کل بین و سماعید اور خالب کا وجہ تھی کہ جب اس مدرسہ کی مستقل شارت بنائے کا پر و گرام بنایا گیا تو اور خالبا کی وجہ تھی کہ جب اس مدرسہ کی مستقل شارت بنائے کا پر و گرام بنایا گیا تو حضرت مولانا سید عبد النبی ماساب تنی ماساب (جو آبائی طور پر بہار شریف کے رہنے والہ لین مسسر ال کی الدین تکر (هنگ مستی پور ) بش میٹم ہوگئے جہ کا انتخاب کیا گیا اور مثل بنیاد کے لئے آپ کو زحت دی گئی، جیسا کہ قاری عبد المجید صاحب مہتم مدرسہ کے خطر باستقالیہ سے ظاہر ہوتا ہے <sup>48</sup>۔

تاریخ کی ان مختلف کڑیوں کا یا ہی ارتباط اس بات کی عکائ کرتا ہے کہ کوئی ایک شخصیت تھی جو اس پردہ زر نگار کے بیچے فتطہ ار شکاز بنی ہوئی تھی، جو ہر منظر شیں موجود تھی لیکن کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔

بلاشبہ حضرت موالنا سید نصیر الدین احمد لفس جمن خاندان کے فرد فرید تھے اس نے کے ۱۹۸۸ء م سلستایا اور اس سے پہلے کے افقالبات دیکھے تھے، دبلی اور اس کے مضافات میں علم وفن کی گرم پازاری اور کچر اس پازار کے ایرٹے اور سر د ہونے کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے بحالی تحق

و من من سرم بارازی اور چهزان بازار سے ابرے اور سرویوں کے مشاہرہ میں طاقاء اسے بدو یکی ہے کہ یکی خاصو ش چیگاری مظفر پور کی سرزیشن پر علمی تحریک کا باعث ہوئی ہو۔۔۔۔ کمکٹر میں کا تبدیل میں انہ میں کہ انہ اس کا مقابلہ کا میں میں میں انہ

لیکن ایک قوامارے خاندان کی خاموش مزاتی اور فائیت، دوسرے مدرسہ جامع العلوم کی تاریخ کی مکشد کی کہ مجھی ان بزرگول کانام تاریخ کے روشن اوراق پر خیس آسکا 48۔

جندالا أو امرج مشرت مولانا مثق تحد ادر شن صاحب مي ۱۳۶ معاشد خميرا اختياخات.
 ما اس عن شن امن امن اختيات خالي انداده كاك رجلب دوفير تحد ملى صاحب يضير بو مشيخ در بيتشد (جو كن كل منظو و من من اسلسل خلاصت بيتم وي ادوزشن فريد كر اينا مكان كلي وقابل به وجدار هم السال على من المسلسل خلاصت من تحقيق المن من المنظم وي ادوزشن فريد كر اينا مكان كلي وقابل به وجدار هم المنظم المن

ان کے آباد دادید اور خید ارزی در میشد اور مشغل بور کے بیٹ صد در تک جیلی بولی تھی ہیں ہے دائید حضرت موانا عیم میر یا انھر میں خورون کے بعد میں مصاحب خال اور برنا انھی کیلیا ہے کہا گاہ ہی، جمل کی انکامی میں انھر ہی ہ ما جھج کا بھی تجرب کے ان ان خصیت میں والم کی میں موانہ انھاں ان کو طاحت رکے اور حمن فائل میں بالہ انھیں فیارا انگری میں سد انٹر کے کہا ہی انھوں میں والم کی میں موانہ میں میں موانا میں موانا میں انھوں کے اور خالیم میں کی ججو کر ان برد فیر صاحب نے مدرسے 3 در داروں بائی فائد ان کے افراد اور دیگر واقعہ حضر است مالیلہ عبارات مسلم کی انداز میں میں موان انہوں کے معالی موان انہوں کے امراد اور میں میں موجود میں ہے۔ دارسہ بات العام کے امراد اور مفتی تصورت موانا اقبال انھر صاحب داست برکا تجرب فور ان میں انداز ان انہوں نے مواند ان میں موجود میں میں میں موجود میں میں موجود میں ہے۔ اس کے انگر کو مطور میں میں موجود میں ہے۔ اس ان انہوں کے انگر ان موجود میں ہے۔ اس موجود میں ہے۔ اس میں میں موجود میں ہے۔ اس میں میں موجود میں ہے۔ اس میں میں میں موجود میں ہے۔ اس میں موجود میں ہے۔ اس میں موجود میں موجود میں ہے۔ اس میں موجود میں ہے۔ اس میں موجود میں ہے۔ اس میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں ہے۔ اس میں موجود میں میں موجود میں مو

الاوار " لکورے نے بیش کی سین کا در دار فیادا کے دون سین فائد کی معرف مولانا کی تاثید ادر کا صوابق کا جداد میں الاور دون برجد میں الاوار دون برجد میں الدون برجد میں کہ دیکا معرف در کہ دون کے درس کی دونا معرف کا کہ میں الدون کے دونا کہ دونا کے دونا کہ دونا کہ درس کی دونا کہ دونا

حشرت موانامشی اقبال صاحب کی اس محتک علی بوج ہے کہ جات الطوم ہوتا ہے کہ بات اطوام اپنی بار دی آفد کا محمودیا ہے، کاش کہ اس کی تاریخ تک بیود بنیا محتل ہوتا ہو گئی حقاقتی سامنے آتے، حضرت موانا تعبیر الدین اس وقت شہر کے سب سے معتبر ادر حتی مام وین ہے، اس کی افارہ ملح اور خاتد اللہ دوایات کے بیش انظر بدنا محتل تھا کہ طرح رہے کی محق کشح جانی جائے

اوران کاخون جگراس بیس شامل نه ہو۔

ذكر بوتاتها" (تم كلامه)

بہار کے تاریخی مدرسہ جامع العلوم مظفر پورکی مرکزی عمارت اور معجد



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



حضرت نصركے فيوض وبر كات

اس دورے طلبہ شن جو عزم رائع اور جذبہ صادق وہ تا تھاوہ اس مدرسہ کے توسط یا موانا عبدالفکور کے رفیقائد رشتے ہے ان کو حضرت اصرے آسانہ تک لے عمیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فراین اور سعادت مند طلبہ کی ایک قائل کھا اقداد حضرت اصرے مرابوط ہوگئی۔ اورآپ کی ظاموش تربیت کے بیٹیج بشن بزے بڑے لعل و گھر پیر ابوے۔

چند فیض یافته شخصیات

یہ تواشدہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کون کون سے بیرے تراشے اور کیے کسے لعل وگریت کیے اعل وگریتار کئے، البتہ اوپر دھنرت تھرسے جس محتوب کا ذکر آیا ہے اس میں کئی شخصیات کا تذکرہ ہے جنبوں نے آپ سے با تامدہ استفادہ کیا تھا، اور مدارج تعلیم کی محتجیل راست آپ کی رہنمائی میں کی مخی ، تکابوں سے کیکر مورویات زندگی تک بر چیزی آپ گھر ان فرماتے تھے، بلکہ محتوب میں جس طرح آپ نے بر ایک کے امیاق کی تعصیل وریافت کی ہے، اس سے تو معلوم ہو تاہے کہ ان حضرات نے کمائی تعلیم مجی آپ سے حاصل کی تھی، ای لئے اگلی کمالاں، امیاتی اور متعلقہ امارتدی تصیارت جانے کے آپ خواہشندر سے تھے۔

ند کورہ خطابطاہر فرزند ار جمند حضرت مولانا عبد الفکور"کے نام ہے لیکن روسے خطاب ال تمام رفقاء کی طرف مجی ہے جو حضرت کے زیر تربیت رہ کر مظفر پورے کا ٹیور گئے تھے، اس مکتوب میں جن زیر تربیت شخصیات کے اساء گرائی درج ہیں، دوسہ ہیں:

# حضرت مولانابشارت کریم گرهولوی"

آب كااسم كرامي: بشارت كريم، كثيت: ابوالانوار، والدماجد كانام: عبدالرجيم، من ولا دت جنة الانوار مين حضرت مولانا محمد ادريس ذكا گز عولويّ (متوفي ١٩٩٣] ير ماساس) و صاحبزاده حفرت مُزْهولويٌ صدرالمدرسين وصدر مفتى مدرسه جامع العلوم مظفريور بهار ))نے قريبنہ وقباس سير٢٩١٣ إ. م ١٨٤٤ أكلها ب، موضع بازيد يور كر حول شريف موجوده ضلعيمتام وهي مي آپ كى پيدائش موئى، جنة الانوار (اول ايدُيشْن جولائى ١٤٤٢م) مين آپ كو"نساڤشْخ صديقى "بتايا گہاہے ، اس کے بعد اس کتاب کے دوایڈیشن شائع ہوئے ،دوسرا ایڈیشن حضرت مولانا محمد ادریس کی حیات ہی میں شائع ہوا جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے ،البتہ اس کا تیسر الیڈیش آب کے بیتیج فاضل محرم مولانا باتی باللہ کریمی القاسمی صاحب مد ظلہ العالی فرم ا و باء میں شائع کیا ہے یہ میرے پیش نظر ہے ،اس کے دیواجہ میں کہا گیا ہے کہ یہ بعینہ دوسرے ایڈیش کے مطابق ہے، اس ایڈیشن میں حضرت کے نب کا خانہ حذف کر دیا گیاہے،۔۔۔حضرت کے اہل خاندہے تحقیق کرنے پریہ چلا کہ پہلے ایڈیشن کے بعد کچھ دوسری روامات بھی سامنے آئیں اس لئے اس باب میں خاموشی کوترج دی مئی، \_\_\_اس کتاب کے علاوہ حضرت کے حالات وواقعات پر جننی کتابیں میری نظر سے گذری ہیں ، کسی میں بھی حضرت کے نس سے کوئی تعرض نہیں کیا گیاہے۔۔۔

آپ چیر(۱) سال کے سے کہ والدہ ابدہ کا انقال ہو کیا داور تقریبا ور (۱۰) سال کی عمر شد شفقت پدرک سے مجل محروم ہو گئے ،والد کے انقال کے بعد اپنے بہوئی کے زیر تربیت رہے ، فاری حربی کی ابتدائی تعلیم در جنگ می سکیم موالنا علی حسن چیروی کے عاصل کی اور مسئل ہے مواسطات بھی شفیم مدرسہ جائم العلوم (قدیم نام خاوم العلوم) منظر پور میں ہوئی بیمین آپ

اے مرے حافظ بشارت نو لگ بائے کمال بے بیابوں جس قدر آپ اس مرت پر نبال آپ کو بخشا ہے جن نے کیا ہی گئے لازوال

جورہاہے جس کے باعث بزم میں یہ قبل و قال اول توہر شب کی جہال میں شان علی کھ اور ہے آن کی شب کا عگر فیشان علی کھے اور ہے

آپ کے حفظ کے استاذ کا نام حافظ عبد الحلیم ہے ، جن کا تذکرہ تبینی نظم میں موجود

-49

مظفر پور ہی کے زمانہ تعلیم میں آپ حضرت موانا نصیرالدین اجر لفرت مر بوط ہوئے ، اور ان سے تعلیمی مزیخی اور ویٹی و گھری استفادہ کیا ، اس کے بعد غالباً آپ ہی کے ایما پر معرّسفات اوراعلیٰ تعلیم کے لئے کانپور تھریف لے گئے (اسالیہ مطابق ۲۳۸میرمش) اورویش دارالعلوم کانپور مجبر رشکیان میں حضرت موانا اجر حسن کانپوری کے مباعث زانوے تھمذ تد کیا

<sup>49</sup> هبنة الالوار مرتبه حضرت مولانا محد ادريس ذكا أثر عولوي مع ٥ تا ٠ ٣٠-

اور متوسطات سے فضیلت تک کی کمائیں ای دارالعلوم بھی پڑھیں ادرسین سے فراخت عاصل کی۔ جنت الاقوار (مرتبہ : حضرت موانا مفتی تھے اور اس صاحب گرسولوں) دفیرہ بھی حضرت گڑھولوئ کی تعلیم وفرافت کو مدرسہ فیش عام کا ٹیور سے منسوب کیا گیاہے، لیکن تاریخی طور پرید ورست معلوم نمیں ہوتا، اس لئے کہ حضرت کا ٹیور کرا اس بالی سماری سماریاری میں مدرسہ فیش عام سے مخدہ و چکے ستے اور مجدر تگیان ٹی مؤکر (چھوٹا اوچز خاند) بھی ابنا مدرسہ "دارالعلوم کا ٹیور" کے نام سے تھ کھر کیا تھا، جہال وہ زندگی کی آخری لجات تک مدرس سے۔

"دارالعلوم كانيور" كے نام ہے قائم كرليا تھا، جہال دوزعد كى ہے آخرى لمحات تك مدرس رہ۔ ان كے بعد مدرسہ فيش عام ميں چنداه حضرت عكيم الامت مولانا اشرف على تفالوي، ان كے بعد مولانا ظلام كى نم زاردی آور بھر ان كے بعد مولانا فاروق چزيا كوئى (اعظام كردمى) وغيرہ علاء اس منصب پر فائز دوجے، حضرت كڑھولوي كے زماية تعليم ميں مدرسہ فيش عام ميں

اس منصب پر حضرت مولانافاروق چریا کوئی مقصد دو دوردراز کے اکثر طلب حضرت مولانا اجمد حسن کانپورئ کی شهرت علمی من کر کانپور است و دوردراز کے اکثر طلب حضرت مولانا اجمد حسن کانپورئ کی شهرت علمی من کر کانپور است کے تقد محضرت کانپورئ کے بعد مدرسہ فیش عام کی برائی شان بھی وہ گا تو جلد اس کی بخی ماس لے اگر حضرت گلوحولوئ کے مدرسہ فیش عام میں واضلہ کی چیو اگر جو تھے ، جو اس ماس کانپورک کا مدرسہ بڑا مدرسہ تھا اس زمانے میں مدرسہ فیش عام یا جامع العلوم و تیرہ میں واضلہ مانا کانپورئ کے مدرسہ میں آسان خیس تھا، اس لے کہ طلب کی برحتی ہوئی تھا، اس لے کہ طلب کی برحتی ہوئی تعدد اور حکمہ کی تھا۔ اس لے کہ طلب کی برحتی ہوئی تعدد اور حکمہ کی بیارے جنت الافوار کی اس تعدد اور حکمہ کی بیارے جنت الافوار کی اس

"والدعليه الرحمة فرماتے تھے كەجبىن كانپورىبونچاتومعلوم بواكد

عمارت سے بھی فی الجملہ متر شح ہو تاہے ،:

یهال سب بر بین عالم سدر سه فیش عام شدانتا و زمن موانا ا احمد حن بین میری خواجش بودگی که بیرے اسباق خاص ان ای کی در سگاه شن بون محروره توریزی بزی کماتین پر حاساتے تھے ، بیلا بیر اگذر وہال کیے بوسکل تھا، تحر رمضان المبارک کا مہینہ آگیا۔۔۔۔ 50 " اس مدرسہ فیش عام کا لفظ آواس و جی تحفظ اور شہرت کی بایر آگیا۔۔۔ جو بہت ہے

نوگوں کو مولانا اجر حسن کانپذری کی تعلق ہے قا، ورنہ تناظر یہ بتا تاہ کہ حضرت نے مدرسہ فیش مام میں داخلہ لینے کے بعد حضرت کانپوری کی در کھانکہ پہدیتے کی کوشش کی تھی۔

اس پریدلل تحقیق حضرت مولاناعبدالشکور آه کی تعلیم وتربیت کی بحث میں آئے گی نشاہ اللہ۔

"روحانی تعلیم شیخ المشارخ حضرت مولانا غلام حسین کافیدری (متونی ۱۳۳۱م طابق ۱۹۲۲م کے حاصل کی اور آپ کے مجاز بیت ہوئے ،طوم ظاہری وباطنی کی مجتمعیل کے بعد ۱۳۳۵م مطابق ۱۹۵۰م شی تقریباً تمیس(۳۰) سال کی حمریتی آپ کی شادی موضع کی الدین گر هنگه مستی پر راقد یم همطع در جنگ ) بیس حضرت مولانا سید عبر الفتی (حمید حضرت مولانا عبر الی فرگی محکار قطیفہ حضرت مولانا شاہ فضل رض شیخ مرادة بادی کی کاسا تبر ادی ہے ہوئی ا<sup>3</sup>۔

آپ کا سلسانہ رشد وہدایت آپ کے وصال کے بعد آپ کے نامور صاحبزاد گان۔ محترت مولانا حافظ محمد ایوب"(تاریخی نام محفوظ رحمن(ولادت سسستای م ۱۹۱۸ء - وفات ۱۳۳۳م م ۱۹۳۰م)، حضرت مولانا مفتی محمد ادر لیس ذکائی، تاریخی نام محفورا کحی (وفات جور کی ۱۹۳۳م) م سامیل )، حضرت مولوی محمد ذاکر الرحمن (وفات ۱۱/دی تعدد ۱۹۸۸م)، حطابی ۱۲ اکتوبر

> <sup>50</sup>-جنت الانوار م ۲۳ طبع <del>قالث.</del> <sup>51</sup>-جنه الانوار م ننه حضر بيه مولانا مجه ادر ليم وذكا ك<sup>انو</sup> عولو ي مح ما ۲۰۰۰.

| ٨٤٥ إدار حفرت حافظ حكيم محمد سلمان صاحب (وفات ٩/شوال المكرم ٢٠٠١ مطابق            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤/ جون ١٩٨١م) اور خلفاء ميس حضرت شاه نورالله عرف حضرت پندُت بَيُ (متوفّى ٢٢/ ريح |
| الاول ٨٤ سول مطابق ٢٤/ دسمبر ١٩٥٨. ) سے جاری ہوا۔                                 |

الین ۱۹۳۸ می معزت پیٹ تی گا جرت پاکتان کے بعدید روحانی سلم آپ کے خلفاء وجازین میں مب سے زیادہ قطب البند حضرت موانا تکیم مید احد حس موروی (دوادت والا تاکیم مراسلاء و قلت ۱۸ ارجب الرجب محمد الله مراسلاء و تعرف موروی (دوادت و الله مراسلاء و قلت ۱۸ ارجب الرجب محمد الله م

)کے نفوس قدسیہ سے فروغ پایاہ آج حضرت گڑھولوئ کا سلسلۂ زریں بہارے میرون بہار تک بالواسط بابا واسطہ حضرت منوروئ کے تل چشمیرو حافی ہے جاری وساری ہے بھی حصہ اللہ۔

حضرت گر حولوی کا سانی وفات ۱۹/عرم ۱۳۵۳ بر ۲۲/ایریل ۱۹۳۵ ووز

چهارشنبه گذار کر بیسوین محرم کی شب قریب دو بیجه بیش آیا، نالله وانالیه راجعون-حضرت گرهولوی تنین بهائی بیتنی، بزے بھائی کانام "مجمد فرخ مسین" تھا،

سرت رسولوں میں جات ہو جو گئی ہاں جات ہے، برتے جات کا مام مستد مرس میں گا، آپ در میان میں تنے ، اور مچوٹے جان کانام "محمد لظافت کرئم" تھا<sup>25</sup>۔

پ در ممیان میں مصر ، اور چھونے جمال کانام " خر اطالت کریم " محا"

حضرت مولاناعبدالاحد صاحب جالوی در مجتگویؒ

اسم گرای عبد الاحد، والد ماجد کانام: مرکار ارادة الله ، ت<u>س ۱۹۸۸ م</u>طالق ۴۸۸<sub>۱م</sub> مش پیدا ویت ، اور ۱۸/ مارچ <u>۱۹۸۶</u>م مطالق ۲۵/ رقته الثانی ۲<mark>۳۳۱</mark>م کو وقات پائی ، " جاله" آپ کا مدارد . فرور

مولدومد فن ہے،

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی واس کے بعد عربی تعلیم کے لئے مدرسہ الدادید در بھنگ میں داخل ہوئے <sup>23</sup>۔

52 سماشير ٢ جنت الالوار ص ٢٦٥ طبع ثالث.

الم الم مطابق معابق معابق ما دارالعلوم داید بدت انتیاز کر ساتھ کا میابی عاصل کی ، دوسرے سال آکر فون کی مختبل کی دخترفیزد سال حضرت موالنار شید احد تگلوت کی فدمت بش رہے ، پکھ دانوں حضرت تفاف کی کی حجیت بیش مجی رہ کر استفادہ کیا، طب آپ نے موالنا عکیم محمد حمن صاحب سے پڑھی اور ای کو ذریع معاش بنایا، مدرسہ احمدید مدحوی (جو اس وقت علاقہ کا ممتاز مدرسہ تھا) بی آپ شخ الحدیث تنے ، پکھ وانوں آپ نے نکلتہ بش مجی تضیی فدمات انجام

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>ستان بر علده اداملوم دیوبندص ۲۲ مرتبه حنزت موادنامنتی حمد تغییرالدین سنزی شنقی دارانطوم دیوبندناخر وفتر اجلاس صدمهالد داداملوم دیوبنده و سمایی مطابق ۱۹۰۰ با ب

<sup>54 -</sup> مكوب حضرت لفرص ٢-

<sup>55۔</sup>حضرت مولانا منتقی تھر تظیر الدین مشتل کے شنامیر وارا لنظوم دی پتر شن مولانا تھر الان الفاق (وارا الخلوم) کائن وسم بیل مطابق تام بیل کیا ہے ، کیان ہم نے اصل کماپ بیش مولانا خالد سیف اللہ رحائی صاحب کی تحریرے مطابق رام ایل اختیار کہنا ہے ، اس کے کہ مولانا خالد سیف الفد صاحب مولانا تھرولا حداثے ہے تے ہیں اور صاحب الهیت عوال ب

عظم سے زیادہ داقف ہوتا ہے۔

دیں دوبال آپ کو مولانا ابدالکلام آزاد کی رفاخت حاصل ہوئی، امارت شرعید بہارے اولین معماروں میں ہیں، علم غیب اور بشریت رسول و غیرہ کے موضوعات پر آپ کے بعض غیر مطبوعہ رسائل ایمجی بھے انسوس اس اس بھی ہندرہ سیکے 80

ع بسیار خوبال دیده ام کیکن تو پیزے دیگری مفکر اسلام حضرت مولانامید ابوالحس علی عدویؒ نے ایک موقعہ پر ارشاد فرمایا: "اگر کوئی محض ایپنے وقت کا امام اعظم ابو حذیث کودیکھنا چابتا ہے تو دہ قاضی

مجاہد الاسلام صاحب قاسمی کو دیکھے لے<sup>57</sup>۔

ای طرح موجوده وقت میں ہندوستان کے ممتاز عالم وفقیہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکا تم م جزل سکریٹری اسلامک فقہ اکیڈی دہلی ، وسکریٹری آل انڈیا مسلم پرسٹل

لاء پررڈ ویائی وناظم المعبد العالی حیدرآباد بھی ائی شجرۂ طوبی کی یادگار ہیں، آپ کے والد ماجد حضرت مولانا زئن العابدین صاحب حضرت مولانا عبد الاعد صاحب کے بڑے فرزند تھے، اور ممتاز علاء میں شہر کئے جاتے تھے، انہوں نے ابتداے انتہائک پوری تعلیم اپنے والد ماجدے ہی حاصل کی، البید عب کی تعلیم کلسٹو میں حاصل کی 38۔

### حضرت مولانا خدابخش مظفريوري ً

اسم گرامی: خدا بخش، والد کانام: محمد حسن، مظفر پور محله اسلام پوره کے باشندے منے، س پيدائش ١٨٢٩ءم ١٨٨٩ م ٢٨٥ من وفات ١٩٣٧ءم ٢٥٥ إله ب، رائيس برادري سے تعلق تھا، ابتدائی سے لیکر متوسطات تک کی تعلیم جامع العلوم مظفر پور میں حاصل کی ،اور ای زمانہ میں حضرت مولانا نفر کے حلقہ تعلیم وتربیت میں داخل ہوئے،ان کے خاندان میں پہلے ہے علم دین بالكل نہيں تھا، تھوڑى بہت مندى اور الكريزى تعليم ضرور تھى، ان كے بڑے بھائى منتى رحيم بخش ڈاک خانہ کے بوسٹ ماسٹر تھے ،غالباً ای لئے بردی عمر میں حاکر انہوں نے تعلیم شروع کی ، حضرت نفر آنے ان کی سریر سی قبول فرمائی ، مظفر پور کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے کا نبور تشریف لے گئے ، یہاں سے بھی حضرت لفرے مراسلت جاری رکھی ، کانپور کے بعد دیوبند میں داخل موے ، اور شعبان المعظم ١١٣١٨م نومبر • ١٩ على وارالعلوم ويوبندس فارغ موك ، مسلكاً حفى المذهب تنهے، عقیدہ بہت پختہ تھا، مز اج میں تھوڑی سختی تھی، آپ نے مظفر پور میں فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ قائم فرمایا، مدرسے کے سلسلے میں اکثر رنگون اور کلکتہ وغیرہ کاسفر کرتے تھے، مدرسہ تقریباً بیں (۲۰) سال جاری رہااور مولانا کی وفات کے بعد بند ہو گیا، آپ نے دوشادیاں کیں ، گر کوئی نرید اولاد نہیں ہوئی ، پہلی ہوی ہے ایک لڑی اور دوسری ہے دو لڑ کیال ہوئیں

S8- حيات مجابد من اسر

،بڑی لؤکی کی شادی جناب محمد استعیل صاحب محلد اسلام پورسے ہوئی، باقی دو لؤکیوں کی شادیاں مولانا کے انتقال کے بعد ہوئیں۔

مولانا کے بڑے داماد جناب اسمیل صاحب کا بیان ہے کہ مولانا ریاض احمد جنابیان کے فرائے تنے کہ: مولانا خد ایخش میرے ساتھیوں ش تنے ، اور مولانا حید الفکور آوسطفار پوری سابق صدر مدرس مدرسہ جامع العلوم مظفر پور بدورہ مدرس مدرسہ حش البدی اور مولانا بشارت

سابق صدر مدرس مدرس جامع العلوم مظفر پور بعده مدرس مدرس مش البدئ اور مولانا بشارت كريم كرمحولوى مجى مولانا ك معاصر ورفيق شي وقسيستهيد علاء بندك قيام من آب في بنيادى رول اوالميا تفاه آپ جيد علاء بندك اولين قائدين اور بايون من شي 60-

حکیم عبد التی صاحب یه مولانامبرالفکور کے حقق جال آین، عیم تھے، پننه میں مطب کرجے تھے، حلہ لال

یے موقان میزان موان میں اور سے من میں این ایسان میں استعمال میں استعمال خرمایا، موقان اور اور استعمال میں اور املی میں اپنا مرکان شااور اس میں ان کی رمائش متنی و 1977ء م وستایا، میں انتقال فرمایا، کوئی اولاد فرید میں متنی مرف ایک لڑی تتمی جس کی شاول پٹنہ ہی میں بوڈ آ

مولوي محد سعيد صاحب

مولوی مجرستید صاحب بیر حضرت مولاناعبد الشکور آه کے موتیلے بھائی ہیں جو حضرت مولوی مجرسے حل سے تیجے و بینیات کے علاوہ آئم اسے تک تعلیم حتی ، ان کی انگریزی اور ریاض کی لیافت اس قدراعلی تھی کہ بہت کم اوگ ان کی برابری کرسکتے تھے، پیشد میں این کلومسلم اسکول کے ٹیچر تھے، پیشد ہی میں انتقال ہوا، کوئی اولاد فیس تھی 20 ۔

ده هم نیور که زاینه قطع شده معاصر در نقل سقه دو پیز د کی فراخت که لخاطب مولانام بداه نظور ایک سال مقدم بیا. <sup>60</sup> جهید تغایر با ایک تاریخی تغییر و موفقه مولانا منطقها از حمن دامله معتبر که در سرامینیه اسلامیه و فلی ش ۱۱۵۰۱۱. انگه بافز دادارکه مامله معد محمود حسونه

مولوى عبدالحميد وكيل صاحب

یہ بھی حضرت مولاناعید الفکور کے دو سرے سوتیلے بھائی بیری، انہوں نے وکالت کی لفٹیم حاصل کی، اور مطلق پور ہی بیس رہائش اختیار کی، عمر کے آخری تھے بیس انہوں نے اپنے کیٹیے حضرت مولانااعیر حسن منوود کی سے روحانی تعلیم حاصل کی ماشا واللہ بہت ایچی حاصلت بھی۔ آپ کے لواے حضرت موتی مید شاہ منظور المحق صاحب (موتیماری) ایک صاحب طال اور صاحب ول بزرگ ہیں، موتیماری بیس ان کی مستقل خافقاد ہے، جہاں وار دین وصادرین

آپ نے فیش حاصل کرتے ہیں ،اس حقیر کو بھی ایک بار آپ کی خاقاد میں حاضر ی کا شرف حاصل ہواہے، آپ پر ہمالی رنگ خالب ہے، آپ کا آسانہ ہر خاص وعام کے لئے کھلار ہتا ہے۔۔

حفرت مولانا سيد شاہ حكيم الحد حن منوروي (جو الن كے مامول موتے شعى ) سے روحانی تعليم حاصل كى ، اور الن كے مجاز وظيفه موتے ، السية بير كے عاشتول بيل بيل،

ے کے حوال میں اور اور اس میں اور اور اس میں اور اس میں ہے۔ اور اس میں اور اس میں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

62 ماسٹر سید محدود حسن کی ڈائر کا۔

دنا مربق مید شاه متحدر التی معاجب کی دلادت ۲۰ ار مشان تا صحل مطابق ۲۰ جنوری سیمان و کتیا غیر علایا فرارش به دوگی مدالله جدد کمان مید مصرات التی " ب مده بیتران شدی آخر مید ششانت شیره دادها میده کام " حتی خالون " ب می مولوی میرا الحبید دکمل کی معاجز ادی تحمیر میسسد بیترای شدیم میرک سنی مقام کی ادیده ایر معابل سیم سیماری شدی کی بیتا کش که محکمه میران میران میران میران و در بیتران میرک برای میران میران میران میران میران میران میران می ملاز صد سد میران می

تقریباً <u>للاسمار مثالق ۱۳۶۱ و ب</u>ناس این باسون جارت موان عضرت موان تکیم احرحس مؤدوگا آی جانب ادر کس و کمل صاحب کی دہائش گاہ پر بینیت بوست ، اس کا قصد یہ ہوا کہ: حضرت مؤدوقاً آیک بارائیخ باقابات موادی عمدالحمید و کمل کے بیان تحریف الستے، جو علق بیشت میں واظمل ہو تیکے سے ، صوفی منظور صاحب اس زمانے میں اسینیا نازا (مولوی

### مولاناشاه وارث حسن صاحب

کوزاجهان آباد کے رہنے والے تنے وہ اسلام مطابق المجالا مثل وارالعلوم ویوبندش الله بوت و اسلام مطابق المجالا مثل وارالعلوم ویوبندش و اش بوت ، اور ساسلام مطابق المجالا میں مجسل علم فی اور ایک مدت تک محمرت کی محمرت کی محمدت میں دو کر خلافت سے سر فر از بوت کے مجالا محمدت میں دو کر خلافت سے سر فر از بوت کے مجالا محمدت میں دو کر خلافت سے سر فر از بوت کے مجالا محمدت میں دو ایک پر یکھ دولوں بماری محمد منظر پورٹ کے مدرسہ میں صدر مدرت رہے ، بہاری کے محمد میں مدرسہ میں رہے ، معلوم نہیں ہے محمد منظر پورٹ میں تو ایک ایک دوسہ میں محمد مدرت رہے ، بہاری کے مدرسہ میں رہے والی ایک خلاب ممان محمد میں محمد مدرت رہے ۔ بہاری اور میک خلافت اس کے خلاب ممان ہے ہے کہ دوسہ جامع العلوم میں صدر مدرس رہے ۔ بہار مادار مدت ترک کرے تکھنو میں اقامت العلوم میں صدر مدرس رہے ، اگر مادار مت ترک کرے تکھنو میں اقامت العلوم میں صدر مدرس رہے ، اگر مادار مت ترک کرے تکھنو میں اقامت العلوم میں صدر مدرس رہے ، اگر مادار مت ترک کرے تکھنو میں اقامت العلوم میں محمد مدرس دورہ ، اگر اور درکماد مثال ہے۔

مید الحمید) که مکان کے ایک جمرہ عمر رہتے ہے اپنے بیائے کی خد صد الن کے بور دو فراہ جب حضرت منزور وی المجانی کے کے لئے رائم برج بنے اور رہ صفائی کے لئے آگے بڑھ آو حضرت نے فرایا: حظور اسب آئے ہیں، ام کی ان ان می آگر لینا ا حصر الے لیے اسد حضرت کی ارشار بروان کس اور کما میں اسلام کے بیان ماضر میں میں اور کھا کا معرف محتی لینے کے اس ہیں اباقی امواب کی بری اتصراف کے کا بیاف یو بیٹی ہے اس کی بیاج بیٹے گئے، محر حضرت نے اپنے واکنا نے میں تحت پر بیٹے کا محمومت فرایا اور بیے حضرت کی امارات الشخاص پر گلاوں ہوئے، بیام بیائی ممال کی مجموما میں روی ان افزار اور ان میں میں میں مواب میں افزار اور ان میں میں میں میں میں میں میں موابقہ است می موابقہ است میں مراز اور وی میں موابقہ اس میں مائز ان میں میں موابقہ اس میں ان اور ان میں میں موابقہ اس میں مائز ان موابقہ میں موابقہ کی موابقہ اس میں موابقہ کی میں موابقہ اس میں اور ان میں موابقہ کی موابقہ کی میں موابقہ کیا کہ میں موابقہ کی میں موابقہ کی میں موابقہ کی موابقہ کی میں موابقہ کی موابقہ کی میں موابقہ کی موابقہ کی موابقہ کی میں موابقہ کی ١١/ جمادي الاولى ١٩٥٥ إه مطابق ٣ / اگست ١٩٣١ عن وفات يائي ، جامع مسجد شيله شاہ پیر محمد لکھنؤ کے قریب مدفون ہوئے <sup>64</sup>۔

حضرت مولانا نصیر الدین کے مکتوب میں ان کا ذکر بڑی فکر مندی کے ساتھ کیا گیاہے

، تحرير فرماتے ہيں:

"تم نے پہلے لکھا کہ مولوی وارث حسن کی کیفیت جو خد ایخش سے معلوم ہو کی يتحصير لكهول كاوه لكهو 65"

حضرت نفتر کابیر مکتوب ۱۳۱۵ کاب،اس وقت تک مولاناوارث حسن صاحب دلوبند سے فارغ ہو کر حضرت گنگوہی ہے مسلک ہو چکے تھے ،اس زمانہ میں وہ بعض روحانی، باطنی یاذ ہی كيفيات سے دوچار ہوئے جن كاتذكر ويہلے كى خطيش حضرت آء نے والد ماجد كو تكھاتھا، جن كوس

كر حضرت ففر"ب چين مو كئے تھے ، يہ بغير سابقه تعلق كے مكن نہيں ، حضرت نفر كى فكر مندى ان کی محبت کی دلیل ہے اور اس میں ان کے خصوص اور رشیر تلمذ کی جھلک بھی موجو د ہے اور غالبًا اس تعلق كى كشش نے ان كو مدرسه جامع العلوم مظفر يوركى ملازمت كے لئے آماده

خطے ایک جملہ سے اندازہ ہو تا ہے کہ حضرت نصر کو ان کی آمد کا انتظار بھی تھا، پیر ان کی شدت محبت کا عکاس ہے، رقمطر از ہیں:

"مولوي وارث حسن آج تک يمال نبيس آئے ويں"

آخری عمر میں گو کہ وہ مستقل لکھنؤ کے ہو کررہ گئے تھے، لیکن اپنے مر بی و محبوب

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> مشاہیر علاہ دارالعلوم دیوبندص ۹ مهمر تبه حضرت مفتی محمد خلیم الدین صاحب مفاحیٌ، – وماہتامہ مخلی، دیوبند ودارالعلوم د بویند نمبر ص ۲۳۲ شارهاری، ایر بل ۹۸ اید 65 يكتوب لفرص إ\_

حضرت لفرسک گھرانے سے اپنے تعلقات استوار رکھ، حضرت آقت وہ عمر علی بڑے اور فراغت علی حقدم محقے اس لیے حضرت آق ان کابے مد احترام کرتے تھے، ان کی وفات پر حضرت مولانا عبدالنکور آقت نظر پوری نے جو تعزیق لئم لکھی وہ ان کی عبت وحقیدت کا مظہر ہے، اس لظم عمر حضرت آقت نے ان کی روحائی شخصیت کا بطور خاص وکر کیا ہے، بپرری لظم کلیات آق مثیں موجود ہے، یہاں اس لظم کے چید اشعار چیش ہیں: کہیں کو کی درویش کراچل اسا

کئیں کوئی درویش کیا جل لبا اندھ اواج سے ساماز من علط ہو الی جو افواہ ب کہ مرشد قبین زرچ رخ کمن دما میں ہے کہتا ہے آہ ترین خداے ملین شاہوارث حن

مکتوب میں مذکور شخصیات کاذکر - چنداقتباسات

حصرت نفر سے محتوب بیس مولانا بشارت کریم گا ذکرچار جگد ، مولانا عبد الاحد"، مولانا خد ابخش ور مولانا وارث حسن گانام دو جگد ، باقی حضر ات کا ایک ایک جگد آیا ہے۔

ان حضرات کے تعلق کے کمتوب نفر کے کا قاباسات بڑی قیل، جن سے حضرت نفر کے طربیع تعلیم وزیت اور ان کی ورد مند کی و فکر مند کی پر روشنی پر ٹی ہے ، اور اس کا مجمی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مر و درویش نے خاصوش کے ساتھ ملک و لمت کے لئے کیسے کیے افراد تیار

ہے، کہ آرج اکثر شاخوں کی اوٹھائیاں ناپنے والے ان کی جڑوں کی تکم ائیوں سے بے خبر میں: "مولوی بشارت کریم اور عمیر الاعد مسلم الله کو الله سعادت دارین

عطا فرمادے -تم نے پہلے لکھا کہ مولوی دارث حسن کی کیفیت جو غدا بخش معلوم ہوئی پیچے لکھوں گادہ لکھو" ہیلا" مولوی دارث حسن آئے تک یہاں ٹیس آئے ٹین"

ایک حکه رقطرازیں: "مولوی بشارت کریم صاحب کے واسطے نسخہ مقوی دل و دماغ یہ ہے" الك اور جكه تح ير فرماتے بين: "تمهاري دالده دعائے خیر اور عبدالغیٰ ومحد سعید وعبد الحمید تسلیم کہتے ہیں، مولوی حافظ بشارت کریم صاحب اور مولوی عبد الاحد اور خدا بخش کوسلام مسنون پیونچے ،اور خدا بخش کے سبق کی کیفیت اور مولوی بشارت کریم کے سبق وکتاب کو لکھو،میرے اس خط کوساہنے رکھ کرہر مات کاجواب تکھو" مر مکتوب سے تعلیم اور صحت دونوں کے لئے ان کی فکر مندی ظاہر ہوتی ہے ، لکھتے "جو کتاب جس استاذے متعلق ہو اس کانام لکھا کر واور جو شروع کرواس کو کم ہے کم مقام درس تک پڑھنے کی کو شش کر کے پڑھو ، کھانے مینے سونے حاگئے میں، اپنی صحت و تندر سی و قوت کی حفاظت كاخبال بميشه ركحو كبعي غفلت ينه كرو، اس خط كاجواب لفافيه میں جھیجواور ہر ہفتہ برابر اپنی خیریت اور وہال کے سبقول کی كيفيت لكهاكروكه مين يريثان شهول" 🖈 آپ تعلیمی ہدایات کے ساتھ باطنی اوراخلاقی اصلاحات پر بھی نگاہ رکھتے تھے ، د تکھنے کیسی د نسوزی اور خلوص کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں: "تم خدا کا بھر وسہ رکھو، اور محض اللہ کے واسطے علوم دیشیہ میں کمال بیداکرو، تاکدان برعمل کرکے سعادت دارین عاصل

کرو-انتیاءاور صلحاء کی صحبت رکو، اوراشتیاء اور ب دینول ب الگ رمو، الله در گارب، یهال کے اشتیاء سے جب الله نے تم کو الگ کیا ہے توخد اکا شکر کرواور میشد، استنظار پڑھواور تقوی

كومعمول كرو،برى صحبت نفرت ركحو"

ان اقتباسات میں صرف ایک والدی ٹیس بلد معلم، مربی اور مرشد کال کی مجی پوری عکامی موجود ہے، اور اتی شخت گر افی اور ایک ایک بات پر قوج، مید اس بات کی واضح دلیل سے کمد ان سب حضرات کی تعلیم وزبیت کابیہ شلسل مظفر پورک زمانتہ قیام ای سے جاری تھا

ہیں کہ ان کب سرات ک کا درمیاں میں اس سر پارٹ رہا ہے جارت سے جارت کے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوتا ہی اگر حضرت نفر کے کچھ اور مکاتیب یا تحریرات وستیاب ہوجاتیں تو تعلیم وتر ہیت

الر تنظرت تفریک بیتھ اور حاتیب یا حریرات و مسیاب ہوجا تما کو سیم و بیت کے مزید کوشے سامنے آتے ، اور آپ کے ویگر خاندہ و منتسین کا بھی سرار ٹے ملا، لمکن قلال اللہ مانشداء \_

#### والدهماجده

هنرت آن علی والده ماجده محی اجتبائی خدار بیده محلی اجتبائی خدار بیده خانون حقیمی ، تشونی و دوحانیت ان کو اینچه والد حشرت شاه فرزند مخا<sup>ند</sup> به ورشه شی ملی متنی ، بر طرح انهوں نے مهر و حکر کی زندگی گذاری، اور ایسنچر درد گار بر توکل ان کاخامل شعار میا به باقی تفصیلی عالات کا علم شیمی ہے۔

### نانامحترم حضرت سيدشاه فرزند عليٌّ

حضرت سید شاہ فرز ند طی محلہ سعد بورہ کے رہنے دائے تھے، نبا بادات سے تھے اور وہاں کے امراء شن شار ہوتے تھے، شہر سے باہر دور دراز تک ان کی زینات بھیل ہوئی تھیں، بہت سے ملاز من اور خدام کار میسر تھے، علاء، فضلاء، شعر اءاوراصحاب فن ہر طرح کے لوگوں 139 سے روابط تھے اور کاشان یہ فرزند گہوار و علم واوب بناتا و اقعاء ان کے شخص اور تقلیمی احوال کی زیادہ خبر مبین ہے، البتہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سید شاہ امیر الحس تاور دی اور آپ کے دلاد حضرت مولانا سید تصیر الدین احمد تھر کے ذریعہ جس طرح ہندوستان میں علم و فن ، روحانیت و المبیت اور خدمت انسانی کی آبیاری ہوئی اس سے آپ کے مقام بلند اور معبولیت عند اللہ کا تدازہ ہوتا ہے۔ حضرت مولاناامير الحن قادري كي خريد كرده زشن كاقباله-(٢٦/جون ١٩١٣م)



## حضرت مولاناسيد شاه امير الحسن قادري ً

صفرت سید شاہ فرزند علی کی اوالو تھی ، جن کی تقسیل مطوم نہیں ہو کی البت
حضرت موانا امیر الحس قادری آپ کے نامور فرزع ہوئے ہیں ، حسرت امیر کی تعلیم و تربیت
کہاں ہوئی ، کن اسامتدہ اور مشائ کے انہوں نے اکتساب فیش کیا ہیں سب پچھ پر دہ خما شہ ہے،
بظاہر شاہ فرزند علی ایک نیک صائ کے انہوں نے اکتساب فیش کیا ہیں سب پچھ پر دہ خما شاہ ہو مالم
دین گیم سے ، ہم مظفر پورش اس وقت کوئی قابل دکر مدرسہ بھی ٹیمیں تھا، اس کے قدرتی طور
پر انہوں نے کیمیں باہر جا کر تعلیم حاصل کی ہوئی ،۔۔۔۔البتہ روحانی تعلیم کے لئے انہوں نے
پر انہوں نے کیمی باہر جا کر تعلیم حاصل کی ہوئی ،۔۔۔۔البتہ روحانی تعلیم کے لئے انہوں نے
بانسہ شریف کا احجاب کیا اور حضرت میں شاہ اسحانی حمین قادری بائسوئ کے دست میں پر ست پر
برست پر

سلسلة بانسه سے وابسكى

بانسہ شریف ان کا مشق دیدتی تفاء اپنے آپ کو پیری مجب میں فاکر دیا تھا، اپنی تا کہ ویری مجب میں فاکر دیا تھا، اپنی تمام آر دیا تھا، اپنی تمام آر دیا تھا، اپنی تمام آر دی تھیں، یہال کی روحاتی تجاہات کہ دوا ہے اسر سے کہ دیا ہے ہر منظر میں ان کو ایک جو دائے جو انہوں نے بعدی ،اردواور ملا جائی ان کے منظوم فراج مقتیدت اوراس "براہاسہ" ہے ہو تا ہے جو انہوں نے بعدی ،اردواور ملا جائی زیادل کی تقی ،اس میں ان کی ہر آرزد کی تان بائسہ شریف پر جاکر ٹو تمی ہے۔ اپنے چیز طریق کے بارک فو تمیں ہے۔ کہ اپنے تاریک کی ایک میں ایک جائے کہ تعالی ہے۔

ہے پی میرا حسین شاہ اسحاق

مير اكعبه إلى كاابروئ طاق

منادر کاوی استی کاسالمان يحربهو گاجلوه گرخو دماه تابال امتراب فتم كرغم كي كهاني رے گی تیری دائم بدنشانی

کے دھاگے میں بندھے آئیں گے سرکار حلے الهجب تک حیات سے رہے، باصحت رہے، ہرسال بانسہ شریف حاضری دیتے تھے، حالات خواہ کیے ہی ہوں، عثق ان کی رہبری کر تا تھا، ایک بار کاذ کرہے کہ صلحا بزرگ ہے بانسد کے لئے روانہ ہوئے، قریبی رملوے اسٹیشن حسن بور روڈی پوٹے، آپ کے شریک سفر آپ ك تلميز جناب مولوى محد عابد حسين صاحب" (موضع منور ضلع سمرسد بهاد) عقد ان سے آپ نے فرماما کہ بارہ بنکی اسٹیشن کا فکٹ بنواکر لے آئو،اس زمانے میں ماتھ ہے ہی فکٹ بنیا تھا، مولوی عابد صاحب مكث لينے كے لئے مكث ماسر كے ياس پہونچے ،وہ اپنى بات كلث ماسر كو سمجھانہيں سکے اس نے کہا: کہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے حضرت ہی کو بلا کرلے آؤ تا کہ میں اچھی طرح سمجه کر فکٹ کاٹ دوں، مولوی عابد صاحب نے حضرت سے آگر عرض کمیا کہ: "آپ کوبڑے بابو

بلارہے ہیں"۔۔۔۔

"بڑے ہابو" کالفظ س کر آپ پر جذب طاری ہو گیا، فرمایا:

"بڑے یا بوبلارہے ہیں؟ کون بڑے یا بو؟ بڑے یا بوتوبس ایک ہی ہیں، چلو!

جب بلامات توطع إن، دير كس مات كى؟" پھر پیدل ہی روانہ ہو گئے ، پاپیادہ سستی پور پہو نچے ،مولوی عابد صاحب بھی ساتھ

ساتھ چل رہے تھے، مت نہیں کہ کچھ عرض كر سكيں، مستى يوركى منزل بھى گذرگئى، اور

بڑے بالدے کے بلادے پر ان کاسٹر جاری رہا، یہال تک کد بانسہ شریف پاییادہ پہری گئے ، وہال پروٹے، کچھ قرار آیا:

> آملیں کے سید چاکان چن سے سید چاک لینی گل کی ہم نفس باد صابو جائے گی

اور کچھ ہوش وحواس بحال ہوئے قومولوی عابد صاحب نے ہمت کرکے عرض کیا کہ: "معترت آئے نے قوتھالا یا، آپ نے کلٹ لانے کے لئے بھیما تھا اور پیدل ہی چل

ئے"

حضرت نے فرمایا:

"هرتم بی نے تو کہا تھا کہ بڑے بابو بلارے ہیں، توجب ان کا بلادا آگیا تو ہم کس طرح رک کئے تھے جس حال میں تھے چل پڑے اور آگر قدموں پہ گر پڑے " مولوی عابد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابڑے بابو کھٹ اسٹر کو کہتے ہیں، حضرت نے قرمایا:

"استغفرالله، میں کیاجانوں فکٹ ماسٹر کو، "بڑے بایو "توصرف سرکاریانسہ ہیں،

میں تو سمجھا کہ وہی بلارہے ہیں، پھر جھے ہوش بی نہیں رہااور سر کار کی حمیت کے دھاگے میں بیرھے مطے آئے۔

رسات ہیں بدت ہو۔ سجان اللہ اکیاشان ہے اس عشق دوار فنگی کی، دور عدید بیس اس کی مثال تو کیا اس کی بچھنا بھی بہت مشکل ہے <sup>66</sup>۔

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>میں واقعہ بیرے دالدہ اجد نے جائب مولوی طالب حشین شاہدہ اسب(موضع سمکاس شائع مستی پوریار) کے حوالے سے بیان فریلا ہیں حزری کا رہنے والے بھے اور مولوی امایہ حشین صاحب نے شاگر در دیگیے بھے منورے سمکاس آگر آبار وہ کئے بھے اس کے خالب کاس ہے کہ انجون نے تھے رہے شائل ہے ہی ساتاد گا۔

مولوی طالب حسین بزے یک دورہ ارداری زیان کے بہر صوفیانہ مسک و شرب کے حال ، حواضافہ روائی رکھن والے ، اختاق وجیت کے بخریم و آب ش استے کو واصلے کی مطابعت رکھ والے اور جائیاں ہی الگفت السان ہے بڑے بڑے رکوک کی زیارے وجیت سے شرف سے ، حضوت موالانا کی ملی مو تھر بی اور جائی است کے بھاری المرائی الموری کو حواری ان حورے موانانائی تھیا ہے اور موسوں میں کو زیارے نے فیصل ہد کے اوا کو گار کے بھی والا معاصر سے عرش بہت بڑے نے موان بوز کول کا طرف احرام کرتے تھے ، مجست میں بالدب چھنے تھے ، بک جانس کھر کے بر چھنے بڑے کا احرام کرتے تھے اور شفت فرات تھے ، جرب فادی کی ساتھ نے اندائی کھیا کہ اس کے وہ ایک طرف انتائی تھے ، والد صاحب کی فیر موجود کی میں وہمیں میں یا اور تھے ، است کھرک بڑی ل کے لئے وہ

تقریرا<mark> 1997ھ</mark> میں ان کا انتقال ہوا، اور سکھاس کے قبر ستان میں مدفون ہوئے میرے والد کرم نے جنازہ کی نماز پڑھا کی، جنزہ میں انتقادیم تھا کہ کم الیاد کیلئے میں آسلے۔

مرئے کے بور اندازہ وہ واکر یہ سافر قشر تجیب شدا کی ہے اور مجیب شاک گا، آن برسول بیت کے لیکن ان کا ایک ایک قش بیرے 3 این دور کی بر تازہ ہے، ان کیا باد بیرے تھے و تیکرش ایک عادت بخش حرارت پیدا کرتی ہے داور ان مجر کی دیا تھی میچے کو کی دو مراطاب حشین نقر تھی کتا بہتی نے سب عجب کی ہو، جس کی افت

سلسك بانسه

حفرت سيد شاہ اسحاق حييني بانوي كا سلسله قادريد ب ادر يد حفرت سيدشاه عبد الرزاق بي كمر بانسويِّ (متوتيُّ ۵/شوال المكرم ١٣٠١م ٦/جولا كي ٢٣٤م.) 67 كي واسط

حیات میں نفریت وخصیر کے الغاظ بی موجو د نہ ہوں ، نیہ وہ کمالات ، نیہ انسانت سے سار بنیہ وہ رشتوں کی بیجان سب کچھ وہ اپنے ماتھ لے کرملے گئے۔

غدار حمت كنداي عاشقان بإك طينت را

676767 معترت سید شاہ عبد الرزاق بے کمریانسوی سلسلة قادر بیرے اکابر مشائخ میں گذرے ہیں، آپ کے والد ما جد کا اس الرامی عبد الرجم ب، حسین سادات سے بیں ، آب اسے والد کے تیسرے فرزند بیں ، ولادت عبد شاہجمانی ۴۸ وار مطابق ٢٣٨ إه ين ( تقريباً-عمر كربار ب عن الحلاقات كے پيش نظر ) موضع رسول يور متصل موضع محمود آباد (مضافات قصيه دریاباد ضلع بارہ بکی) میں ہوئی، والدین کی وفات کے بعد اسپنے نانیال بانسٹر بغی میں بود وبوش اختیار کی، جہال تر کہ میں کچے زمینداری ان کی والدہ کے جھے میں آگی تھی، آپ کے چھوٹے بھائی سید محدیسین اپنے دادیبال رسول پور بی میں رہے، جہاں ان کے والد کی زمینداری تھی ، آپ کا گھرانہ علی یا روحانی گھرانہ خیس تھا، اور نہ آپ کے آیا، واجداو میں سمی کو رومانیت سے کوئی رابطہ تھا ، زمینداراند ماحول تھا ، کھی علاقے کے بڑے زمینداروں اور کھی سرکاری المکاروں سے آورز شیں بھی رہاکرتی تھیں، ظاہرے کہ اس ماحل میں بچول کی تعلیم وتربیت کی طرف دھیان دینا بہت مشکل امر تھا، ای لئے آپ کے بوتے شاہ غلام حسن رزاقی رودونو ی کابیان ہے کہ:

" حفرت سيرصاحب في قر آن شريف سورة الهاكم التكاثر (يارة عم) تك بس يرها تفار

الغرض ای و نیاوی ماحول بی آب نے قر آن کریم اور ابتدائی تعلیم گاؤں رسول ہور کے مقامی کمتب بی حاصل کی ، بقیہ تعلیم کے لئے "روولی شریف " (مثلع بارہ بھی -رسول پورے جو دہ (۱۴)کوس کی دوری پر واقع ہے) کاسنر کیا،جو آپ کی معتبر سوائح کے مطابق تعلیم سے زیادہ فائدان کے دعمنوں سے آپ کی حفاظت کے لئے اعتبار کیا تھا،۔۔ ۔۔۔ آپ کے والدنے ایک خادم ساتھ کر دیا تھا انجی راہتے ہی ہی بتھے کہ رحال غیب بٹی سے ایک شخصیت ممودار ہو کی، جن كا اسم كراى معتبر تذكروں كے مطابق شاه عنايت الله سياح تقاء انبول نے دريافت كيا كه تمهارے باتھ بيس كون ي كتاب بي؟ ان كي اتحديث اس وقت "يوسف زلغا" تحى ، انهول نے كتاب كانام بتاياء اس بنبي شخصيت نے كها كه تم كو اس ے کیا کہ یوسف کا معاملہ کیا تھاا در زین کا حال کیسا تھا؟۔۔۔۔

سید صاحب دود ش سے بیٹے بائے کے بعد طاوم کے معراد مگر وائیں آگے ، محراس فضیت کے جمول اور محرور کا محرور احتیار کیا داور ہال محرور کا محرور کا محرور احتیار کیا محرور کا محرور کا محرور کا محرور کا محرور کیا محرور کا محرور کیا محرور کیا دور محدور کا محرور کیا دور محدور کا محرور کا محرور کا محرور کا محرور کیا دور کا محدور کا محرور کا محدور کا محرور کا محرور کا محدور کا محرور کا محرور کا محدور ک

من الاعلام الماديلوك عمد متومت ش به المناها بالرق عن مدفوان بوت (الاعلام بعن في فالبط المهلة . من الاعلام المعالمة المسيد عبدالعرب بن غفر الدين العصف (حقل الاجابي ۱۳۳۲) من ۱۳ مهم ع دادان مهم بروس ۱۳ الم ۱۳۹۰ من شرك منزت بدوسات بالمواق ۱۳ مهم من ۱۳ مرد الرق المسال المادي المناهات المسال المناهات المسال المناهات المنا

ہ بھی و سید مز ہیں بھی ہیں۔ نے کہاہے ، آئیسے کسیسے منتج (اور مقدوم مقدوم شاقط الدین قرق کگا) آؤد دیں نظامی تحربہ فرائے ہیں۔ ''ایک حالم ویوں کی مجل میں مجلول استرازیک میں میں میں مقدوم ہے۔ '' پر المسے (محلول مراس خوان) اللہ مجم اجھین کی ساحت کے دیسے منتقل ہے کہ:

حشرت بابان قائماً " نے شاہدہ فرایا کار پیٹیر شدامسلوات الڈسٹا یہ دائد کیا جاد مہارک پیچے سے ماسئے کیچھنے توجم اطهر حاکل نے ہو تا بالا گلف ایک طرف سے دو مری طرف بیٹی آئی اوگ چرے کا اطابہ کر ارسے بھے اوچھن تھیں کو میں کے حصورے فیچ تھیں سروالا مٹی نے (حضر سے مدحات شے جو اس محلق میں تحریج جانے المراجے فی ایک با

لو گوںنے (حضرت کی مرمیں کپٹی چادر کو) تھیٹھا اور ایسائی انہوں نے پایا۔

حادر کے دونوں سرے کولو گوںنے پکڑ کر تھیتجا اندام ممارک د کادٹ ٹابت نہیں ہوا (ماقد٥٣٠٥١) بہ واقعہ کمال اور کمل لیں منظر بیٹ پیش آ باملاصاحت" نے اس کا ذکر فہیں کیا ہے، لیکن "کر ایات رڑ اقبہ" بیس به واقعہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ موجودے: "حضرت موہان (ضلع اناؤ) میں تشریف رکھتے تھے ، تدی کے کنارے پر (گئدی پر حسب مراحت ملوظ رزاتی ) وضوکررے تھے ، کداھے ٹیل حضرت کوالهام ہوا، کہ امت محد منافیظ بیل ایک مختص معجز و کا تخار کرتا تھا، اس سیب ہے اس کا بھان تلف ہوسکتاہے ، حادّا دراس کے ایمان کی 5.-560 حضرت بموجب تکم کے وہاں تشریف لے گئے ،ابوالتح (ایک عالم دین ساکن قصہ نوتخ اصلح اناز) ا بک طالب علم کویڑھاتے تھے، حضرت مولوی ہے لیے، اور ان کی مجلس ہے علیٰد دہشے گئے، اور مولوی اس طالب علم کوحدیث برحائے گئے ، اور اس کے معلی کے (ارواحدا اجسادا ا اجسادنا ار واحذا) کہ جد (جم) مر امثال درج کے ۔۔۔۔ تواس طال علم نے کہا: جمد ادر گوشت اور بوست تو بھی آنجناب بٹل تھاادر روح منز و چیزے ، جسد اس کے پر ایر نہیں۔۔۔۔۔ حضرت نے فرماما: ممال طالب علم! جس طرح مولوی کتے ہیں ای طرح ہے ، کہ ذات پیفیم ایسی ہو گذری ہے، کریان سے باہر ہے، طالب علم نے کہا: میاں سابی! تم لیک ساہ کری کی ما تیں کروہ معزت جيدرے، پر مولوي اس كوسمجانے كلے، حضرت نے پھر فرمایا: میاں طالب علم اجر مولوی کتے ہیں، پچ ہے، پھر اس نے وہی جواب دیا ہ ۔۔۔ پھر اس کو مولوی پڑھانے گئے ، پھر وہ طالب علم وہ کا کہتا۔ تب حضرت في فرماية ميال طالب علم! ان كي توجه ان كي امت شي بهي اليه لوك بي كدان کا جیدادر دوج یکاں ہے۔ طالب علم نے کہا: تم بھی ان کی امت ہیں ہو، تمہارا جسدوروح پکسال ہے؟ حفرت نے فرمایانیاں! ان کی توجہ ہے جاراجید اور دوج پر ابرے۔ تووہ طالب علم اٹھاہ حصرت کی حادر جو گوٹ (کمر، بیٹد کیوں اور مازوکے اوبر ڈالے) مارے بیٹھے تھے،

محينج ان (اور بروك نكل آدل)

سے حضرت قطب انعالم بیران میر شیخ می الدین عبدالقادر جیلائی ( ۲۱م م ۲۲ ایم مرارشریف بغداد) تک پہونیتاہے،اس سلیلے میں جذب اور حال و قال بہت ہے، عشق و محبت کی بھی بے پناہ فرادانی ہے ،اس سلسلے کے اکثر صوفیاء پر فائیت کا غلبہ ہو تاہے ، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا ہے قطعی بے تعلق ہوتے ہیں منہ انہیں و نیا بننے کی فکر اور نہ بگڑنے کاغم ،جو میسر ہے ای پر شاکر وصابررہتے ہیں ، ان سے کشف و کراہات کا صدور بھی بکثرت ہوتاہے ، جس کی وجہ سے خلائق کا رجوع بڑھ جاتا ہے ،اور فیض عام شروع ہوجاتا ہے ،اور ہر مذہب وملت کے لوگ رجوع ہوتے

پھونک کراینے آشیانے کو۔۔۔

ہیں اور این مر ادیاتے ہیں۔

حضرت مولاناسيد شاہ امير الحن" اس كى زندہ مثال تھے، حضرت ابراہيم بن ادہم"نے تخت طاؤس چھوڑا تھا، انہوں نے اپنا گھر بار سیر ول بیکھ اراضی ، نو کر جاکر اور بھر ایرا خاندان چھوڑ دیا، اور ساری زندگی مسافرانه گذاری۔

پھونک کراہیے آشیانے کو بخش دی روشن زمانے کو آب برونیا بیزاری اور جذبی کیفیت غالب مخی، اینا گھر مکان، جائیداداور زمینداری

اس کے جی میں آیا کہ خداجائے انہوں نے کس طرح جادر ڈالی ہوگی، تب حضرت نے فرمایا: تمبارے يى يىل شبه بوگا، تم اين يادر ۋالوادر كىچو، اس نے اپنی چادر ڈالی اور تھینجی چادر فکل آئی تو خالب علم کو بھین ہو تما۔

مولوى ابواللَّخ الله اوريكارك كها، جس كوم يذبونا وموجوب، يحر إيما شخص تبيل في كا، اوريال

خیر آیاد کے رہنے والے قطبی میال ہیں، ان سے بیعت کرچکاہوں، گری وارشاد کاان کو کروں گا۔ ...اورائ مرس اورائ على كول آئ اورم يدكراديا"

(تذكره حفرت سدصاحب بانبوي ص ١٥٠ تا ١٥٢ بحواله كرايات رزاقه ص ٢٥٠ ٢٦ نواب مجمد خال شاجيمال

يوري، مطبع مرتع عالم بردد في ١٩١٩م)

سب بچھ اپنے بھائی بہنوں کے لئے چھوڑوی اور پوری زعدگی خیر شیر ، قریبہ قریبہ اور صحر اسحرا فقیرانہ گذاردی ، حضرت شاہ فرزند علیٰ کے وصال کے بعد خاندان کے دوسرے لوگوں نے موروثی دمینین اور جاگیریس شبالیں اور یہ مرد درویش اپنے قم کی دنیا آباد کر تاربا، خلق خدا بش عشق وعجت کی سوخات یا شار ہا، گھر مکان کے وار ٹوس کو دنیائے قائی کی حقیقت سے آشاکر تارہا باقدا ، شام

> ماه مجنول جم سبق بودیم در دیوان عشق او بصحر ارفت ومادر کوجها رسوا شدیم

انہوں نے زندگی کا وہ دار پالیا تق جس کے سامنے زندگی کی ساری رحائیاں ہے لفف ہو پیکی تھیں ، انہوں نے کمیں ستنقل شحاخہ نہیں بنایا ، مختلف علاقوں میں وہاں کی دی خرورت کے مطابق قیام کیا، اور ضروری اساب زندگی بھی احتیار کئے ، تاکہ دوسروں پربار نہ بنیں ، اور المل وعیال کی کٹالت تھی ہو بھر کسی نے مدسد مگر کھر اچانکہ اس طرح وہاں ہے رخصت ہوجاتے جیسے کہ کمان کمٹ چکی ہو، بھر کسی تی مزل کا سفر شروع ہوجاتا تھا۔

ان میں رہے کیفیت ایک توسلسلۂ بانسہ کا فیش تھا ، دوسرے بعض اتفاقی حادثات نے نظام زندگی کو در ہم برہم کرنے میں اہم رول اوا کیا تھا، انگوسے جواں سال بیٹے کی موسے نے جذب

کی کیفیت کو انتہا تک پہوٹیادیا تھا ۔۔۔۔

الميه محترمه بهى جوانى مين أخرت كوسدهار پيكى تحيس\_\_\_\_

صلحامنوروامين ورود مسعو د

جیں معلوم وہ کون می مبارک ساعت بھی جب اس بے وطن مسافر نے اصلات اور خدمت دین کی نسبت سے اس علاقہ میں ورود فرمایا جہاں ہم چیسے برنام کنندہ تکونام پیدا ہونے والے تنے مند معلوم کس طرح اور کہال کہال ہے گذرتے ہوئے یہال تشریف لائے مند اساب کا پید ہے اور ند سمج تاریخ کا۔۔۔ب سے عشق کی متی اور محبت اللی کی آتش جوالہ بھی جو ان کی طبیعت کو سیماب سے رکھتی تھی۔۔۔۔۔

مجهی إن كادر ، مجهی أن كا در مجهی دربدر غمراشق تا شكله شركان كان سركان ما

غم عافق ترافکریہ میں کہاں کہاں ہے گذر کمیا آپ نے اس طاقہ میں اپنی خرد ریات کے لئے بچو زمین خریدی تحیی ان میں ایک قدیم ترین قبال ۲۲ مردین ۱۳۱۲ مرجب المرجب المرجب المرجب المسالیل کا کا ہے ، اس میں آپ نے لیک سکونت "ملہا بزرگ 80ء تو 20 مردیل کے ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے قبل آپ اس طلقے میں تنہ طف لرآئے تے 20 م

لین اور انجی کے فون مگر کار شد ہے۔

ایس اور انجی کے فون مگر کار شد ہے۔

وقعہ از مورف ایک زیری کا قال ہے ہو آپ کے فواس حضرت مزدر کان مال کے بعد تک دارے کا کہ گئیت ۔

وقعہ از مورف ایک زیری کا قال ہے ہو آپ کے فواس حضرت مزدر کان کا موال کے بعد تک دارے کان کہ گئیت میں موال کا بحث ان مورف کا مورف کا اور بیال کا کہ گئیت کے ملاوہ اور کی سے کان موال کا بحث ان مورف کی موال کا بحث کے ہوا کہ انداز ان کی جذبی کہ کہتے اور تقرید ان موال کے موال کا بحث کے اور کان موال کا بحث کے اور کان موال کا بحث کے اور کان موال کا بحث کی موال کا بحث کے اور کان موال کا بحث کے اور کان کی موال کا بحث کی اور کان کی موال کا بحث کے ان موال کا بحث کے اور کان کی موال کا بحث کے ان موال کے قداد کے تعداد کا موال کا بحث کی موال کا بحث کی موال کا بحث کے ان موال کا بحث کی موال کا بحث کے ان موال کا بحث کی موال کا بحث کے ان موال کا بحث کے ان موال کا بحث کی موال کا بحث کی موال کا بحث کے ان موال کا بحث کے ان موال کا بحث کے ان موال کی موال کا بحث کی موال کا بحث کی موال کا بحث کے ان موال کا بحث کی موال کا بالگل کی موال کا بھی ان موال کا بالگل میں ان کا ان ایک بھی ان موال کا بھی کی موال کا بھی موال کی موال کا بھی موال کا بھی موال کا بھی موال کا بھی موال کی موال کی موال کا بھی موال کی مو

## بورے خطہ کے معلم ومرشد

یہال آپ نے ظاہری طور پر معلی کا بیشہ افتیار کیا، اور ای کے ساتھ در شد وہدایت اور روحانی تعلیمات کا سلسلہ بھی جاری رہا، تقریماً چیرہ (۱۵) سال آپ اس علاقے شن مثیم رہے ، جس میں آخری تین سال آپ کا قیام "موروا تیمرائش میں رہا، اس دوران پورے تیلے میں آپ اندار میں کا در یک کردوں کی علمی سائوانگاں یہ اگر داد

ئے احیاء دین کی اہر پیدا کر دی اور ایک علی ور حانی انتقاب بریا کردیا، \_\_\_\_

آپ کی مخصیت سرایا فلائیت دروحائیت ادرایش دواخلاص اور جاذبیت و تاثیر کا مرقع تقی، آپ کے نفوس قدمیه کی بدولت اس علاقے میں علاواور اصحاب تقوی کی ایک بزی جماعت تیارہ و کی، آن آس اور اس عطر میں علم وروحائیت کی جو پہلز نظر آتی ہے وہ سب اس مر و درویش کے خون حکر کا کر شمہ ہے آئے۔

رق تھیں ایک تواری پٹی تھی اس کو مجی این بھی اور بنی کے پاس پھوڑ آتے ہے ، کو جب شادی کے انکی ہوگی شادی کر دی چاہے کی ان اصالات بھی ظاہر ہے کہ کی دریش منت انسان کر شین قبر و کی کیا جاجہ یو سکتی تھی، ۔۔۔۔۔ کیان جب بزی منیکا کا سلالے ہے خوہر کے سکتے کشیور ہے تک اور ان عمر انظور نے بالا خر ( اقر بال ۱۳۳۴)۔

حضرت امیر گاناتی اصطفرتدرگ می تقریبایان (۱۳) مهان ادر آخرش نحف (۱۳) مهان ادر آخرش ای در (۱۳) مهان در دو افرون شده این امهادد. این عالمیت قسب که بیشتر می تقریبان ۱۳ میران ۱۳ میران بیش به دنگ به ۱۳ میران افغانست این خطرش آمید کی تخریف آدد می کا می تقریبا توسیع دهانش ۱۳ میران ۱۳ میران به داخله این با داشته این است این تقریبان ۱۳ میران است این میران است ا

0° منورا اکاامل نام بیک ہے ، بعد بند جمد انجد قطب البند حضرت مولانا جید شاہ میسیم انجر حسن گی بر کت ہے اس کی شہر ت "منورواشر بلف" کے نام ہے ہوگ۔ وہ جہ د

2- آپ کے طاقہ بھی جناب حاتی ہو حوصات اور حاتی احتی الٹن صاحب (مؤودا اثر نظیف)، مولوی اعابہ صاحب (مؤود شکل میر سر) جناب حاتی کئیل احرصات ب (سکایزدرگ وقاعت ۲ کماریق وقائیل)، جناب حاتی اقام شعین صاحب سمایی کھیا حال بنایا بند (محکویزدرگ)، مولوی عنیف صاحب (روونی، حلق مستی بی را) اور جنیف صاحب طخور و خلی سستی بی را) یوں آپ کے علم وروحانیت کی سب سے بڑی یاد گارآپ کے نواسے حضرت تلف الہذم ولاناسید شاہ سکیم احمد حسن منوروکا کی شخصیت تھی جو آپ کے جملہ کمالات علمیہ وعلیہ کے کا لر آم در بھے۔

رعب وجلال

آپ کی زبان مبارک بڑی باتا تھر اور گراجات تھی، زبان مبارک ، جو بوقا وہ دو قما جو جاتا تھا، رعب وجال آپ کا مشہور تھا، جال ش ہوتے تو بڑے برے بڑے دوساء واعیان سامنے آنے نے گھر اتے تھے، جذبی کیفیت طاری ہوتی، تو کی کوند پچیائے تھے، اس کی وجہ سے یہال کے لوگ لینی مقائی زبان شس آپ کوبیار سے "بتو مولی صاحب "کہتے تھے۔ یعنی مجذوب مولانا۔

صلیابزرگ قدیم زماند شی روسماه امر اه اور انگر داش کی بیتی تھی، جیکنا ان کے مزائ کے ظاف تھا، لیکن و چی مقیدت نے ان کو نرم کر دیا تھا، کیا جال تھی کد حضرت کی کسی بات کا انگاد کر دیں ، اس زمانے کے کئی تھے آئے بھی ورد زبان میں ، شٹاؤ:

جاؤ!تم بھول گئے توہم بھی بھول گئے

بین معلی بزرگ کے ایک ریمی میں۔۔۔۔حضرت ہے دابعت تھے ، ان کو کوئی اولاو دہیں تھی حضرت کی دعا سے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ، اس سے ان کی عقیدت دوچند ہوگئی ۔۔۔ایک دن حضرت کے گھر ش چواپ جالنے کے لئے کئری نہیں تھی ، انقاق سے بیر صاحب آگے ، انہوں نے کہا کہ حضرت امیرے بہاں جالون کی کی ٹیمن ہے ، ش امجی بجیجا ہوں، لیکن

و غیرہ قابل ذکر ہیں، مریدین کی اقتداد مجل بہت تھی، عمران کے نام مطلح میں ہوسکے، تلانہ پیڈنکہ تپوٹی عمر کے ہوتے ہیں اس کے چھے کے نام معلوم ہویا ہے۔ گھر يہو نيخ كے بعد وہ دوسرے كامول ميں لگ كئے ، جلاون بھيجنا ياد ندر با ـــــــاور حضرت کے گھر میں شام کا کھانا نہیں یک سکا، خیر کسی طرح گذر او قات ہوئی، حضرت کو سخت ملال ہوا، ۔۔۔۔۔دراصل حفزت ان ہے جتنی محبت رکھتے تھے اس کی بنایر ان کوم گز توقع نہ تھی کہ کھانا جیسے حساس مسلے میں وہ الی لا پروائی برتیں گے، ملاقات پر حضرت نے درمافت فرمایا : توانہوں نے کہا کہ: حضرت! میں تو بھول ہی گیاتھا۔۔۔۔۔ حفزت نے رنج کے ساتھ فرمایا کہ:"جاؤ!تم مجول گئے توہم مجی مجول گئے". تکلیف بھولنے پر نہیں لا پر واہی پر ہو کی تھی ۔ بزرگوں کی زبان تنگی تکوار ہوتی ہے مگروہ پیچارے حضرت کی اشاراتی زبان کیا حفرت تو کچھ عرصہ کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے ، لیکن حفرت کے ساتھ ہی ر میں صاحب کی زندگی کی ساری بہار بھی رخصت ہوگئی،اس کے بعد ان کے بیبال کوئی دوسری اولاد پیدانہیں ہوئی،اور ایک صاحبز ادے جو حضرت کی دعاہے پیدا ہوئے تھے، آئندہ زندگی میں وہ بھی لاولدرہے ،البتہ بھین میں وہ حضرت کے شاگر درہ چکے تھے ،اور حضرت کی دعامیں بھی حاصل ہوئی تھیں ،اس لئے علم وفضل میں وہ صاحب مقام ہوئے ،اور علاقہ میں ان سے علمی ودینی فیوض بھی پہوٹے ،لیکن ان کی نسل منقطع ہوگئ اور پوری جائیداددوسروں کے ہاتھ لگ محرم میں تعزیہ داری

سر | بیس سر مید راون حصرت امیر"بر گوکد غلبر مال ربتا تمالیکن شرعی مسائل میں اس کا امثر غاہر بند ہو تا تما، مثلاً: عمر میں تعوید داری کے دہ خلاف تنے ، اور عام بیانات میں لوگوں کو اس سے سنجن کے ساتھ روکتے تھے۔۔۔لیکن محرم کے دنول میں خود ان کی کیفت یہ ہوتی تھی کہ جب دسوس تاریخ آتی وہ اپنے قابو میں ندر ہے ،گھر کے آنگن میں ایک جھوٹا ساتھ یہ تیار فرماتے ،اور پوری شب حائدنی رات میں اس کو سامنے رکھ کر نہایت محیت واستغراق کے عالم میں بیٹے رہے۔ گردوسروں سے اپنے اس حال کا اخفا فرماتے تھے۔ لیکن عشق راز میں کہاں رہ سکتا تھا \_\_ ایک باراتفاق سے ای شب کچھ علاء ملنے کے لئے حاضر ہوئے، غالباًان لوگوں کو حصرت کی اس حالت کی خبر ملی تھی۔۔۔۔ حضرت سكر اور محويت كے عالم ميں بيٹھے تھے ، علاءنے در مافت کیا کہ: حضرت! تعزید بنانا کیاہے؟ حضرت کی زبان حق ترجمان ہے صادر ہوا کہ: "جائز نہیں ہے "\_\_\_\_\_ ان لوگوں نے عرض کیا، حضرت! پھر آپ کا پیه عمل ؟\_\_\_\_حضرت نے ان کو ثالنا حاماليكن وه جواب لينے يرمص تنھے۔۔۔۔۔ حضرت نے آسان کی طرف اشارہ کیااور فرمایا کہ جاند کی طرف دیکھوء سبنے دیکھا کہ جاند پر بھی حضرت ای طرح بیٹھ کر تعزیہ سازی فرمارہے ہیں۔۔۔۔ وہ حضر ات سخت شر مندہ ہوئے ،ان علماء ظاہر کو حضرت کے مقام بلند کا اندازہ نہیں تھا ، انہوں نے آپ ہے معافی ہا تکی اور خامو شی کے ساتھ وہاں ہے فکل گئے ، \_\_\_ اس طرح حضرت نے ان کو جواب دے دہا کہ قال (تھم شریعت ) یہ ہے کہ حائز نہیں ہے اور حال (غلیرعشق) بہ ہے کہ ساری کا نتات شیادت حسین کا غم منار ہی ہے: ندمن تنهاورين مخاندمستم دو شارد عطارتهم مست

تعویہ کے بارے میں تھکم شریعت اور صوفیاء کاموقف یہاں رک کرمہ بتاتے چین کہ حقرت ایر" میں مدرنگ ان کے اپنے سلسائہ انسہ کے

المام الطريق حضرت سيدشاه عبد الرزاق بي محريانسوي "عدوداشتاً آيا تفامر ....

مع حضرت مید همد الرزاق صاحب کے معاصر اور قدیم تذکروں میں تو نہیں البتہ بعد کے مطاح اور قدیم کروں میں تو نہیں البتہ بعد کے ملتو ظات میں تعزید ان کی طرف کی گئی ہے ، اس کا ذکر جناب تجد رضاانسادی صاحب نے "تذکر کا حضرت مید صاحب بانسوی" میں کیا ہے ، اور اس پر غیر جانبداراند البچی بیشت کی ہے ، اس سے تکم شریعت اور صوفیاء کاموقف دونوں اعتدال کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے ، اس کے اس سند پر میں لین طرف ہے کہ تھے کے بیائے ویں سے بیدی مستعاد لیا بوں:

"عرف عام میں جے "تورید" کہا جاتا ہے وہ شہید کر بارسیدنا حضرت امام حسین کے "روضد"کی شید (نقل) ہے، فیر ڈی رون (وہ چیزیں جن میں جان نہیں یوتی کی نقل یا تکس یا تصویر بتانا اصول شرک عیش نظر جائز اور میان (بایاحت اصلیہ) ہے، چیے کمیت اللہ کی تصویر یا شہید اور معید نبوی کی تصویر یا شید و فیرہ میں کوئی حریث شر می مجھی فہیں سمجھا کمیا ، البتہ شیبے یا نقل کے ساتھ جس شم کاروب احتیار کیا جاتا ہے اس پر شرایت

البد شہیریا نقل کے ساتھ جس قسم کاروبیہ افتیار کیا جاتا ہے الاس پر شریعت کی روے ادکام دیے جاتے ہیں، شہیریا نقل کو سواد اعظم کے نزدیک از روئے شرع اوق سرحبہ فتیاں دیا جاسکا جو اصل کا ہے: ۔۔۔۔ کی تحریر کی فعیر دصورت پر تحمال ٹکاکا دینا اور اس سے طلب حصول فیاریا کرنا اسراط طاب ہے،

> اوربہ گمان کرنا کہ جس طرح اصل کی تعظیم و تحریم سے ہم کو تواب حاصل ہوتاہے تعظیم فقل وشیبہ سے مجمی

حاصل ہو تاہے کم رائی ہے۔۔۔۔۔ اس سے ظاہر ہو تاہے کہ نفس شبیہ یا نقل بنانے کا تھم اور ہے لیتی حائز کا ہے اور شیبہ کواصل کادر حہ دے کر انہیں نتائج کی نیت ہے جواصل ہے متر تب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ویساہی محاملہ کرناناجائز اور غلط ہے ،اس لئے باعتبار تھم کے "تعزیہ "(شہر) جداگانہ امرے اور تعزیہ داری امر دیگر،۔۔۔۔۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلویؓ" نے "تعزیہ داری" کی توضیح: ترک لذات اور ترک زینت کرنامحزون اور عمکین صورت بنانااور عور توں کی طرح سوگ منانا۔۔۔۔۔<sup>73</sup> ہے کی ہے ،اور اس کو بدعت سئیہ قرار دیاہے ،ضریح بنانے کا بھی بہی حکم شاہ صاحب نے دیاہے ،اس لئے کہ ضرح کیا شہبہ اور امور ند کورہ ہاہم اس درجہ مدغم ہو گئے ہیں، کہ جدا گانہ تھم دینا آسان نہیں رہاہے۔۔۔ بدعت سيئرك تحت آنے والے امورے نفوس قدسم محفوظ اور معتون ہیں،ان کاعمل ان کے حق میں خاص معاملہ کا تھے رکھتا ہے، جس کی اتباع دوسرول کے لئے لازم نہیں ہے۔

نفوس قدميه كامعالمه غير روضة ميدنالهام حسين كسماتي محض ادبكاب، (اس الحدك كم نقل اور شبير كسماتي بداد لي كبيل معتول خيس ب) تقويد وادكا خيس ب

صوفیائے کرام اور عرفائے ذوی الاحترام کے "معاملات خصوصی"

<sup>72</sup>- جموعة الفتاوی از امام لکصنوی مولانا ابوالحسنات محمد عبد الحی فرگلی مخل بیسی ۱۳ من ۱۳۳ طبع دوم. <sup>73</sup>- قادی عزیز میر ۲۵ س امت کے لئے جحت اور سند نہیں ہیں، امت کے لئے علاء حق کے فاوی ہی سندان جحت ہیں۔

میر روضہ کے ساتھ صوفےاگا اوب حضرت سید صاحب سے میں محدود خیمی ہے، مثل وقت عالم قاشل اور محدث شاہ فضل رحمی شیخ مرادآبادی (ساسیایہ مماری کی شاکر وحضرت شاہ عبد العزیز محدث والحوکی آگے بارے شی ان کے مرید فواب سید نورالحس (فرزندا کمر فواب بید صدیق حسن خان مجموبیالی) نے لکھا ہے: "توبید لین نقل روفتہ مقدمہ حضرت انام حمین ملید المام کا بنائے اور دوالقائد اور علم کے اضافے کا استفاد حضرت کی خدمت ش بعض نومی وگوں نے بحیافاتہ آب نے اس تحریر فرنایا:

از فضل رحمن ملام ودعا پر سد، درین باب تختگونه باید کرد، مقام ادب است، (فضل رحمن کی طرف ہے سلام ودعا پر دنجے، اس معالمے میں تختگو کرنا چھا

خین به ادب کامتام به ۲۰۰۶ حضرت شاه فضل رحمن گامه جواب استفتاه اس وقت کامیه جب وه مدارج

سلوک ہے فرہاکر مرحیداعلیٰ پر قائزہ ہو چکے تنے ، ٹوجوانی بیں ان کا معاملہ تعزیہ کے ساتھ مختلف تھا:

"محید میں ایک طرف تعزید رکھاتھا، آپ نے (شاہ فضل دحن نے) تعزید کوجد اکرناچا باہ خواشین مر ادآباد درگئے مر ادآباد ضلع اناڈ) نے ایورش کی، نواب دفت کے یہال درخواست دی کد مولانا فضل رحمٰن نے تعزید کو چینک دیاہے، اور بڑی ہے اوبی ک ہے،۔۔۔۔(گر فحاد کر لئے تھے) اور

24-وادى القت ص ٨٣ مهمطيو عد مطبع شا جهانى واقع بحويال (رسائل تصوف كالمجوعه)-

لوہے کی بیڑی بائے مبارک بیں ڈالی گئی۔۔۔۔ محمد جعفر خان ایک صاحب سدیلہ کے جواس وقت راجہ گوالبار کے میر منٹی تنھے،انہوں نے کھنؤ کے نواب کوخط لکھا کہ: مولوی فضل رحمن صاحب جارے تمہارے استاد کے نواہے ہیں،ان کو چیوڑد بچئے،نواب نے منظور کرکے آپ کی رمائی کا حکم بھیجا<sup>75</sup>۔ یہ واقعہ شاہ صاحب کی نوجو انی کاہے ، اسی زمانے میں ان کی شادی ہوئی تھی اور گنج مر ادآیاد میں آکر مقیم ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کے معاصر اور وفات میں مقدم حافظ شاہ محمد علی خر آبا دی (م۲۲۲۱م ۱۸۲۹م) ے بھی ای نی کا استفاکیا گیا تھا ، انہوں نے جواب میں تحریر فرماما: حدیث از مطرب و مئے گووراز دہر کم ترجو کر منشودونکشاندیه حکمت اس معمارا (حافظ محیرازی) (مطرب از لی اور باد هٔ معرفت کی گفتگو کر د اور راز دیم کی جنتجوییں کم بیژو کید عقل و حکت کے ذریعہ اس معے کو کسی نے نہ حل کیا ہے نہ کر سکتا ہے)<sup>76</sup> غیر ذی روح کی شبیه یا نقل کے سلسلے میں شرعی حکم کا دار و مدار اس رویے برہے ،جواس کے ساتھ روار کھا جائے ،" تعزیہ داری" اس تشر ک کے مطابق جوادیر مذکور ہوئی سواد اعظم کے نزدیک بلا اختلاف ناحائز ہے، لیکن شبہہ اور نقل کا تھم دیگر امور لاحقہ کے لحاظ ہے مختلف ہو تاہے۔

2\* پیترکر عضرت مواد ناشاه فعفل رحق نظیر او کا پذی عن ۱۳۳۴ نودانا مید داده کسی نظی عدوی ناشر مکتبه دارا العلوم عدوة العملية کمستور ۴۵ برم مدشارد کا مطلق منا قب حافظ بداز موانا بادی نل خان این چیتا به ری مطبوعه ش ۱۳۵ س حقیقت ہے ہے کہ "امور جدیدہ" اور لو ازل و حوادث " کے سلسلے بن شر می احکام اس لیں سقر کے مطابق ہوتے ہیں، جو ان امور جدیدہ کے و قوش بیس مضربے، اس لئے ان امور کے بارے بیس فقیاء اور علاوی رائیں بجی مواقع اور زیانے کے چیش نظر حقق ، جو بیا کرتی ہیں، مروجہ تحرید وادری جو ایک فرقے کے مسلک کا بزوالا یفک بین گئی ہے، سواداعظم کے نزویک ہے اصل شر ق ہے جہاں تک معالمات کو ای پہلوے دیکھنا چاہئے، جی پہلوے حضرت موکی علیٰ نیخا وعلیہ السلام اور گھریان کا واقعہ ۔۔۔۔۔ مشوی مولانا دوم بھی نہ کورہے۔ موسا آواب دانا دیگر اند

رفتنيد ولے نه از دل ما

جہر حال حضرت امیر ''کے اس طرح کے واقعات کی صدائے پاڑگشت آج تھی اس فضا پش موجودے ،اور حضرت کے وصال کو تقریباً آیک صدی ہوئے جارتی ہے ، لیکن ان کی یا دول کی ٹوشیوا ہے مجلی بیال کی آب وجوائیں رہی انجی ہے۔

سوختهٔ حال وروال دیگر اند<sup>77</sup>

بے مثال صبر واستقامت

منوروا شریف میں تین (۳) سال قام کرنے کے ابعد اپنا تمام تر علی، املاق اور روحانی مشن ایسینے تواسد منفرت سیدشاہ عکیم احمد حسن کے حوالے کیا دو پیٹیاں شامل تعیمی، ایک نے صلح بزرگ میں باپ کی موجود کی میں ای کتوارین کی موت پائی، اور صلح بزرگ کے قبرستان

<sup>77</sup> يَذَكَره دعنرت سيدصاحب بانسوي عن ٣١٨ – ٣٢٠ مرتبه مجدوضا انصاري مطبوعه لكعنو ١٩٨٣ إم-

یں بیوند خاک ہو میں النافظ و افغا اللیہ راجعون، جواں سال بینے کے بعد جوان سال بیٹی کی صوت کا بد دوسر اصدمہ قا، اہلیہ محترمہ پہلے ہی الودائ کہ بھی تھیں، ایک بیٹی ارٹی بالیمیہ فاتون ) زعرہ تھیں جو حضرت موانا عبد التحور آوکی زوجیت میں رو چکی تھیں، اور صاحب اواد دھیں، حضرت موانا عکیم احد حس آپ ہی کے بلن سے پیدا ہوئے تھے، ان کو اپنے بیٹے کے برد کیا، اوران سب کو انڈ کے حوالے کرکے (تقریباً وسیدا ہو انڈ کے حوالے کرکے (تکریباً

ساغر كومرك ہاتھ سے لیجو كہ چلایش

ہوئے حاصل کی تھی سب ایٹی بٹی اور نواسے کے لئے چیوڑ دی۔

ساغر نواسے کے حوالے اور خو دبار گاہ مخدوم م کی طرف روانہ

حضرت موالنا اجر حسن صاحب آپ کے اکلوتے تو اف بھے، عثر ورع سے الی اپریہ شفقت کی نظر تھی، بہت او کہن سے آپ کو پالا تھی، اور دادا اور والد کا سامیہ چوٹ جانے کے بعد کبی جیمی کا احساس نہ ہونے ویا، تعلیم ظاہری سے تعلیم باطنی تک اور مجر والیت کی ابتدا سے لیکر اجتہاء تک کی تمام مزلیں آپ میں کی شفقت کریمانہ اور توجہ باطنی کی بدوات سے ہو کی، حضرت منورون نے تھی تاجم راہنے ناناجان کی شفقتوں کو فراموش فیمیں کیا، ان کے سلسانہ روحائی کو آگے بڑھایا، اور جس زشن پر چیوز کر وہ چلے گئے تھے، ہڑار آن اکٹول کے بادجود اس کھونے سے اپنے کو اللّٰہ نہ کیا، سابلہ لین اوالہ کو بھی ومیت کی کہ ای سرزشن پررہ کر ایٹاکام کرنا ہے

میرے والد بزر گوار اس علاقے میں رہنے پر جر گز رضامند نہ بنتے ، ۔۔۔۔۔ ۔۔حضرت منوروی ؒنے فرمایا ''اس ویو ارپر چیت مارو،۔۔۔۔۔

ابترائی تعلیم اسیخ دالد ما بعد قطب البند هفرت موانا تعکیم اجرد حسن مؤدوی سے حاصل کی ۱۱ سے بود. دارالخوم مجید خانقاء مجلواری شریف شدی و انگل ہوئے، دادر چیر سامت برس سیک بیان کا نصاب پڑھا، اس سے بعد رکھ و نول ہدر رسم علیم طوم ( ریفرس) ممل کئی افغام حاصل کی اور رکھ عرصہ کشنوش مجی اسے۔۔۔

رومانی تعلیم لینے والد ماجد ٹوراالد مو قدہ ہے حاصل کی اور آپ کے زیر تربیت رہ کرتم ہم سلاسل طریق میں مدارج سلوک کی متحیل فرمانی اور ایپ والد ماجد سے حقیقی جاشتین ہوئے۔

حضرت جدا میسک و صل کے بود حیاز محقق و معت اور خانوادہ کیوری کے جام جنرے موانا زید ایرائم من فاردتی مجدد کا خافاہ منظم ہے و دلی اور حضرت موانا منطق مجداد رش صاحب ذکا کو حواوی (فرز ندار بشد تقلب الا قطاب حضرت موانا بنشارت کریم کو حوادی کا مائی معدد المدر سمیان و منتق عدر سر جام کا اطلام منظر ہوائے بھی امین این فسید واجازت سے آپ کو مرفر از فردایا، انگل منزودائر اللہ شن آپ کی فاقاد مرخی فاص وعام ہے، واللہ پاک آپ کا ماہی خاور تا تم کر کھا اور مجمعی زیادت زیادہ فیصل با مور کے کا فرنگی مطافح بارے آئیں۔ آرج مجی ان کی نسل اس کوردہ ویرائے ش خاصوش دیوار کی طرح اپناید دینی، علی اورروحانی مشن جاری رکھے ہوئی ہے، نہیں معلوم اس کرتی ہوئی دیوار کو سنبالا دینے کے لئے کوئی خشر طرائیں پردہ غیب ہے برآ عد ہوتا ہے یا نہیں۔۔۔۔ ہے وطن مسافر اور شہید محبت کا جنازہ

هنرت ایر بی اجرت دفیة بیش آئی تعی اس کے اس و تت کی کوید ند بیان سکا اس کے اس حداث کی کوید ند بیان سکا اس کا اکتفاف بہت بعد میں حضرت موانا احمد حسن مؤودی کے ذراید بدواک ید ان کا دم والسی قعا اوراشاری فیل کے تحت دو بیال سے بہار شریف حضرت مخدوم شرف الدین احمد مگل مشری کا (ولادت ۱۹۸۸ مطابق ۱۳۸۸ مرحات سروید مطابق ۱۳۸۸ مرحات کے داورچد دفول کے بعد وایس وصال فرمانے اعاللہ واقالیا راجنون۔

اس وقت نہ خاندان کا کوئی فرد آنسو بہانے کے لئے موجود تھا اور نہ جنازہ کو کا عدها دینے کے لئے، ایک مشت مٹی کا احسان مجی اہل خاند ان کاند لیا۔۔۔۔ای بار گاہ مخد وس کے خدام اور ذائرین نے اس بے وطن مسافر اور شہید مجت کا جنازہ اٹھایا اور ان کے آخری سنر بھی آخر تک ساتھ رہے، یہ تقریباً 1721ء م 1777ء کی باب ہے۔

م کیول کیادالوگ تربت پر مری خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گ وہ حضرت خدوم کے مزار کے قریب ہی کہیں مدفون ہیں، لیکن مد أن پر کوئی نام

ونشان نہیں ہے۔ میرے والد بزر گوار نے جناب عبدالرحن صاحب (منورواشریف)<sup>79</sup> کے حوالے

27 سے مودوداشر بیف سے معود آنو گئی میں شہر سکتا جاتے ہے ، معرب موادا احد حس متوددی سے کم را بدار سکتے ہے ، ان سے تعلق اور دنج مالات کے بیش نظر حضر ت متوددی ان کو تور ہے کر معرب شاہ فودداللہ موقف حضر مت بیشان میں ان مورد ور بیشند) کی خدمت میں متو بیف ہے اور ان سے سلسلہ بیعت میں واقع کر لیا یہ لیکن دورانی تھی معرب متوددی انکی ے بتایا کد ایک مرحبہ حضرت محکیم صاحب (حضرت موانا محکیم احمد حسن ) سنرے واپس آئے تو ہم لوگ حسب معول حاضر خدمت ہوئے ، دیکھا کہ بہت افسر دوایں ، ہم لوگول نے اس کی وجہ جانا چائی تو آپ نے فرایا کر:

. اس بار بہار شریف حاضری ہوئی تو دیکھا کہ میرے نانا کی قبر کولوگوں نے پیٹند کر دیا ہے، کتنا وزن ڈال دیا میرے نانا کے بیٹنے پر"

ہے، کتنا وزن ڈال ویامیرے نانا کے سینے پر" اس دن جمیں معلوم ہوا کہ وہ بہار شریف میں بارگاہ مخدوم کے احاطے میں آرام فرما

> آسال ان کی لحدیہ شینم افشائی کرے سبڑ و ٹورستہ اس گھر کی تاہیانی کرے

حضرت امیر<sup>د</sup>گی عار فانه شاعری

حضرت مولاناامیر الحن قادری علم وفضل اور معرفت وروحانیت کے ساتھ شاھری ان مکت تھے ہاں کی شاء کی صدور شاھ کی کا بھتا ہیں نمون میں جس میں کہ مار مدد

یش مجی کمال رکھتے ہے ،ان کی شاعری صوفیانہ شاعری کا کہترین نمونہ ہے ، جس بش ہندی ، اردو اور فاری الفاظ کا سنگم ہونے کے طاوہ فکر وخیال کی بلندی اور عاد فائد لب ولیجہ کی لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے ،ان کے کلام بش ہر جنتگل ہے ، گہری معنویت اور تا ثیرہے ، "ازدل ریز در رل

ے حاصل کی ، خانفہ کے حاض باشوں میں تھے ، ۱۹ / رمضان البادک ہے ، میا بق ۱۵ امنی عرصی الم کی عرصی الم کی جو دن می افغال کیا متورد المر بطائے قد کم تجربتان میں حدقون ایں۔

<sup>08</sup> -ایک بارخیزے دافئی پر حجر مجاز بارت کی فر طورے بہار فریف خاضر ہودا اخدا اول عمیال مجان مجان میں نے ان کو بتا یا خاک دیمارے جدا کمبرآل پا بارگاہ عالیٰ کی خاک قدس عمل آلمام فرایاس موبول مجان حاضر کی ویڈی ہے۔۔۔عش نے حضرت خدر م<sup>ریعے جز</sup>ار پر نافقر سے بودر ایک ایک آئی تھر پر مہار آلواز لکائی تحریر کی آواز کی بازگشت میرے می کافواں ہے۔ محرک کر روگئی ، تری دان کوئی تھی بھر اس خبید عرید کی تا مہر خاص مجان بھر ہے۔ فیرد "اوالی کیفیت ہے ، می مستحقی اور فتانیت ہے ، پنج جذبات کی حرارت ہے ، اظہار آرزو کا خوبصورت ملیقہ ہے ، ان کے کلام کی سلاست ان کاپر گوئی کی عکائی کرتی ہے ، مگر انسوس ہے کہ آپ کے عاد فائد کلام کا اکثر حصہ ہم تک فیس پیورٹی سکا ، ہمارے گھر کے بدسیدہ اوراق ش ان کی پکھ چیزیں فی گئی ہیں ، جن میں کچھ توان کے اپنچ تھم ہے بیں ، اور پکھ ان کے طاخ دو حصلتین کے ذریعہ نقل در نقل پید فی بیں ، جو چیزیں خود ان کے اپنچ تھم ہے تحریر شدہ بیں ان کی تفسیل دریج ذریعہ نظر ہے:

حضرت امیر کے قلمی سرمایے کی تفصیلات

ین حمد باری تعالی – جس میں کلیتالاالہ الاحو کی تعلیم و تشریح اور اس کی قوت و تا ثیر کا کذکرہ ہے ، زبان اور لب وابچہ قصاحت و سادگی کانمونہ ہے۔

بڑ حفرے علی کرم اللہ وجد کی شان میں ایک تفصیل نذرائد منقبت ہے، اس میں کئ چیزیں تاویل کے خانے میں جاتی ہیں، مگر اہل معرفت کے لئے اس کلام میں بڑی روحانی غذاہے،

اس لنے اس کوشال کیا گیاہے۔ اس پیس کئی اشعاد کافذ کی یوسیدگی اور تحریر کی فشکستگی کی بنا پر پڑھے نہ حا سکے اس

اس کی انتخار کافتہ کی اوسید کی اور تحریر کی منتشق کی بنا پر پڑھے نہ جا سکتا ہی لیے ان کو چھوڑ دیا گیاہے، نقم کی زبان بہت صاف ستحری اور اسلوب شن بڑی بیاشی ہے، نقم پہ ویکت مسدس تر تھے بند ہے ۔

ہلا ایک مختصر خوبصورت نذرائیر عقیدت سیدنا حضرت المام حسین کے حضور میں ہے ، جس میں عشق دورار فتسگی کی حرارت صاف طور پر محسوس ہوتی ہے۔

اور دوچیزیں میرے والد بزر گوار کی یا دواشت والی کانی سے حاصل ہو عیں، اس کانی

کی ایتر ایش ۲۲/جولانی اے والے م ۴۹/ بعادی الاوٹی ا<del>وسا</del>لی کا حارث فرورج بے 81 ، اس کائی ش حضرت امیر *کے تحریری سر*مایی ہے دو چیزیں مختوظ کی گئی تین:

ہیئئے چیر طریق حضرت مید شاہ اسحاق المسین پائسون گی شان میں ایک مختصر سامنظوم شراح عقید من ،جمد خالبان کے دولت کدویر تشریف آوری کے موقعہ پر حضرت ایمر نے بیٹن کیا تھا، جیسا کہ اشتعار کے لیس وابعہ ہے اعرازہ وہ تاہے۔

ہذاور ایک آخری گر تفصیل چیز ان کی نظم "بارہ ماسہ "ہے 23 جو انہوں نے ہندی(فصلی) مییوں کے حباب سے کہی ہے، جس میں محبوب کے بجروفران میں مخلف موسموں کے لحاظے دل پر گذرنے والی کیفیات کی ترجمانی گائی ہے، اس میں اس ایکی مورت کی

<sup>83</sup> حالد صاحب نے بے لقل جناب دائی ظلام حسین مرحوم (معطابزدگ) سے حاصل کی تھی، اور ان کو بے چیز پر اور است اپنے استاد محترم حضرت ایر "کے ذریعہ حاصل ہو ئی۔

سیه ساور ( در الدین بر ساور بین الدین و الدین الدین و الدین و الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین ا منابعت اور شخف به داید بادید که بوم سب نه زیاده فتلی ان کو حضرت ایر بخی سے خوس بود تا به اداراس کا وی خانجا بید به چوبری دادی موجود چرجی بین الدین الدی

ر ان طرح حضر سایر استان معمولات شده با کیستان بدن به نیم می از برایک تحری کی این با یک تحریر خود می که که سرک ب میرین م مولوی انته حسن اوران کی اولان اوران اوران اوران کی شدید سه سب به سایر به سوار مادر صاحب معمولات میں شامل ری سه سه سیکن ایک خود شده می و میکن به میشون کی اوران طرح دو انگی می مختم به کیا به دو ان شده و اندا 22 میار دارد سه اس میری می کیست کو کمیته بیلی جود می که با در میشون که احتمار سیاره میخودن می کنمی گئی او دو ان شده خودن باره میمون که واقع کی مصیمتون کافذ کر کرتی به مدسست ساس است مینی میسید که بین س تمثیلی (بان استعمال کی تئی ہے جس کا پیاپر ولس میں ہو اور ہر شب اس کے اقتفاد میں گذرتی ہو،

اس طرح سے ظوت میں جلوء تحجوب کے انقال اوار مراقبہ کی کیفیت ہے جو صوفیاء کے نزدیک بلند
ترین متامات قرب میں ہے ۔۔۔۔۔ جس میں حضرے مو کا گے اس چروا ہے کی جنگل ہے ، جو
سارے زمانے ہے الگ تحکیل اپنے خدا ہے ہم کا اس ہے۔۔۔۔ اس میں تمنائے وصال کے ساتھ
میت کی بیناہ گہر انگ ہے۔۔۔۔۔ بقابر یہ ایک فرقت زدہ مورت کی اپنے چھڑے ، وہے خاونہ
کے نا ویر اس بے لیکن حقیقت میں یہ مجب روحانی اور عشق تعیقی کی فیفیات ہیں جو اس ماہ
کے ساکھ اس کو بین آتی ہیں، واقعہ میں نہ بیال کوئی ذرن ہے اور نہ خاونہ میہ یوری کہائی چر طراق
کے ساتھ سرید بااطام سے تعاقات کے گرد گھومتی ہے ، جیسا کہ بارہ ماسہ کے آثو میں صاحب
کے ساتھ سرید بااطام سے تعاقات کے گرد گھومتی ہے ، جیسا کہ بارہ ماسہ کے آثو میں صاحب

سنو مجھ سے میرے بھائی گیلانی نہیں سمجھو اسے قصہ کھائی

کون زن ہے کہاں کس کا پیاہے کون زن ہے سبحی قانی ہے باتی پٹیش ہے

اگرے تو فقط اک بیر پی ہے

تقدق اس پرسب سد جان و تی ہے

پوری نظم مثنوی کی بیئت میں ہے، اور مند کی حمینوں کے لحاظ سے عنوان بند کی گئی

ذيل ميں بالترتيب بيه تمام چيزيں پيش كى جارى ہيں:

تکس تحریر حضرت سید شاه امیر آلحن" نذران: عقیرت بحضور سیدناهام حسین

of the state of th



حمرپاک

مالك الملك لا شريك له وجده الال الاص خلعت إزال الاعو مصطفظ يافت درشب معراج م تفنی بافت فتح بر خیبر عد إذ الله الا هو توت الله الاحو آسال نے ستوں معلق شد خوش درختے درخت طوفیٰ الست مم ألا الدالا حو طوق قمری و طوطی بلبل تغمرا الأاااه ذكرشال لاالدالاهو صوفیال را بهشت مطلبند سبب لااله الاهو خواب برعاشقال بكشت حرام باغبان قديم لم يزلي صفيت لااله الاهو طوق لعنت مجرون ابليس بست لا الله الاصو میس تیریز گر خدا خوابی خوش بكرادالا الاهو

\*\*\*\*

منقبت به بارگاه سیرنا حضرت علی کرم الله وجهه شاہ نجف زمال پرسدا صبح و شام ہیں لینی انہی کی مادیٹس سب خاص وعام ہیں ان سے دوچگ کے سبحی انصرام ہیں شکر خدا کہ ہم بھی انہی کے غلام ہیں حفزت علی شبھول کے مقرر امام ہیں سر کار ایزدی کے مدار المہام ہیں کہا مرتبہ ہے د کھ نہیں لوں ان کی جا جس نے ٹی کے دوش پر ایٹاقدم رکھا کیوں کرنہ اس جناب کوہر دم کہوں سخا لیننی خداہے ان سے نہیں ایک دم حدا حفرت علی سیحول کے مقرر امام ہیں سرکار ایروی کے مدار المہام ہیں مقصد جوچاہے سو کہویو تراب ہے لینی مراد دل کی براوے شاب سے ہم منظر ہیں آج انہی کی جناب سے توجھے ہے یہ سند ام الکتاب سے حصرت علی سبھوں کے مقرر امام ہیں س کار ایزدی کے مدار المہام ہیں کیاجلوہ گر ہواہے گل جعفری کا پیول کاظم کی یاد کرکے سبھی غم عماہے بھول مو کارضا کے دین کو دل ہے کیا قبول ایمان کی طلب ہے تو کرلے یہاں وصول حفزت علی شبھول کے مقرر امام ہیں سر کار ایردی کے مدار المیام ہیں

اوروں کی مختلف سے ٹیمن پکھ تیمل بھے مومن حرف شاس ہول بھی دلنشیں بھے میں یوالحس کا دوست ہول پکھ تم ٹیمن بھے بیشیں کے سب کناہ مرسہ شاوریں بھے

حضرت علی سبھول کے مقرر امام ہیں سر کار ابردی کے مدار الممام بیں کہتاہوں صدق دل ہے محب خدا کیوں اس ملی تو تیجہ خلاف نہیں مصطفے کیوں میں معتقد ہوں تھے کو شہ کربلا کہوں جس پر ہو اعتقاد اے رہنما کہوں حفزت علی شبھول کے مقرر اہام ہیں س کار ابزدی کے مدار المام ہیں پیر مغال کی مادمیں دل مادہ توش ہے لیتن نقی تقی کی محت کا جوش ہے کروصف عسکری کا بیاں کیوں خموش ہے آاس طرف دجوع ہو گر تجے کو ہوش ہے حفرت علی سبھوں کے مقرر امام ہیں سرکار ایزدی کے مدار المہام ہیں الل ول سے زر کی تمنا نہ سیجے دونوں جہاں میں آپ کورسوانہ سیجے میدی سوائے غیر کا مجرانہ کیجئ فدوی یہ دل ہے تو بھولا نہ کیجئے حصرت على شبعول كے مقرر امام ہیں

سر کار ایزدی کے مدار المہام ہیں

\*\*\*\*

(٢)

پنتادادرد دو تن شہدائے کربا ایس معصوم آل حیدر جو سشیر جھا ہیں اللہ حرم علی ہے۔ جو کم بی بتا ایس حقیقہ محب مولا با صدق اور صفا ہیں اللہ حرم علی ہے۔ مولا ہو بیٹیرا ہو ، تم میرے رہنما ہو الموق ہوں ہوں اس کا صدقہ جو شاہے گداہو محضرت رضائے صدق اب ش قرار پائل محضرت رضائے صدق ہے کہ اللہ جو اللہ علی الموق ہے۔ مولائے مرکب اللہ میں اللہ مولائے مرکب اللہ اللہ مولائے مرکب کا بیٹ او حر ایجاؤں مولائے مرکب کا بیٹ او حر ایجاؤں جو ایس محلاہ جس کا جو جہ اور میاؤں ہے۔ جو جہ سے درکے اور بیٹیائے نواہو ہو کہ مورد کہ مادو مرکب کا مرکب کی مدرکہ کا مورد کہ کا بود

عاصی بور مبتذل بدن سلوک بول بیچارا بر چند پر سمناه بول بنده تو بول تمهارا احوال دیکھ میرے بشتا جہان ساما میری مدد کرو تم باشاه دیں خدا را اس کو عطا کرو تم جو بکھ میری خطابو تم درد کی دوا ہو اور سوجب شفا ہو

\*\*\*\*

نذرانه عقيدت بحضور سيدنا حضرت امام حسين

ہے مشہور مشکل کشائی تری ہو بعد دوئی ہے رہائی مری کے اس کا کسی کیاں تک میں میں دوجراں شہا لیوں پر ہاب جان آئی مری ہے بیاری عشق بس لادوا تری خاک بیاہ بدور مائی مری بیجہ خیس آردو در پاک تک بدور مائی مری

اميرآب بيرع منى ع مصطفى حضور حسين موسنائي م ي

منظوم خراج عقيدت

( بخدمت حفزت شيخ طريقت سيدشاه محد اسحاق حسيني قادري بإنسوي )

نے شان سے دلرہا آج آیا مرے گریس میر اخدا آج آیا

عیاں دیکھ لوخانہ زاد خدا کو خدائی میں اپنے خدا آج آیا

مكال كونه كيول رحبة لامكال جو

شہ تخت لاہوت ہے آج آیا امیر آلحن کام کیادوجہاں ہے

ایران کامیرے خطاب آج آیا<sup>83</sup>

83 میں آخر بھابھ ہو پر کرات کے ساتھ حضرت ایر کی فالیانہ تھیںت کا منظم ہے، لیکن درا ممل یہ عنام وصدہ آفرجود کا فیل اور تکس بے، سب مالک جب عتام تھی ہے وہ تاہے آمران کا کانت میں خداے مواقع تقر آخر اگلی آتا : وود خالے کر منظر بمن خدا مائی تکس بھکتا ہے، اس طمر رقد وہر موجود کا القار کرے عرف موجود منظل منٹی الفیر ایک بھا قرار کرتاہے، اس کے جمعے کے فوخدا سے بھا اعتبار جافقت الرسا علی ہوتاہے، اس بھی خداکا تکس اس کو انتخابی کھر انفر آتا ہے، "ہم داوست" کا فقر میں تکس بے بیدا اور ایسے۔

ی طریق کے ساتھ تعلق اور مشاہدہ ٹی اٹھی دجودی کیفیات نے حضرت امیر"ے یہ نظم کھوائی جو بھاہر خریعت سے صدودے تجاوزے، لیکان ای باب شل ان کو ای طریع صفدور کھا جائے کا جیساکہ اس سے کئی کے بہت ہے

صوفياء ك شطيات كو نظر ائد از كياكيا، مثلاً حضرت متصورها فعرة افا لحق، اور حضرت بإيزية كاستاني ااعظم شاني وفير و----

حسرت شخخ آنم کی الدین این اطریقائے ان کی دجوری کثر بہتا ہے گئیں بجہ ان کے مشاہدات دادر الکانت پر بٹی میں ، جبکہ حسورت امام بریائی مجدد اللہ حافی نے ان کی طبوری تعییرات و تنظیمت میٹی فربائی میں ، جس میں مان مکا شفات اور مشاہدات کے ملاوہ کر کی طوم میں کہ میاتھ تنظیجی اوقی تنجی کا مختلا تھی ، ادوا اس سکوک اور متام کی تو تنجی و کئر تم مجمی ، سیست اور ان دولوں میں بزر کول نے ان افکار حشرین کو ان صاکل عمل معذور قرار دیا ہے، وادر ان پر تنظیر کرنے ہے دولا ہے۔

معنزت جود صاحب نے تعلیا ہے کہ وہ اصل سائلہ جب مثالت آب کا طرح کرتا ہے، اوہ انٹس وہ قات کے مخلک لفائلہ سے گذرہے ہوئے عقام قلب پہنچہ چیاہے تو اس طور سک وجودی مثابادات ہوئے ہیں، مین یہ مقام آئز میں ہے، بکد جب اس مزل سے صائک گذر جائے ہے تھے ہوئی کیفیات مند کر ہوئے گئی ہیں، اور آبر ۔ آبرتہ اُنسرتہ انسان سکر سے محوکی طرف آ جائیا ہے، موجود صاحب نے اپنے کی مکاتیب شما اس سنٹر پرد کئی ملی بھٹی کی ہیں، اور ان شمی اصل خرجی موقف کو گئی ان محق فریا ہے وان کے تقوید فیر 184 وفتر اول کا ایک قتباس طاعقد کریں، جس کا ترجہ معفرت موانازیہ اور اکس قاروق میرد وکا ماقاد مقربہ جس تا کی تجربہ طرف

ے ،اگر حضرت مثلب القلوب جل وعلا کے فعنل و کرم ہے ان افراد کامقام مقام قلب ہے عبور ہو جائے، تورہ کیفیت رویہ زوال ہو جائے گی، چٹناع وج زیادہ ہو تاجائے گاای قدریہ کیفیت کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کداس کیفیت ہے مناسبت تک باتی ندرے کی، بلکہ بعض افراداس حدیر پروخی حاتے ہیں، کہ دواس جماعت پر اٹکار اور طعن کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ رکن الدین ابوالیکار میلاءالد ولیة سمنانی نے کہاہے ، اور بعض افراد اس کیفیت کے زائل ہونے کے بعد کچھے نہیں کتے منہ وہ اس کیفیت کی نفی کرتے ہیں، اور نبدا ثبات یہ کاتب سطور ارباب توجید دجو د کیا پر اٹکار کرنے اور ان مرطعن کرنے ے اپنے کو بچا تاہے افکار اور طعن کی گھوائش اس وقت ہوسکتی ہے کہ اس مقام اور کیفیت رکھنے والوں کا ایناکو کی مقصد پاکسی قشم کا افتیار ہو جبکہ یہ کیفیت ملا افتیار ظام ہو تی ہے ، توبیہ لوگ مجبور ومعذور ہیں ،اور مجبور و معذور بررد نهیں کیا جاسکتا۔۔۔۔" یہ مسئلہ بہت قدیم ہے معرکۃ الآداہ رہاہے ،ای ضمن میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عرفی کا نظریہ " وحدة الوجود" اور حعرت امام رياني مجد دالف تان كا نظريه" وحدة الشبود "عرصه تك عليه، صوفياء، اصحاب تحتيق اور ارباب مقام کے پیال موضوع بحث رہا، اور اس بریے شار کمابیں لکھی علی ہیں۔ اس موضوع ير ايك رساله ملك العلماء بحر العلوم علامه عيدالعلي (ولادت ١١٣٢]، مطابق ٢٤٤٩، -وفات ١٢/رجب ٢٢٥] مطابق ١٣/أستر ١٨١٤) في مجلي اورقاري دونول زبانول ش "وحدة الوجود وشبود الحق في كل موجود" تحریر فربایا تھا، دور سالہ حضرت مولانازید ابوالحن فاروقی محد دی دبلوی کے اردوتر جمہ اور حاشیہ کے ساتھ ندوق المستغین دبلی ہے شائع ہواءاس کی دوسری اشاعت حضرت شاہ الوالخیر اکیڈی دبلی ہے ہوئی ،اس رسالہ پر ناظم عمدہ ة لمصنفين معزت مولانامفتي عثيق الرحمن عثاني كالغار في تحرير كابيه اقتباس اجميت كاحامل ب "متقدين مشارخ چشت كے بيال اگرچ مسلد"وحدة الوجود"كي غير معمولي ايميت على، بلكه حذر عدمت خلق اور روحانی ترتی کے لئے وہ اس کو ایک درجے میں اجزائے ایمان میں شامل کرتے تھے، لیکن عوام میں اس کی تشہیر کو دو بھی ضر ر ر سال خیال کرتے تھے ،اور واقعہ بھی يمي ہے كہ يہ مئلہ اس قدر نازك اور جيميرہ ہے ، كہ جر كس وناكس اس كو فيس سمجھ سكما ، بلكہ الناهم ای کے دلدل میں مجنس جاتا ہے اس مسئلہ پر شاید یہ حش صادق آتی ہے کہ ایک مخص ك خوراك دوسرے كے لئے زہر ب\_ صوفياكے لئے وصدة الوجودير اعتقاد مراتب روحاني اور مدارج ایمانی کے ارتفاد کے لئے ناگز پر تھا، لیکن عوام ش اس کی تعبیری کفروالحاد کا ذریعہ بن منس، فی اکبر می الدین این عرفی اس فلفے کے بڑے شارح مجھے میں ان کے نظر یہ کامنہوم

## بارهماسه

(قطب دورال حضرت مولاناسیرشاہ امیر الحسن قادریؒ) خداکانور برخے ہم عمال ہے موند اس کاقدرت کا جہال ہے جوالیخ پر جب دو آپ عاشق کیا پیدائب اس نے عشق صادق محمد کو کیا بھراں نے پیدا

- صوفیائے یہاں خد اسلمائیکا نکات سے الگ فین لینی: باد حدث می زکرت خلق چیاک صد حائے اگر گروز دار دشتہ مکست

دوعالم كوبنايا ان كاشيدا

دھائے بھی جوگر ہیں نگادی جائی ہیں، ان کادجود آگرچہ دھائے سے منتاز نظر آتا ہے ، لیکن حقیقت بھی دھائے کے سوا آر واک کی تاکیز چیل ہے، صرف صورت بدل گئی ہے، طاد ظاہر اس تھیر کو احتماط کے خلاف نمال کرتے ہیں"

(رساله وحدة الوجود مع ترجمه وحاشيه حضرت مولانازيد الوالحن فارد في مع م، اشاعت من الماهيم)

بنا عالم کی قائم مخش ہے ہے نییں ہے عشق سے خالی کوئی شے کلام خوب طرز عاشقانہ ہوں لکھتا ایک پر تمن کا فسانہ <sup>84</sup> شایٹ روز غم دوری سے ہے خیان مال ہے اپنے کے ہے

ماه اساڑه ٥٤

اساڑہ آیا تیش ہوتی ہے ایسی پھر داے تک نہیں میر ابدیسی

تپ ہجراں جلائی ہے شپ وروز کوں کس سے بٹس احوال جگر سوز

> تر پی تنج پر رہتی ہوں دن رئین <sup>86</sup> گمادل ہے میرے خواب وخور و چین

بیادل سے میرے خواب وخور و پین بیا جب سے گئے ہو تم سفر کو

نہیں پ*گر کر مجھ*ی دیکھاادھ کو

86 - رين ، جند كي الفظام ، رات

<sup>84</sup> بر اَن بعدی لفظ ہے، فرقت زدہ عورت ،جوبر سول سے مجوب کے فر آق مثل ترب دویا ہو۔ 25 اسازہ: جدری کاچر قدام میدند ، ہر سات کاپیلا مہینہ ، یہ عمو بائصف جون سے اصف جولال کیک رہتا ہے۔

بھلا کب تک سبول درد حدائی نہیں جز وصل اس کی تھے دوائی

رسول ماک کے صدیتے میں بیادے

ملو مجھ سے قرا ولیے ہمارے

## ماه ساول 8

اب آما ہے جو ساون کا مہینہ قلق سے جرکے پھٹا ہے سینہ

کسانوں نے کیا آباد کھنی

کہوں میں کس ہے اپنے من کی بین جہاں میں باغ وصح اسب ہرے ہیں

میرے دل میں غم دلیر تھرے ہیں گئے ہر روز ساون کی جھری ہے

ترميقا ول اكيلا ہر محدي ہے

گٹاچھائی ہے ہر سوابر برے

ساہوں ہر گھٹر کی دل میر اترہے 88 نظر آتا نہیں لینا لگانہ

کرول کیونگرادھ کس کوروانہ

87 سیادن: بکری سال کا جو تقامیمنه، برسات کاموسم، ۱۵ / جولا فی سے ۱۵ / اگست تک۔ 88 - يها: شوير، محبوب منه ون: بغير-

مجھے تم بن نہیں کوئی سہارا کہاں تک اب کروں بیرد کھ گوارا

یا بے پر نہ ایسا مجھ کو چھوڑو خبیں اس طرح مجھے منہ کو موڑو

خدارا اک ذرا صورت دکھاؤ جوائی مفت مت میری گواؤ

ماه بھادوں 🕫

غضب بھادوں کی آئی رات کالی تڑیتا دل پیا بن گھر ہے خالی

اکیلی سے پر بیو بیو جیوں میں <sup>90</sup> تن نازک برلا کھوں د کھ سیوں میں

گناکالی میں جب بیل ہے کڑے

اکیلا ہر گھڑی دل میرا دھڑکے ساؤں کس کو میں ایڈی کھائی

عیث برباد جاتی ہے جوانی

رہی میکے میں جب تک میں کنواری سبعی کرتے تھے میری جال ناری

\_\_\_\_

89 - بھادون: بیندی سال کا پانچوان مہینہ جو نصف اگست سے نصف متمبر تک رہتا ہے ، 90 - معاد زباراد محبوب ، خاد تھ۔

مع ميون پيارا، حبوب،خاه

نه حانی تھی مقدر کے لکھے کو لکھامالک نے میرے دکھ سے کو کرو للله مجھ پر میرمانی سی برماد میری زندگانی د کھادو جاندی وہ اپنی صورت الخادوايين دل سے سب كدورت ہو موٹی کے لئے مشکل کشائی شہ کرب و بلا کی ہے دومائی ماه آسن مما بعادو اب آسن مانس آبا غم دوری نے سارا مانس کھاما92 رہا کرتا ہے یہ دن رات کا کوفت

نیں کے زیت کی امدمیرے

فقط دل انظاري مي يرك

<sup>91 -</sup> اسن بهندي سال كاجينام بينه ،جونعف ستمبر سے نصف اكتوبر تك رہتا ہے۔ 92 مانس: انسان، بعدى لفظاي-

<sup>93 -</sup>استخوال يوست: بدُيول كادُها نجه-

ہوئی ہے کون کی تقفیم مجھے جو بول منه موڈ کر بیٹھے ہیں مجھ ہے مجى ائے يرائے چھوڑ بيٹے يا الفت كا رشته توزيينه نہیں کوئی ہے مجھ کو بھر کے تاکے

مجلا جاؤل کہاں تیری کہا کے

یاجب ہے گئے خط بھی نہ بھیے ہمیں کاہے تم ایسامن ہے <sup>54</sup> نہیں قاصدے کوئی یاس ایا

جو تجيجوں اينے دل كا تجھ ستريبا<sup>95</sup>

بس اب عازم يماسوئ وطن مو رحم مجھ پر ہے مولا حسن ہو

## 8 JE 606

سكمى لكتاب كاتك كياسهانا97 هوابرسات كاختم اب زمانا

<sup>84</sup> متيج: اس كامصدر تجنّاب، يعني حيوزنا، تياك دينار

<sup>95</sup> سنديا: مندى لفظ ع، يغام، خرر 96 کاتک: ہندی سال کا ساتواں مہینہ، تقریباً ۱۵ / اکتورے ۱۵ / لوم یک کانہانیہ

<sup>97 -</sup> سكسى: سبيلى، بم جولى بية سُبانا: بملامعلوم بونا، پسنديده-

جهال میں خشک ہر سوہوگئی راہ نه آیا ہو میرا افسوس صد آہ د بوالي سے ہواگھر گھر منور 98 مجھے بس پو کار ہتاہے تصور ہوئے روشن ہیں ہر اک شیر قصبات مير ا دل شمع سا جلما ہے دن رات کیا پر دیس میں جاتم نے ڈیرا یاتم بن ہے میر آگر اند عیر ا تلطف ہے ترہے ہر گزنہیں دور کہ تیے ہے دیدے آئکھیں ہول پر تور نہ ہو فافل پا میری طرف سے ادھر کورخ کرونگ اُس طرف ہے 99 بهت غفلت میں گذرادان جارا یا کیا کلیحہ ے تمہارا

یا کیا کلیم ہے جملا تیری خاک قدم ہے جھ کو اکبر پیا ہو رقم مجھ پر جم شیر

<sup>98 ۔</sup> ویو الی بہندوں کا ایک تبوار جس شی بید لوگ لکشی کی بیو جاکرتے ہیں اور خوب پڑ اخال کرتے ہیں۔ 99 ۔ مک : ( بندی ش یہ صفت اور تالی فعل سے طور پر استعال ہو تاہے) ذراسا، پچھ ، تحوزی مزیر سے لئے۔

## ماه اگہن ١٥٥

پیاری کیسی اگہن کی فصل ہے پیابن دل میر انجی معتمل ہے

سجى كائے يى اپ دحان كا كھيت سااب مجى تو اپنے دل ش كچھ بيت

یااب ۵۰ لولینے دل سی چھ چیت<sup>50</sup> کسانوں کو بمیشہ ہے ہیرائتی صبح اٹھہ دیکھتے ویں اپنی کھتی

گئ بریاد اس کی سب مشقت

كيا تحيق مين اين جس نے غفلت

سمجھتااس کوسب پیر و جوال ہے کہ بس لاریب خفلت میں زیاں ہے

لد من لاریب طلت یا ریال ہے گی افسوس غفلت میں عمر سب

کہاں تک میں سمول رنج و تاب اب لکھا دائم رہا ہے مجھ کو رونا

عبث منہ آنسوؤل ہے اپنادھونا سناؤل حال کس کو اپنا سکھیا

جہاں میں کون ہو گی مجھ سی د کھیا

<sup>100</sup>ءا تهن : ہندی سال کانواں مہینہ ،جو تقریباً نصف نومبر سے نصف د ممبر تک رہتا ہے۔ <sup>101</sup> - پہینہ : مهبت ، صفق ، دو تق \_

ميرے بالم جارا دكھ نوارو102 ند مجھ د کھیا کو اب دل سے بچھاڑو <sup>103</sup> ماه يوس یہ پر تی ہوس کی ہے کیسی سر دی سکھی مشہورے جلہ کی سر دی جڑاور ہیں سجی گھر گھر بناتے <sup>105</sup> م ہے گھر بھی بیا گرم ہے آتے بناتي مين رضائي لال سويي106 پھونے پر بچھاتی ایے جوہی 107 یلتگ کیسی مری خوشبو مبکتی ماکے ساتھ کس دن میں بھی بستی

پیانے ساتھ س دن میں ہیں۔ ہزار افسوس آیا پی نہ میرا رہاارمان بی کابی میں میرے

<sup>102 - •</sup> یالم: خاد تکره عاشق، محبوب پیمانوارد: دور کرد، مهامادد، آسرادد. 103 مجیازد: جدا کرد..

<sup>104 -</sup> پوس: فسلى سال (كرى) كانوال مهيدجو تخييناد ممرى ١٥ تاريخ ١٥ /جورى تك ربتا ب

<sup>105</sup> بيزاور: حاثب كي كيزے، كرم كيزے۔

<sup>106</sup> مرضائى: رقع موت كثر كى روكى والى دائى، چوو الحاف

<sup>107 -</sup> جودی: چنبلی جیسے خوشبودار پیول جواسے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں۔

یا لین کنیزک مجھ کو جانو 108 ذرا کھے بھی تو کہنا میرا مانو

نہیں گھر جس کے ہولڑ کا ساتا<sup>109</sup>

أے لازم ہے كب يرويس جانا

یہ کب وعدہ تھاہم سے تم سے ایسا کیا پردیس جاکرتم نے جیسا

نبيل أؤ تو خط بھي مار تجيجو

ذرا قاصد كوئي دلدار تجييح

ماهما کم ۱۱۵

سکھی ہے ما گھ میں بھولے کنول پھول 111 يا بن ہے مرا مرجما كما كيول

ہے چھایار نگ عالم میں بسنتی بناہے باغ وصحر اسب بسنتی 112

> 108 ينيزك: كنيز كي تفغير، جيو في لونڈي-109 مسانة عقندر بوشار محجدار

110 سأتك بهتدى سال كاد سوال مهينه ۱۵ اجتوري سے اخير فروري تك.

111 - كنول: ابك تشم كا پيول، كل نيلوفر ..

212 يىلىقى: زر دىيىلا، زعفر انى بهار كارتك

قبا بند و بسنتی پینے دستار 113 کھڑاگینداب کیامتی سے سرشار 114

بہاراب پھول کی جاتی چل ہے جمیں تم بن بمیشہ سے کل ہے

یں م بن میسہ ب ن ہے۔ خداجانے دہ ہو گی کون کارات

میسر جس میں ہوتم سے ملاقات

جر جاتا ہے مت سے مارا

سلگنا رہتا ہے وائم انگارا جھائے کون تم بن آگ میری

کیاں جاؤں کہاکے اب میں تیری<sup>116</sup>

ذرا تو دل سے اپنے آکے دیکھو موئی تم بن سے حالت کیسی دیکھو

ہوں م بن ہے، خیس ہے خواب راتول کونہ دن چین سداتم بن رہا کرتی ہول بے چین

113 مدستار: کیزی، محامید

114 - گیندا: گل صدیرگ ، در درنگ کاایک پھول۔

115 - بے کلی: بے چینی، بے قرار کی۔ 116 - کرا کے دیتنی کولا کر و تھری کسبت سے مشیور ہو کر۔

بعدے کچھ نہیں تیرے کرمے ملو پھر خودہی گھر آ کے ہم سے ہوں کرتی عرض ماصد آہ وزاری کہ ہو مقبول یہ عرضی ہماری 117 ماه بها كن ١١٥ فصل بھاگن کی ہے کیسی سجیلی 119 بی سے لال سوہی سب سہیلی ملے بشتے سکھی گوٹا کناری120 لكركيسي صورت يباري يباري خوشی میں مست اینے لی کے سنگ ہے معطر کر کے بھتے سے رنگ ہے یمانن میں ہوں جلتی جیسے ہُوری <sup>121</sup> کبو مالم سے حاکوئی عصیاری

117 - عرضي: درخواست، التماس-

<sup>118</sup> مياكن: بندى سال كاكميار موال مبينه ، اخير فروري سے وسط ارچ تك كازماند 119 يجلى: سجى سنورى، آراستدو پيراسته

<sup>120</sup> مرونا كنارى: جائدى سونے كے تاروں كى ليس جوريتم كے بانے كى بني جاتى ہے.

<sup>-1</sup> self 127 - 121

سبھی گاتے ہیں گھر گھر شادیانہ گذر تا ہے میراغم میں زمانہ

عاہر ہر جگہ کیا میکدہ ہے

میر ادل بن ر ہا حسرت کدہ ہے

بربارہے کیسی کیا ہوئی کادن ہے جولا غم سینے کا کیا میرا س

گیا گذرابس اب ہولی کادن بھی بیابر دلیں ہے آئے نہ اب بھی

> پیا صدقه جناب پنجتن کا کرونک قصد دلبراب وطن کا

ماه چيت

مهینه چیت کا فصل بهاری

بحری پھولوں سے جیسی ہے کیاری ناسارا جہاں ہے، کیسی خوشبو

نیاسارا جہاں ہے، یک خوسبو ہمیں تم بن ملے س گل میں وہ بو

<sup>122</sup> منيت: جند كي سال كابار موال مهينة ووسطهارية سه وسط اير بل تك كازماند

یمیریا ہر طرف ہو جو ایکارے123 مل خو د مو کی بیون کیایی مجھ کو مارے 124 صبح کو سنتی ہوں کو کل کی جب کوک <sup>125</sup> تواشقى سينة سوزال مين عيدك 126 یاجب سے گئے ہوتم سفر میں تب ہی ہے مبتلا ہوں در دس میں کہال چھائے رہے ہو کون بن میں <sup>127</sup> مواجو مجھ كو دكھ بدنالدين ميں ابھی تو کھلنے کھانے کے دن تھے بھلاک غم اٹھانے کے یہ س تھے ہو أي تر بے لئے رسواجہاں ميں عمر گذری میری آه وفغال میں سماتا کچھ نہیں ہے دانہ مانی

خلائق ہیں سبھی کتے دیوانی

<sup>123 -</sup> بيرسيا: زردرنگ كاليك خوش آواز پر عروجو لي لي كى صد الگاتا ہے۔ 124 - موركى: مرود

<sup>&</sup>lt;sup>425</sup> - کوئل: کالے دیگ کا مرنی آواز والا ایک پریما جو اکثر آمول کے موسم میں نظر آتاہے ، ہیڑ کوک: مرنی آواز مکسیان بلاچ کا آواز

<sup>،</sup> كوي اور فائنة في آواز . 126 - بوك : ده در دجو ول ياسين شي تشمر تشمر كريانا كك اشحى ،

<sup>127 -</sup> يهائي: محرار بنا، غالب بونا بنه بن بنكل، اجنبي مقام-

بملا موتا اگر پيدا نه موتي تيري صورت يدين شيداند جوتي ميرى بدزيست مجھ كوشاق ہےاب سيول كب تك بجلا در دو فراق اب تقدق میں شہ ہر دوسرا کے ملویرارے جارے ہم سے آکے ماه بسياكه 128 نہایت تخت ہے بیما کھ کا تاؤ بھلااب بھی توبالم میرے گھر آؤ

بدیی جنے سے سب گر آگے رہے بالم میرے کس دیس چھائے

فقط درشن کی تیری مول بمکاری

مری پھرتی ہوں بگ میں اری ماری ذرا صورت جو تیری دیکھ یاؤں

تولے پکوں سے آنکھوں میں چھپاؤل نہیں چرو یکھنے دول میں کسی کو

ہمیشہ ہر گھڑی بہلا ڈل جی کو

<sup>128</sup> میساکد: ست بری کامبیتہ جو ۱۳ /اپریل سے شروع ہو تاہے،

پیاہول میں ای صورت کی دای <sup>129</sup>

شراب وصل کی کب سے پیای

ياس اب ميرك في ميرى بجماة

شے وصلت بس اب مجر کی پلاؤ رمول وائم ای مستی میں مدموش

ريول دام اي سي يل مديوس

ہواک دم دین ودنیاسب فراموش تہ آنے پائے چر ایام دوری

رہے ہر لحظ بس حاصل حضوری

ماه جيگھ 130

سکھی جبسے چڑھاہے جیٹھ کاماس <sup>131</sup> پیالمنے کی کچھ کچھ دل کوے اس

جوالیے بھاگ ہوں پی میرامل جائے 132 خوشی ہے خنچہ دل میر ایکس حائے

<sup>129</sup> واي الوندى مائدى، كنيز، خادمد

<sup>130</sup> میشی بهندی سال کادوسرامهینه جو۱۵ /می سے۱۵/جون تک رہتاہے۔

<sup>131</sup> سال مهينه-

<sup>132 -</sup> بِعاَّك: نصيب

جِڑھاؤل جائے میں بانسہ میں چادر 133 ہے میر ا مامن و ملا و ماں در

، ای چو کھٹ پیہ جاکر سر دھروں میں

مجلا کیول در بدر ماری پھروں میں

\*\*\*\*

انهی سوچوں میں تھی جو نیند آئی ذراغفلت کی کچھ آتھھوں میں جھائی

نہیں وہ نیند تھی بیدار تھی میں ہے وصلت ہے ہیں سرشار تھی میں

> ہوا آ تکھول بیں دلبر کا گذارا حمک اٹھاو ہیں وحدت کا تارا

لی لیک جو میں اس گلبدن سے مط ہو می سارے بدن سے

> بہت دن پرجو صورت دیکھ پائی خوشی ہے کھر ندیش پھولی سائی

د 13 میں اور چیمنان دامل منتقل و عیدے کا اعباد کی مطامت ہے معطل ہے ہے کہ اپنید جذبات آسنات بالسد پر کیجاد کرول جس طرح کا کھم میں مخلف جذبات او اسلمات کے اعباد کے بلاد مینان کے مطبور توجی جواد ہیں گا کا کہ ملائمی طور پر کا کہا ہے مصاحب لکم چیز تک یا آسٹر طیف سے دوخاتی تعلق رکھتے تھے ، اور وابال انجی رموم و دوبایات کی و وید اظہاد مقیدت کیا جاتا اقداد اس کے معترت مجل ال کے تحقق سے معتمل وجت کے اصول پر ترم گوٹھر رکھتے تھے۔

بس اب بانسه من چل جادر جدهاول ماد کیاد مال کو ساؤل \*\*\*\*\* سنو مجھ ہے میرے بھائی گیلانی نہیں سمجھو اسے قصہ کمانی کہاں کس کا پیاہے کون زن ہے سجى فانى سے ماتى پنجتن سے اگر ہے تو فقط اک بیر بی ہے تفدق اس يرسب به جان وجي ب وہ مام لامكال كى جر وبال ہے بغیر اس کے گذر کس کو کہاں ہے غلطے یہ سمجھ ہے جڑ وہاں کی وہی ہے خاص صورت لا مکال کی اگربه بستی موہوم مث جائے وہیں پھر صورت حاناں نظر آئے ہے تی میرا حمینی شاہ اسحاق مير اكعبه ہے اس كا ابروئے طاق منادے گا وہی جستی کا سامال پچر ہو گا جلوہ گر خود ماہ تابال

امير اب ختم كرغم كي كهاني رے گی تیری دائم بدنشانی

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

یہ حضرت آو می خاندان کے چند بزرگ تھے جن کے مخضر احوال اس باب میں

ذکر کئے گئے، اب اگلاباب میں ان کی تعلیم وتربیت کے احوال ہے متعلق ہے۔

باب دوم

تعليم وتربيت

ادر خانگی حالات حضرت آوگی تعلیم-ابتدائی سے متوسطات تک

آپ کی ایندائی تعلیم شیر مظفر پور شی ہوئی، اس دورے دیگر اساتدہ کا حال معلوم نیمیں ہے، کیکن بعض شواہد سے پند چاہا ہے کہ ابتدائی سے لیکر متوسطات تک کی پیشتر کما ٹیل اپنے والد باجد حضرت مولانا نصیر الدین تھر سے پڑھیں، جو اپنے وقت کے جید الاستعداد عالم دین تھے، داور افراد سازی کا بھرتن ملک رکھتے تھے ۔۔۔۔۔۔

ای طرح آپ کے حقیقی مامول حضرت موالناسید امین قاودی بھی بڑے عالم اور سلسلة قادر سے انتہائی قوی انسبت اور صاحب تا ثیر بزرگ تنے ، درس و قدر کس ای زعرگی مجر ان کا منظفہ ربایہ جو شیر تک کے دوسرے محلہ "معد بورہ" میں مقیم شیح ، فائیمائی تعلق کی بنایہ قرین قیاس بین ہے کہ اسیناموں جان سے مجمی ضرور استفادہ کیا ہو گا۔

مدرسه خادم العلوم (موجو ده نام جامع العلوم)مظفر پور

نیز بدرسہ خاوم العلوم مظفر پر دنگی انجی ولوں قائم ہواقعا، جس کا نام بعد یش بدل کر جائع العلوم کردیا کیا موافظ رحمت اللہ صاحب (حتوثی ساتا پیم مسئل پائید مرسک پائی اور مہتم بچے کھڈا اور شم کے اہل علم اور امعاب ثیر اس ادارہ کے فروغ کے لئے کافی پر جوش ہے، قریب وامیدے طلبے کارجورع مام تھا۔۔۔۔۔

هنرت مولانا بشارت کريم گرهولوئ مجي اي زمان بل شدو افل مدرسه دوي ، ظاهر هي محضرت مولانا عبدالشكور تو اي مرح ريخ والے تقي دو مجلا اس مدرسه كے فيش عام

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> میزدالفرار می ۲۰ مرجه حفرت مولانا مقتی کله اور پس صاحب و قالم تصوفوناسایاتی صدورالمدر سین مدرسه جاش اصطوم مقطر بوره خیجه اول برنده باید و موسه الشرصاحب هندت مولانا شاه فقتل و تمن نگام اوآبادی تنبیت بیست هیجه اس طریق و هندت مولانا نشیم الدی احمد هر سے بریاهائی هید

ے محروم کیوں رہتے ، ای مدرسہ ان دونوں بزرگوں کی پاکیزہ رفاقت کا آغاز ہوا، اور میل سے مولانا بشارت کریم صاحب "مجمی حضرت مولانا نصیر الدین نصر کے حلقیر تربیت میں داخل ہوئے ، جس کی تفصیل بہلے عرض کی حاجج ہے۔

ہوے، بن میں ہیں چیز حرین جاہوں ہے۔ مدر سہ خاوم العلوم کامعیار تعلیم

اس وقت مدرسہ خادم العلوم صوبہ بہار کا ایک معیاری اور متنازادارہ تھا ، حضرت مولانا مفتی تھے اور سی صاحب نے اپنی کتاب جند الانوار میں حضرت گڑھولوی کی تعلیم کے ذکر میں مدرسہ جامع العلوم مظفر پور کی بالکلی اینتدائی دوئید اور جس کو بانی مدرسہ و مہتم حافظ رحت اللہ صاحب نے مرحب کیا تھا ) کے حوالے سے قرح جامی وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے اور ای سال حضرت گڑھولوی کے خفظ مکس کرنے کا بھی ذکرے اور یہ میں کلھا ہے کہ اس کے بعد متوسطات اور ایکی اللہ کے انداز کے انداز کے انداز کیا تھا کہ اس کے بعد متوسطات اور ایکی اللہ کے انداز کیا گئی ذکر سے اور یہ بھی کلھا ہے کہ اس کے بعد متوسطات اور ایکی گئی ۔

" ماذظار ممت الله صاحب مرحوم اس وقت کی دوئيداد عدوسه ش كليمة بير، سه "حافظ محمد بشارت كريم جنهول نے اس سال حفظ ختم كيا ہے ان كى بير خاص خصوصيت ہے، كدشرح جاى وغيره كلى يزميع تھے اور حفظ مجى كرتے تھے " --- اى موقعد پر مولاناع بداواح عليہ الرحمد

نے آپ کے حافظ ہونے کی تاریخ شن میں شعر کہاتھا: بابشارت لفظ حافظ رااگر منظم کن سال حفظ اور آبد از سٹین جیسوی

" حافظ بشارت " ہے آپ کے حفظ کی تاریخ <u>۸۹۳ ا</u>م نکتی ہے ای روئداد بیس لکھا ہے ، اب جس وقت کہ ہر روئداد چیپ رہی ہے ، حافظ صاحب کانیور میں تعلیم حاصل کررہے ہیں "135\_

| جلالین سے آ مے لینی متوسطات سے آخر تک کی تعلیم حضرت گڑ معولو ک نے کانپور                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| میں حاصل کی، حبیبا کہ جنۃ الانوار میں اس کا ذکرہے <sup>136</sup> ۔                      |
| اس سے ظاہر ہوتا ہے كـ ١٨٩٢ اور ١٨٩٣ او غيره من مدرسہ جامع العلوم مظفر پوركا             |
| تعلیم مدیار شرح جای سے آھے نہیں تھا،اس کے بعد طلبہ بالعوم دوسرے بڑے ادارول کارخ         |
| - <u>z</u> z)                                                                           |
| جبكه دوسرى طرف حضرت مولانا نصير الدين احد نصرف اسي صاحبزاد يمولانا                      |
| عبدالشكور كوجو خط تحرير فرماياب،اس عظامر اوتاب كمدمولاناعبد الشكورن تفيير جلالين اور    |
| مشکوٰۃ تک کی تعلیم مظفر پور بی میں حاصل کی تھی،اس کے بعد کانپور تشریف لے گئے اور کانپور |
| میں بھی دوبارہ ان کی ساعت کی منط کے الفاظ ہیں:                                          |
| " اور مشكُّوة اور تغبير حلالين توتم يهال پڙھ جيڪه ہو، دوباره ساعت کاوقت                 |
| على توخير مضاكقة فهين " <sup>137</sup>                                                  |
| شرح جامی سے مشکوة تک کی تعلیم میں آج کے مروجہ نصاب کے مطابق عام طور پر کم               |
| از کم تین سال کی مدت در کار ہوتی ہے۔۔۔۔                                                 |

يهال اجم ترين سوال سي پيدا بوتا ہے كه اگر جامع العلوم ميں متوسطات كي تعليم كا

ایک تاریخی عقده کاحل

<sup>135 -</sup> جنت الانوار ص ۲ - ۱۰ اول ایڈیشن۔ 136 - جنت الانوار ص ۲ اول ایڈیشن۔

<sup>137</sup> يكتوب (قلمي) حضرت نفرض ا

انتظام نیمن تھا(عیسا کد جند الانوار سے ظاہر ہوتا ہے )تو موانا عبدالنگور نے یہ تعلیم کس سے حاصل کی؟ اور اگر مواناعبدالنگور نے جامع العلوم ہی ہیں مشکل قائلی التعلیم حاصل کی تو پھر میہاں تعلیمی انتظام رہنچ ہوئے موانا بیشارت کریم صاحب کو کا تیور جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبکہ کا نیور کی شہرت زیادہ آرائل تعلیم کے لئے تھی۔

مدرس کے ابتدائی احوال کے بیش نظر زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زیانے بش مدرسر کا معیار تعلیم شرح جائ تک ہی تھا، اس کے بعد طلبہ اپنے اپنے دیمان کے مطابق دوسرے بڑے اداروں بش چلے جاتے تے، ای لئے حضرت گڑھولوگی تھی کانپور چلے گئے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا پچاہے کہ دہ حضرت تصرفی سریر کی بش تھے اس کئے ایکٹین افہی کر مشورہ یہ گئے جو تکل

پھر کانپور میں نصاب تعلیم کے فرق کی بناپر یا مزید پھٹھی پید اکرنے کی خرض سے آپ نے دوبارہ مشکلوۃ تی کی جماعت میں واخلہ لیا اور اس کی اطلاع والد ماجد کو دی، تو والد صاحب نے تحریر فرمایا:

"اور مشكوة اور تقبير جلالين توتم يهال پژوه چکے ہو، دوباره ساعت كاوقت مل تو خبر مضائة منين"

اعلیٰ تعلیم کے لئے کا نپور کاسفر

موانانظارت کریم صاحب و جوت الانوار کے مطابق ۱۹۸۸ء ی شن کانپور پردی کے کے اس خطط میں اس کانپور پردی کے کے اس خطط کی اس کے اس خطط کمسل کیا اور رمضان المبارک و اسلام مطابق مالی المبارک و اسلام مطابق مطابق المبارک و اسلام مطابق مطابق المبارک و اسلام مطابق المبارک و اسلام کی و ساله بدری عمل میں آئی بھر وہ وکانپور کے لئے رواند ہوگئے مسلام کی و ساله بدری میں مساحب نے حوالد ہوئے موانا عمر الکور کی مساحب نے حوالد دیا ہے۔ موانا عمر الکور کی مساحب نے حوالد دیا ہے۔ مالی میں موجود و نیس مساحب نے حوالد دیا ہے۔ سالم کی سالم کی مساحب کے میں مساحب نے حوالد دیا ہے۔ سالم کی مساحب کے میں مساحب کے حوال مطابق میں میں موجود و نیس ہے البتہ اس پر ۱۲ امروال مطابق مالی مطابق مطابق کے مطابق ہے ۱۲ مطابق مطابق کے اس مطابق کے اس کا مطابق کے اس مطابق کے اس مطابق کے اس کا مطابق کے اس مطابق کے ۱۲ مطابق کے اس مطابق کے اس مطابق کے اس مطابق کے اس مطابق کے ۱۲ مطابق کی مطابق کے ۱۲ مطابق کے اس مطابق کے ۱۲ مطابق کی مطابق کے ۱۲ مطابق کے اس مطابق کی مطابق کے دور اس کے مطابق کے ۱۲ مطابق کی کان کی کھر کے کہ مطابق کے اس مطابق کے اس مطابق کے دریا کے مطابق کی کھر کے دریا کے مطابق کے دور اس کے مطابق کے دریا کے مطابق کے دریا کو دریا کے دریا

خط کے معمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کا تیورش مولانا عبد الفکور کا دو مراسال تھا،
اس لے کہ کا ٹیورش عدیت و فقد اور حکمت و فقد کی تمام الحلی کمائیں پڑھنے کے بعد مولانا الصیر
الدین بیٹر کو دیتیات میں رسوخ کے لئے دیویند مجیجا چاہتے تنے، اور اس سلط میں انہوں نے
ویویند سے مراسلت مجی کرلی تھی، کین بیٹے نے اسائدہ کی شفقت کا حوالہ دیا اور دیر دہ اس دور
کے عام مرابح کے مطابق معتولات سے ان کا بے بناہ شفقت پڑھیدہ تھا۔۔۔۔اس لئے والہ
صاحب نے زیادہ امرار مناسب فیس سمجھا اور معقولات میں رسوخ و کمال پیدا کرنے کے
لئے سال کی مزید اجازت دے دی، خط مس تحریر فراح تین،

" مِنْ ثَمَ كُوا بَحِي - دِيوبِيْدِ مِجْسِمِيّالَكِينَ تَمِيارِ فَلَيْفِ مِهِ مَعْلُومِ بُواكِدِ كَانِيُورِ كَ اما نَذَهُ شُفلْتُ فَرِيا بِينَ الروحِيةِ مِجْوِرُ تِابُونِ 134

138 يكتوب لفرتس ا-

اس تفعیل کے مطابق مولانا عبدالنگور صاحب " اعلیٰ تغیم کے لئے ۱۳۳۴ مولانات کریم کا اللہ میں کا نیور تشریف لے گئے، ظاہر ہے کہ اس تین سال کے وقد بیس مولانا بشارت کریم صاحب "می مشکّرة کی بتماعت تک پیوٹی بچکے تھے۔۔۔ لیکن مظفر پورے وہ اور مولانا خدا بخش مظفر پوری چونکہ پہلے می نکل بچکے تھے اس لئے بمیشیت استاذ ومربی حضرت مولانا تعمیر الدین تعرَّ نے ان حضر ات کے اساق کی تفصیل وریافت فرمائی:

> "اور خدا بخش کے سبق کی کیفیت اور مولوی بشارت کریم کے سبق و کتاب کو ککھو 139

> > كانپور كى علمى اہميت

اس وقت كانوركوطوم منقوله ومنقوله على مركزي حيثيت حاصل منخي ، بزك بزك علم و مركزي حيثيت حاصل منخي ، بزك بزك علماء ومشائخ اور بزك تغليمي ادارك دبال موجود تنع ، مسلمة ثمر بهت سه و بني وتغليمي تحريكات و انتقابات كامركز تما ، جن كم الثرات لورك ملك على يهوشيخة شير سسه مثلاً عدوة العلماء كى تحريك من يمين سرح مثل العلماء كى تخلف على كادوره كيا، اور مخالف علاقول على شمال كادوره كيا، وسيح المناكمة ويروكرام بوك

حضرت مولانامنتی سمول احمد عثانی صاحب سمانی صدر مفتی دارالعلوم دیویند بھی ای زمانے میں پڑھنے کے لئے کشال کشال کانپور پیونچے تھے، وواپنا تائز اس طرح تحریر فرماتے ہیں:

" اس وفت کاپنور عربی تعلیم کامر کزبناهو اقعا۔ اور مشاہر علاء ہند وہاں تعلقہ میں ت

تعلیم دیتے تھے ،بڑے بڑے کئی مدرے تھے۔۔۔۔۔ میں تو بھا گلیور میں استاذی مولانا شفاعت حسین صاحب ہے استاذ الفضلاء حضرت حاجی

139 يكتوب نفر خلمي، ص ٢\_

صوفی مولانااحرحسن صاحب کی نے انتہاتع بف مُن حکاتھا؛ اس لیے ان کی خدمت میں کا نیور حاضر ہوا مگر اسی زمانہ میں وہ سفر حج کے سامان میں تھے،ای لیےاساق کورنت رفتہ مو قوف کررہے تھے \_\_\_ کانور ہیں جو نکہ متعد دیدرہے اور پڑے بڑے علماء درس دیتے تھے، اس لیے ہم طرح کے طلبہ بکثرت موجود تھے،۔۔۔۔(بڑے ادارول کے نام) ۔۔۔۔ دے۔کانیور میں تقریباً جے سات برس تک میں رہا، اور وہال مدرسہ جامع العلوم محله برُيَا يور، مدرسه فيض عام محمنيان بإزار، مدرسه دارالعلوم مسجد تقى چيونا يوج خانه ، مدرسه دارالعلوم محد رئكان جيونا يوج خانه ، مدرسه احسن المدارس نئي مؤك ميں پڑھا۔۔۔۔۔(اَکابر علاء میں حضرت مولانااشر ف علی تھانویؓ کے علاوہ جن شخصیات کے نام ذکر کئے بين وه بدين: ) إيام قيام كانيورين استاذ الفضلاء حافظ حاجي حضرت مولانااحمد حسن وحضرت مولانا محمه فاروق جريا كوثي، مولاناحا فظ محمد اسحاق صاحب بد ظله العالى بر دواني، مولانامجمه رشد صاحب كانيوري، حضرت مولانا نور محدصاحب پنجاني، رئيس الاذكياء مولانا عبد الوباب صاحب بهاري، مولانا خير الدين صاحب مد ظلمه پنجالي، مولوي فنل احد صاحب پنجالي، مولوي فیض رسول صاحب پنجالی ہے میں نے تعلیم مائی۔۔۔ حران میں سے جناب مولانااحمرحسن صاحب ومولانانور محمد صاحب کی خدمت میں زیادہ روز تک استفاده علوم وفنون كأكبيا، 140\_

<sup>140</sup>\_ تعليم الانساب، ص: ٨ تا ١٥ مر حير حصرت مولانام فتى سيول احمد عثالي .

مرطب کی تعداد معیار تغلیم اور حوای متولت کے لحاظ سے تمن مدر برے بڑھ سے ، مدرسہ فیان دارالعلوم کا نیور اور مدرسہ جائے العلوم ۔۔۔۔۔ مدرسہ فیش عام سب سے تعدیم مدرسہ فیا، دارالعلوم کا نیور اس کے بعد قائم ہوا، مدرسہ جائع العلوم سب سے تم عمر اور تو تیز فیا، پھر ان تیون میں بھی بڑا مدرسہ اس وقت دارالعلوم کا نیور فیا، بیال طالبین کا رجون جہت تھا، پڑھانے والوں کی تعداد بھی زیادہ متی، جیباکہ حضرت مجیم الامت موالا اجرف علی تھاتوی " کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ، حضرت فیاتوی " بھی ان دقول کا نیورس میں متم تھے ، ابتداء وہ مدرسہ فیش عام میں مدرس اول بن کر آئے تھے لین چیر اہ کے بعد مدرسہ جائم العلوم تائم ہواور دوہ ایس تعشل ہوگئے اور تقریما نیو دور (۱۳) سال تک بھیٹیت مدرس اول وہاں قیام رہا۔

ہوادور دویاں سی بوجے اور سمریا پیز دور اسابہاں تھے جیسے عدر ان اوں ہمان کیا ہما۔

اٹجی دونوں دراں العلوم کا ٹیز در کے ایک جلسہ شمل آپ مدعوہ دیے اور تقریف السے ، اس
تقریر کی تفصیلی دوداد اشر ف السوائح میں موجو دہے ، اس تقریر میں حضرت تھائو گئے نے کا پنور کے
تہوں وہ بالا تبخیل مدرسوں کا ذکر کیا ہے ، اور تبخیل کی الگ الگ خصوصیات کئی بیان کی جی بھران
تیزں میں بڑا، طاقتور اور معیاری مدرسہ دارالعلوم کا نیور کو قرار دیا ہے ، اس تقریر کے چند جملے
طاحظہ فرمائی :

"ما جوابہال سب سے تو یکی مدرسہ جو ہے وہ فیض عام ہے ،۔۔۔ یہ مدرسہ عمر شمس سب سے بڑا ہے۔۔۔۔۔ اور دارالعلوم کی مثال مثل جوان کے ہے ۔۔۔۔۔ دارالعلوم اپنے اندر کثرت بھی اور تعداد طلبہ کے لحاظات یمبال کے دوسرے مدارس سے بڑھا ہوا ہے ،۔۔۔۔ اور جانع العلوم حثل بچر کے ہے ۔۔۔ دارالعلوم ان دو توں مدرسول سے زیادہ مستقی خدمت ہے۔۔ فیض عام بوجہ کم عمر ک

ے متی ترحم زیادہ ہے<sup>141</sup>۔ مدرسہ فیض عام کا نیور

مدرسہ فیض عام " (نزو میر گزشے والی محلہ کھنیا بازار ) اس وقت ملک کاسب سے قدیم ترین ادارہ تھا اور مندوستان کی اعلیٰ ترین درسگاہوں ش شار کیاجا تا تھا،۔۔۔۔ تاریخی لحاظ

ے محدہ اور کے بعد یہ پر صغیر کا پہلادی پی مدرسہ تھا۔۔

دارالعلوم دیوبند<sup>42</sup>، مدرسه مظاہر علوم مہاران پور <sup>43</sup> اور علی گڑھ کا مدرسة العلوم <sup>444</sup> وغیرہ تمام ادارے اس کے بعد قائم ہوئے۔

اس مدرسه کی بنیاد حضرت علامه مفتی عنایت احمد کا کوروی (متوفی <u>۱۲۷۹ م ۱۹۲۸ ام</u> مصنف علم الصید <sup>145</sup> نے مالک مطبع نظامی مرحوم عبدالرحن خان شاکرتن روش خان (کانپور)

241ء شرف الموارع جس ۱۸۶ سهر جد خواجه توزیا کهن توزب و موالاتا جوالی صاحب منافر اداره تا فیفات اثر فید مثل نام ۱۳ مل 242 حدارا اطوم در بیند کاقیام ۱۵ / عرم افر دم ۱۳۸۸ و طالات ۳۰ / کا ۱۳۸۸ پروز تیم ات عمل ش آیا۔ (جد رخ دارا اطوم دیستری اس ۱۵۵ مرجد موالات یو بجب طی رضوری اثمر امیران اطابور بازدیستری در اور ۱۵۵ مدرسه مطابر طوم برادان بازی تا سمن بگر جب الرجیس سرایا مطابق و مرحد اور در ۱۳۸۶ با پروزیست دو تی

144ء علی گڑھ کا در سے العلوم 24 کے بیش 8 تائم دولہ (ویب سائٹ منگلزے سلم اپنے نیزرش) 145۔ حضرت مفتی حزیب احریکا کوردی ہے امنیا فعنل وکمال کے حال علیاء میں بھے، قریشی النسل بھے، آپ کے احداد میں

مستشعرت کی حتیت ایم و اورون کی به این کسال مصلی می این با بدیدان کے درخوا اس کے دائیے دائیے کے بائید اور کہ آو ایم رسم مانی ایک فتن نے بغداد سے ترک سکونت کرکے بنورستان علی قصیہ دورہ مشلی اور دیکی ماں وارد ہو کر اقامت نقش کی مانی میکنورین میں مارہ صدیق فیشن مام انزائی کا کا فارد اس میں عرصتین مشمون ناتی مصلیا کا انتی ایڈ دکیک کائی

آپ کے داند اجد کا اسم گرائی "محر بخش" ہے، آپ کی دادت ۹ شوال المکر م۲۲۲ مام ۱/ اکتر ۱۳۸۸ کی کو دیوہ مثل ہوئی، جو کلمنڈ اور کاکوری ہے ترب ب بیتد مثل آپ کاکوری کی لنبت سے مشہور ہوئے، حصول علم سے لئے ك تعاون سے كك يام م م ٨٦٠ م فالى ، درسه كا افتاح اس دور ك مشهور بزرگ اور عالم

۱۳ /سال کی عمر میں رامپور کا سنر کیا اور سید محمد بریلوی ہے تو وصرف پر حصی آھے کی تعلیم مولانا حدور علی ٹو کی اور مولانانورالاسلام دہلوی سے حاصل کی ، اور ان حفرات سے لیے عرصے تک استفادہ کیا ، مجر د بلی حاکر حفرت مولانا محمد ا احاق د باوی سے حدیث کی سعد حاصل کی ، اس کے بعد علی گڑھ پہو نچے اور حضرت شیخ بزرگ علی مار ہر دی گی خدمت میں رہ کر منطق و فلسفہ ٹیں کمال حاصل کیا، پھر علی گڑھ ہی میں ایک سال تدریبی قدمت انجام دی، پھر آپ مفتی کے منصب پر فائز ہوئے اور تدریس کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے رہے ، تین سال کے بعد آب علی گڑھ کے قاضی بنادیے گئے ، اور دوسال تک آب وہاں کے قاضی رہے ، چروہاں سے خطل ہو کر شہر یر ملی تشریف النے ، اور صدرالا من کے عہدہ پر قائز ہوئے، بیارسال ای عہدہ پر فائزرہے کے بعد آپ کو ترتی دے کر "صدرالصدور" بنادیا گیا، اور دارالسلطنت اکبر آباد منظل کردیا گیا، مگر اس عبده کی ذهه داریان سنبالئے سے پہلے تیا ہے <u>۸۵ ام ۲۲ علی</u> کی مشہور ملک میر بغاوت شروع ہو گئی ،اور فتل وخون کا بازار گرم ہو ممیا، اس وقت آپ کی عمرشریف ۲۵ /سال کی تھی، اس بڑھائے میں زوال کے بیدون دیکھنے کو لیے ،معالمديين فيس دكاء الكريزى تبلط كى جانب ، آب يرفتنه بحركاف كاالزام عائد كيا كيا، اوراس ياداش من آب كوجزائر سلان (بورث بلير) جلاوطن كرديا كميا، حسن انقاق وبال ايك المحمريزي واكثر كريم بحش آب كا قدر دان ثابت جوا، اور خاص اس کی فراکش پر آب نے کئی علمی تمامیں تصنیف فرمائیں، مثلاً علم صرف کی مشہور نصانی کمآب "علم الصیخة" اور دعاؤں کی كاب" الوظينة الكريمة "اى ذاكر كي خوايش ير آب في تكعي ،اي جلاو طني كيد دوران آب في حضور مَثَالِيَّقِ كي سيرت ير " تار ن حبيب الد اور ايك او في كتاب " خبسته بهار " بهي تصنيف فرما كي ، يجر الله ياك نے آب كى رہائى كے لئے عجيب راستد نكالا ، ما كم جزيره كوبهت دنول سے كسى ايسے عالم كى حاش محتى جو جغرافيه كى مشہور كماب " تقتريم البلدان الميلاؤري "كا اردو ر جمد كريمك ، تاكداردوس الخريز ك بين منطل كرنا أسان بوءاس فدمت كم صلح بين آب كوربائي في اور" فان "كالقب مجىءاصل بواء

وہاں ہے آپ کا نیور تو طف ان ہے اور مالک مطبئ تفاق مرح م جدار من خان شآکرتن ووش خان کی خواہش پر عصابی م سائل میں آئی کے مربائے ہے آپ نے مدرسہ فین عام قائم فرایا اور بھال تین (سمارال محک وری وقدرش کا سکسلہ جاری رکھا ای زائم نے کا اولین طلبہ میں حضرت موانا تاجہ طلی مو تحبری تھے جنول نے خود معنوے ملتی ساحب سے ان کی کا کی سائل میں اسٹری شرک میں مال کے بعد آپ کی وزیارت کے ادادہ نے فلے ، لیکن آپ کا بچار جدو پہریش ہے ہے بیلی کی قرق ہوگیا ، ای شان کی آب کی وقت ہوگی ، انتاث والا الم راچھوں ، من وقات کا امرادال و تدث حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن منتج مر دآبادیؒنے کیا،جو عبدالرحن خان شاکر کے چیر ومرشد مجی تھے،اں مدرسہ کے پہلے صدر مدرس تحود پائی مدرسہ حضرت مفتی تعنایت اجمد کا کوریؒ معہ ہے۔

" مدرسه فيض عام كي جائے بنياد اولاً دو كمرول اور كھير مل وچھير كى حيت والاوہ مكان تھا،جو پریڈ (ایک محلہ کانام ہے) پر مسلم مسافر خانہ کے نزدیک اس جگہ واقع تھا، جہاں اسٹینڈرؤ گیراج قائم ہے ، بعد میں اس مدرسہ کو مستقل ایک کشادہ جگہ پر منتقل کرنے کی غرض ہے چند قابل ذکر مخیر حضرات آگے بڑھے ،اور انہوں نے اپنی جائیداد مدرسہ کے نام وقف کر کے پولی سنترل وقف بور ڈمیں رجسٹریشن بھی کرادیا،ان واقعین میں مساۃ عمدہ خاتون اور حافظ کفایت اللہ مكانات نمبر 2007/40 وقف نمبر 147 و 263 جن كے خاند توليت ميں بحيثيت متولى محدرفيق کانام درج ہے ،۔۔۔واقف فخر الدین حیدر،حافظ محمد سدیق، محمد رفیق گرواور چود حری محمد اللن مكانات سلسله وارنمبر 40/200P 157, 40/200P قديم اور 40/200 مديد مطابق وقف نمبرات سلسلہ وار 266,267,268,269 جن کے خانہ تولیت میں حاتی سر تاج احمد کانام درج ہے، ند کورہ جائند او محلہ محصنیا بازار میں واقع ہے، جس کے قریب ایک بٹگالی یارک تھا، یارک کے نزدیک منٹی دیازائن عم کا قدی مکان تھاجومشہوراخیار"زمانہ "کے ایڈیٹر اور حمیش شکر و دہار تھی کے دوست تھے، منٹی دیاز ائن تھ بھی اس مدرسہ کے بہی خواہوں میں شامل تھے <sup>146</sup>۔

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> كائح ميكزين ص٩٠٨ - حدريق فيش عام اعر كالح كانتيزو الا وسير عن من من من من في مصباراً الحق البذوكيث كالح نجير -

ا ۱۸۹۲ میں آپ سفر نتی پر دواندہ وے تو لیکار دوا گی ہے تمل اپنے تملید ارشد حضرت مولانا مفتی اطف اللہ علی گڑھی کا لہنا جائشین صدر مدرس مقرر فرمایا ۱۹۹ ، حضرت مولانا اطف اللہ علی گڑھی کیک مالیندروز گار شخصیت کے مالک تنے انہوں نے عمل ۲۵ سالوں تک پہال بساط

147 - حضرت علامہ مفتی لطف اللہ بن اسد اللہ الحنی الکو تلی خیر منتم ہندوستان کے چیرمشہور اساتذو میں گذرہے ہیں ، آپ کی ولاوت ۱۲۴۳ پر ۱۲۴۸ پر شل گاؤل پلکھنے شلع کو تلد (علی گلمت ) میں ہو گیا، ابتدائی تعلیم اینے وطن کے اساتذہ ہے حاصل کی، اس کے بعد حضرت مفتی حنایت احمد کا کوروکائی خدمت ش حاضر ہوئے ، اور ابتداے انتہا تک تمام درسی کما ہیں مقتی صاحب سے پڑھیں ،ایک لمے عرصے تک ان کی صحبت میں رہ کر استفادہ کیا، اور جملہ علوم وفنون میں کمال پیدا کیا،سند حدیث غالباً حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن یافی بی ہے حاصل کی، فراخت کے بعد طویل مدت تک اینے اساذ مفتی عنایت احد کا کوروی کے مدرسہ فیض عام میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اسے شہر کو کل خطل ہو گئے اور درس و تدریس کی بساط قائم کی، شہرت تو پہلے ہی ہے حاصل ہو چکی تھی، علی گڑھ جس علاء وضلاء کار جوع عام شر وغ ہو کیا، ہندوستان ہے شام اور خراسان تک کے برراوں الل علم فے ان کی طرف رجوع کیا، اور استفادہ کے بعد اطراف عالم میں پھیل مجتے اور بڑے بڑے بدارس اور علمی ادارے قائم کئے ، ان کی شخصیت اس دور ش استاذ العظمام کی تھی، آپ کی شہرت علم و ففنل کے آسانوں کو چھوری تھی، ہر بلندی ولیتی اور قریب وبدیدے لوگ تھنے چلے آرہے تھے، آپ کی حیثیت اس وقت کے تمام الل علم كے لئے مر حق دماؤى كى بن كئي تقى ، اور كوئى دوسر النين تعاجواس دياست على يس آپ كاشريك وسهيم بو-آخری عرش آب کی شرت وعظمت سے متاثر موکر ۱۳۲۲ م ۱۸۹۵ می دولت آصنید کے وزیر بالوقیر نواب وقار الامراه نے آپ کو حدرآباد تشریف لانے کی پیکلش کی ، اور دارالعلوم کی صدارت اور محکمة استئناف بیس ملتی کا منصب آپ کے حوالے کیا، جس کو آپ نے بحس وخولیا ایک عرصے تک انجام دیا، مچر آگھ کی تکلیف کی وجہ سے وطن والی سطے آئے، اور نوے (۹۰)سال کی عمر میں ذی الحجہ سمبراہ م اکتوبر ۱۹۱۷ء کو علی عمرے میں انتقال فریایا اناللہ واناللہ داجعون۔ باوجوداس عظمت علمی کے آپ بے حدمتواضع مااخلاق ، فرم خو، کشادہ دل اور غریب پرور انسان تنے ، علماء اور مشاک نے بہت مجت رکھتے تھے، طلبہ و فقر او کو دادود ہش مجھی خوب کرتے تھے، معمولات اور اذکار واشغال کے بے حد یا بند نتے ، بروں کی تو تیر اور چیوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے تتے ، عروہ تحریک شروع ہوئی ، جو ان کے حلانہ و (حضرت مولانا محمہ علی مو تکیری وغیرہ) کے ذریعہ بیلائی جاری تھی، تو آپ نے تھل کراس کی تائیدادر سریرستی فرمائی، بلکہ اس کے کئی سالانه جلسون (مثلاً جلسة كانيور ٢١٦١/ شوال المكري السيل مطابق ٢٣٦٢٢/ ايريل ١٨٩٣م اود جلسير بريل ١٣١٣ إه ،اجلاس میر څد ۱۵ / شوال ۱۶ سال مطالق ۱۹ / بارچ یه ۱۸۹۸ و فیره) کی صدارت مجمی فرمائی، آب نے مجمی کسی کی تحفیر نہیں گی۔ آپ ورس بچھائے رکمی ،اس وقت ملک کا کوئی نامور عالم ایسانہ تھا جے مولانا سے شرف تلمذ حاصل نہ ہوا ہو ،ای لئے اس زبانے میں وہ استاد البند اور استاذ العلماء کے نام سے جانے جائے جنے <sup>148</sup>۔

ان کے بعد مید میشیت حضرت مولانا سید مسئین شاؤاکو حاصل ہوئی جو حضرت مفتی عنایت اجمد کا کوروزی تامیل کے مقبلہ معرات علی مدرسہ عنایت اجمد کا کوروزی تامیل کے قبید صعدارت علی مدرسہ کے قبیش عام کے مدرس بنتے ، آپ کے طریقتہ قدر اس کی بورے ملک میں شہرت تھی ہو۔

بہر حال مفتی لطف اللہ صاحب کا عبد صدارت اس مدرسہ کا عبد زریں ہے ، مدرسہ نے ان کے زمانے میں بہت تر تی گی۔

۱۸۹۹ و شریف لے گئے، تو آپ کی جگہ آپ ہی کے ایک ال تُن اَلَن شاکر دعشرت مولانا احمد حسن کا پُنوری گوصدر مدرس بنایا گیا<sup>150</sup>

کے باپر ناز طارہ میں حضرت موانا عمر مل مو تجری تا، حضرت موانا تا بعد سن کا تیدر کا حضرت موانا عمد التی مثان السا شی افغان آیا محضرت موانا علیوراللاسلام تجریری آدا حضرت موانا تا بعد میشانی تحقی مرحم فرست الباسه
(زیبدا تحوامل محرک میں موانا عمد المان المحتوال میں موانا عمد الله الله میں المحقول کا المحتوال میں موانا عمد الله الله میں موانا عمد ملی موانا عمد ملی موانا عمد میں موانا عمد میں موانا عمد میں موانا عمد موانا موان

(نزمة الخواطرية)ع م ٩٩٥ معنفه حيزيت مولاناعيد الحي لكعنوي

مولانا اجمد حسن کافیدری کی تدریسی شمیرت اور تعلیی انباک نے اس مدرسہ کو نقطیہ حج وین تک پہر فیچایا، آپ مسلسل چدوہ (۱۳) مبال تک مدرس اول کی حیثیت سے اس مدرسہ میں فائزرہے، معمیلی مطابق شمیلیا میں آپ نے مدرسہ سے خلودگی افقیار کر کی، اور کافیور ہی میں اس کے قریب ہی محبور تکمیان میں اپنا خلوہ وارالعلوم قائم کرلیا، جہاں انہوں نے تاحیات مدرس اول کی حیثیت سے اپنی تعلیم، قدر سکی وتریتی ضعات جاری رکھیں 211۔

حضرت موانا اجر حسن کائیوری گافی گیکے بعد اس خالو پر کرنے کے لئے مدر س اول کی حیثیت سے تحکیم الامت حضرت موانا عجد اشرف علی تھانوی کا ویا یا کیا 152 جو اس وقت بالکل عفوان شباب پر تنے، حضرت تھانوی کی کسب سے مستقد مواخ "اشرف المواخ" میں اس کا ذکر موجود ہے ، خواجہ عزیز الحمن مجذوب تحریر فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup>۔ یصے مدرسر فیش مام کا ایک قد کام عوال اعلام کا دستیاب ہوگئے ہیں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضوت موالڈ معنی الف اللہ صاحب علی آثوع عموکہ آئی مدرسر سے طورہ ہوگئے ہے کین اس سے تعلق بش کی تھیں آئی ابکہ آپ کی مسلمل سریرس کا اور گھرائی (عالم) مدرسر فیش مام کو ما مسل دری اصلاح پر آپ سے و متحظ سے بھی ترش ہوتا ہے، ہرد کرام و فیر دیش و تشویز شاسائے جی سے اوران کی معدادت می فرائے ہے۔

د چرویدن و مریسه است می است دوران میدودند می دوست و این است داد. 2. هم است به این می ۱۲ داخر کا کوری آلیکی تا هم آباد در کرایی تامیل با در در نامیلی از در است با میدودند هم این برای می امران میدودند کا کوری آلیکی تا هم آباد در این تامیل و داد رای گافید داد بدرا شعیق اظهر اس ۲۰ ۱۳ می ۱۳ برای تاریخ میدودند از می در آری و فیرود

رسین موساسد برای جدود. 223 متر سرت میکم الاست موالثار شوف ملی قفاری آنتدوستان که ان افلام مفداد در اولیدانشد می کندر سے بین جمیع می ان ان کے مجمد میں سب سے زیادہ میان کا وواد ان قبل کیا جاری ہے ہے شہرول کا تباول کے مصنف، جمید فقد برحدی، مطر امیس نے بہرین مرفی اطلاق ان فارد ہے کہ بخشم او کو ل نے ان کی نظر مجمل دیکھی، تقد بحدوں مطلح منظر تخریمان اربی ان مرام بلے مطابق ماراک مجمد میں اور ان موان سے ان والات بھوئی، مثل محدود موان مانتون کی والان سے انداز کی انداز میں انداز کی موانا سے انداز کی انداز موانا محدود میں اور تعدید کی والات بھوئی انداز موانا میں موانا سے انداز کا کورڈ معرب موانا میانی کی انداز موانا میں موانا سے انداز کی انداز موانا میں موانا سے انداز کی انداز موانا میں موانا میں انداز کی موانا میں انداز کی موانا میں انداز کی موانا سے انداز کی موانا میں انداز کی موانا سے انداز کی موانا میں انداز کی موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں انداز کی موانا میں موانا میں انداز کی موانا میں موانا میانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موانا میانا میں موانا میانا میں موانا میا موانا میں موانا میا موانا میں موانا میا موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موانا میں موا

اکانپور تشریف لانے کی صورت میہ ہوئی کہ مدرسہ فیض عام جو کانپور کاسب ہے قدیم مدرسہ دینیہ تھا، اس کے صدر مدرس جناب مولانا احمد حسن صاحب " جوا مک مشہور اور حامع بالخصوص اہر معقولات عالم تھے کسی وجہ سے ناراض ہو کرمدرسے علیدہ ہو گئے ، اور انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ دار العلوم قَائمُ كرابيا، جونكه طلبه مِين ان كابهت شير ه تفاه اس لئنے ان كى حِكْه بيٹھ كر درس دیے کی کسی کوہمت نہ ہوتی تھی،اورای وجہ ہے وہاں جانے کے لئے کوئی تیار نه ہو تا تھا، لیکن چونکہ حضرت والا کو اس صورت حال کی خبر نہ تھی، لیذا جب وہاں سے ایک مدرس کی طلبی ہوئی، تواخیر صفرا • سال و سمبر ١٨٨٠ما میں باجازت والد ماجد و بارشاد حصرات اساتذہ کرام بے تامل تشریف لے گئے اور درس دیناشر وع کر دیا تنخواہ صرف ۲۵/روپے ماہوار تھی۔ محو حضرت والااس وقت بالكل نوجوان اور سبز ه آغاز تقص ليكن كانيوري يوخي كر وہاں کے جملہ مدر سین اور اہل شہر میں بہت جلد شہرت ہو حمی، اور عام طور پر ہر دلعز بزہو گئے، حتی کہ مولانا احمد حسن صاحب تھی بہت محبت اور وقعت ہے بيش آنے لگے <sup>153</sup>

ر آن من کمال حاص کریا، حضرت عاتی اعداد الشرجایتر گلآت هنوف کا تفتیم حاص کی اور آنب کم عواد بود یا، حضرت موانارشید اور تکوری ایست می کافی استفاده کیا، حضرت تکنودی که دسال که بود آنب کی طرف خوابه وتو اسما که دجری عام بود اداد آنب کی خانفاند نه خانه و حضرت نقام الدین ادارات فاقد مرسوا در خانفاده نیم را دایاً ولی یاد متاده کمردی ۲۸ مراس ال که عمر شم ۲۱ ارجید ۱۳ سرت می مالات مواد تا افزار شمان فاقد کی تعقید تو و فقید شمانی شماست می خضرت یک ایک بحر استشار کمایی «حضرت تیم الاحت والانات و مالات این اتفادی تا تیم دوفته شارک شروعیت

(نزيدانخوالمرج ۸ ص ۱۸۸ ادعت فد حصرت مولاناع برا أي كنفو د كافاه في المواقح ج م م ۸۲) 153 - اهر ف المواقع - خواجه عزيزا محن مهزوب ص ۲۵ - ۸۳ خالاره تاليفات اثر في تقاند جون س م ۲۵ - ۸۳ خاله الاروس

البنة حضرت تفانوي ٌزيادہ دنوں اس مدرسه ميں نه رہ سکے اور صرف تين جار ماہ کے بعد ہی تح یک چندہ کے مسئلے پر پنتظمین ہے انتقاف ہوااورآپ مدرسہ ہے مستعفیٰ ہوگئے۔ دراصل حفرت کانیوری جیسی شم و آفاق شخصیت کی علیحد گی کے بعد مدرسه فیض عام پھر دوہارہ سنتھل نہیں سکا، حضرت تھانوی ؓ نے بڑی حد تک علمی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت کانپوری کی علید گی سے عوامی احتاد کوجوصدمہ پہونیاتھا، اور پھراس کے متوازی دوسرا مدرسہ" دارالعلوم کانپور" قائم ہو گیا، تو قدرتی طور پر مدرسہ کے ماحول اوراس کے چندہ پربرے اثرات مرتب ہوئے، طلبہ کا رجوع بھی کم ہو گیا تھا اور مالی وصولی بھی کمزور پڑھٹی تھی، حضرت تھانوی بہاں مدرس اول بن کر آئے تھے ، اور مدرس اول مدرسہ کے نظام میں صرف تعلیمی امور كا تكرال نہيں ہوتابكد انظامي مسائل ميں بھي اس كو تعاون دينا يزتا ہے،اس لئے منتظمين نے حضرت تھانوی ٹیر اس کے لئے دیاؤڈالا، تا کہ مدرسہ کامالی نظام مستحکم ہواور عوامی اعتاد بھی بحال كما حاسكے، حضرت تعانوي اس عرف سے آشانہ تھے، انہوں نے اس سے استعفادے دیا،اس طرح مدرسه فيض عام كى تو ئى جو ئى كمر كوايك اور صدمه يهونجا-

ہل حضرت تھانوی کے بعد اس منصب جلل پر مولا ناغلام کی ہزاروی فائز ہوئے

الله مولانا غلام یحی بر اروی می سال وبال کے صدر مدرس رہے ،ان کے بعد مولانا

فاروق چریا کو ٹی (اعظم گڑھی) اس مدرسہ کے صدرالمدر سین ہوئے۔ یکی دورہے جب مولانا مفتی سیول احمد عثانی بھا گلیور کا کا ٹیور حصول تعلیم کی غرض ہے

یکی دورہے جب مولانا مفتی نہول احمد مثانی بھانگے ورنگافیدر حصول تعلیم کی خرض ہے پہونچے تنے <sup>155</sup>ء وہ حضرت کانپور کانگی شہرت من کریمال آئے تنتے، مگر حضرت کے مدرسہ

<sup>154</sup> شهر ادب كانپور مر تبه: ذا كار سيد سعيد احمد صلاحه مبدويند سيد ايند سيد (پېلييش ز) كرا يې-

155- حضرت موانا ملتی تو موریدا بن افضل حشین رحمد الله کا دادار حدود الا به کا بود او خشت کے مطابق کا اسال کو دو افت کے مطابق آپ ۱۳۱۹ روز پایشت بن طبان من الله شانی حد کی ادواد شدے ہیں، مجمور کی مطابق میں میں اللہ میں اللہ موروطی کی مطابق میں اللہ اللہ میں اللہ می

حضرت مولانامفتی محمد سبول عانی صاحب رحمد اللہ کے نسب نامد اورد مگراحوال زعد کی کابنادی حصد آب کی

فو وقوت تحریب و آپ کی خو و وقت کا کافذ ناتد الدوراد دی کے خری العرافات کا بیان برائی تحقق محموظ خریدات
ادارای ناتدان کے ایک بزرگ، حضرت مثنی صاحب کے پردوامولوی وخی الدی رحمد اللہ کا رسالہ "حزکرة
الاقب "اور حظوم نسب ناصب ہے۔ اس کے طاوور موسل کی حقیق کے حقیہ بیش تحریرات قدیمہ وجدیدہ سے اپنے
سلسکہ
نسب کیا ہے میں برعمول کے بھائی محلوم اللہ میں حضرت مثنی صاحب دعر اللہ نے اپنی مدائی عمری کے خروری حوالہ
بات کیا ہے "مقتلیم الاقب "کے جائے خرور میں فرایا تھا بھر جامل میروہ محلوم کی شاہ ہے۔۔۔۔۔ "تعلیم
الاقب "کے اس معردو کی ایمی کا اندازہ اس کے گایا متکانے کہ حضرت مثنی صاحب نے اپنے
برخی کے دائے میں اپنے حضرت اور جسائی محمادش کے دور می تقریبا "ا اگرین نگار کمل فرایا ہے (تعلیم الاقب میں اور اللہ کے اللہ المائی الدائیہ المتحالی الموادش کے دور می تقریبا "ا اگرین نگار کمل فرایا ہے (تعلیم الاقب میں کہ المتحالی المتحالی المتحالی المتحالی المتحالی کے دور می تقریباً "ا اگرین نگار کران ان حوالی کو مؤتی المتحالی المتحالی کا دور میں تقریباً "ا اگرین نگار کران ان حوالی کو مؤتی کی مثل کے دور میں تقریباً "المی نافادہ الیک میں کہ المدید کے دور کے تقریباً "المیان نافادہ الیک کیا کہ کو کرنے کی مثل کی جدادہ کے دور کے تقریباً "المیان نافادہ الیک کیا کہ کو کرنے کی دور کی تقریباً "المیان نافادہ الیک کیا کہ کا دور کیا کہ کو کرنے کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی دور کی تقریباً میں کہ کور کیا کہ کی کور کی دران کے میں دران کے جدادت کیا کہ کیا کہ کور کی دیک کے دور کی تقریباً کی کرنے کی دور کی تقریباً کی کرنے کیا کہ کی دور کی تقریباً کیا کہ کی دور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کی دور کیا کہ کیا کہ کور کی کور کی کیا کہ کور کی دور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کرنے کی کور کی کرنے کی کور کی کرنے کی کور کی کور کیا کہ کی کرنے کی کرنے کی کور کی کرنے کی کور کرنے کی کور کی کور کی کرنے کی کور کی کرنے کیا کہ کی کور کی کرنے کیا کہ کور کی کور کی کرنے کی کور کی کرنے کی کور کی کرنے کی کرنے کی کور کی کرنے کی کرنے کی کور کرنے کی کرنے ک

ین این درسان درسان سیدسدند. می سازند به در بین با درسان با درسان با می درسان با می سازند به می سازند به موادا اشدیش هم شورت موادا شاه ما مدار مواد شاه اور شده به موادا شاه می می سازند با با درسان می می می می می می می می بازگی میمی می مدارساند بسید مدون مقر درسان شیخ این به می میگود قد اور دستفن پر می سوان شفاعی مسین صاحب سید درسان می میرد تقام مجمور ادا معادی چد معلوم بود ا

اود پگروایی سے طرح آرہ گاہے پڑھ کر کاپٹردیکٹ نے اور کاپٹردیک کتر پرانچ ہرسات پرس تک سب ادارہ بال عدرسہ چانٹ الطوم علد نظانچ ومعدرسہ کیشن عام مختبیان بازار معدرسہ واراضلوم ممیر کتی تجوانا پریخ نشاند، عدرسہ واراضلوم رنگیان تجوانا پیژنز نشانہ عدرسہ احسن المعدادی تی موک کی عدرسوں نش کشنیم حاصل کی اود اس ودوانان استاقا المنعلد مواق حالی حضرت حوالنا العرصون وعنوس حوالنا کی قادرتی جریا کی اُن موالنا حافظ تھراسواتی صاصب پرووانی، حوالنا کے درھیے دارالعلوم كانپوريس طلبه كا اتنااژد حام تفاكه وبال كوئي مختباكش نه لكل سكى ،علاوه حصرت سفر حج

صاحب کاچیزی، حشرت مولاناتور محد صاحب بنتیابی، دسمی الاترکیا، مولانامیرالیهاب صاحب بهادی، مولانا ثیرالدین صاحب بنتیابی، مولوی فشل احد صاحب بنتیابی، مولوی فیش رسول صاحب بنتیابی سے استفاده کیا۔

کانٹیرے اور جورا آباد درسہ تفاامہ شریف سے سے دوسرال دہاں کی تفایم کمل کرنے کے بعد وہ بند پہدیے، مدرسہ رویندش محمل سند بعدار کا کریزہ بنالمحق مریف، بیشادی شریف، پزجس اور کل بیزدہ (۱۳ کا بدوال رسیداور ۱۳ ایس طالبتر، والی میں معرب شخ البذش کیاں ویندس فرامن حاصل کی اسد۔۔۔۔بہ کل ودسیات سے قارفتم ہوسکے و تعرب شخال ایندشنے درسہ میں اعلم شاہ جان ہورش معدوالدر سین مقرد کرکے بھی وا

(تعلیم الا نسام مرادا تا در این محدد (انتیام الا نسام مردد) محترب تنتیم الماسلام موادا تا درگ محد غیب مساحب نودانند مرقده " وادانعلوم کے مشاہیر اور ان کی انجام وہندہ خدمات کے تحت تاریخ وارائعلم وابید ترس کہ کے کانتر والن انتخابات کیاہیے:

حفرے موانا در شید امر کنگونتی آپ یا طن تشیم حاصل کی اور اجازت می حاصل بدو کی بنز حفزت خش انبذ "سے مجی پیدے وظارف عاصل حمل وقت امر شیمی میرکز در ۲۵ ار دیب ۱۳۲۵ بر مطال ۱۹۲۸ د کو آپ کی دوری مهارک الخل فیٹین کی جانب محور پرواز \*

بورگا ادر پور نما سک خاترانی تحرستان ش کیک کار تمکن بولگ خاتور الله مواقده " و بیزندالله مصنعید" و و منتبع مصنفار و جعل قبیزه و ووضنهٔ حن زریاحتن المنجنة (مطابع دادامکن و بیزیر من ۵۵ مرتبه معموست مثق تحر نظیر الدی مشاق تا هاید درامالخواج نماده باخذ ۱۵۵ وی اکم 1843 می میمانی آراست تا جم ۱۵۵۸ م

اس رودادے اس وقت کے مدارس کا نیور کے معیار تعلیم اور طلبہ کے ذوق ومز اج اور مدرسہ فیض عام کے عروج وزوال کی تاریخ سامنے آتی ہے، یہ تقریباً ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۲ کی بات ہے۔ لیکن اس کے ماوجود اس دور میں بھی اس مدرسہ کی تاریخی عظمت تسلیم کی حاتی رہی اور اکابر کی ماد گار ہونے کی بنایر مرکزیت بھی اے حاصل رہی، مختف المشرب اور مختلف ذوق ومزاج کے افراد واشخاص کے در میان یکی ادارہ نقطہ اتصال ثابت ہو تا تھا، اس کے جلسوں میں عوام وخواص کی بڑی تعداد ایڈیزتی تھی، کانپور اور اطرف کے تمام یدارس میں اس کوام المدارس کی حیثیت حاصل تھی ، جہال کہیں بھی جو بھی علمی ودینی کام ہورہے تھے ،اس مدرسہ کے ابنائے قدیم انجام دے رہے تھے، خطہ یاملک میں کوئی بھی تحریک اٹھتی یہ مدرسہ اس کی سریر سی تبول كرتا تفا، چنانچه اى كى كودى ندوة العلماء كى تحريك نے جنم ليا، اور اى كے صحن ميں وہ كھلى پھولی اور پروان چڑھی ،غرض اس گئے گذرے دور میں مجی ملک وملت کے مختلف المزاج اور مختلف المشرب علاء اور ابل وانش کے لئے بھی مدرسہ سب سے بڑا نقطۂ انفاق تھا، بقول علامہ سید

<sup>156 -</sup> تعليم الانساب ص ١٥مر تبد مغتي سمول احمد عثمانية-

سليمان ندويٌ:

" بیہ اس مدرسہ بی کافیض کھا کہ ہندوستان بحر کے جید علاء نے متفقہ طور پر ندوہ کی تفکیل کااعلان کیا <sup>157</sup>۔

دوہ کی تھیل کا اطلان کی <sup>157</sup>۔ درسہ این اور چتر کی شارت کانام نیس ہوتا ، اس گار اور تحریک کانام ہوتا ہے جو قوت عمل کو انگیز کرتی ہے اور جس کے تحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں ، اس کیاظ ہے درسہ فیش عام محدود چیاد دیوار ایول ہے گئل کر خبر اور ملک میں کچسل چاتھا، پہلے ہیے گر شار قول کی رہین منت تھی ، اب ان حد بندیول کی و پابند تہ تھی، اب ہر سوچنے والے دمائے اور کام کرنے وائی طاقت کے پچھے ای کافیش کار فرمانقا۔

## مدرسه فيض عام اب ايك بهولى بسرى داستان

لیکن اب بید مدرسہ تاریخ احصہ بن چکاہے، اس کی فکر اور تحریک بھولی ہمری داستان ہو پیکل ہے، دوہ مقام آئے بھی موجود ہے، بلید وبالا تحارثیں بھی قائم میں، لیکن اب وہ" صدیقی فیش عام اعترائے تا میں تهریل ہو چکاہے، اس کی و میق و عمر ایش عمارت کے ایک چھوٹے ہے ہال میں مدرسہ کی یاد گار کے طور پر ایک ویٹیات کا شعبہ پر قرار ہے، جس کا معیار تعلیم مدارس کے نظام سے مطابق ورچہ اطفال ہے بالا فیش ہے، مائلہ وائالہ رواجون ۔

اس ذوال کا با قاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب کچہ والثور حشرات نے درسہ شس معری تعلیم کی ضرورت پر ذوردیا، مرمید تحریک سے متاثر شعبی پر ادران نے "فیش عام ایسوی ایشن کاپٹور " قائم کیا ، اور ۲۷ اراکست سے 197 ہو کو موسا ٹیٹر ۱۸۰۰ ہوا ایک کے تحت اس کا باضائطہ ر جسڑیشن کرایا گیا، مجروفة روفة مدرسہ سے پر ائمری اسکول اور جونے بائی اسکول کے منازل لے

157 فيم ادب كانپود مرتبه: أكرسيد معيد احدص ٢٦ صليون سيد ايندسيد (دبيليشرز) كراتي-

کرتے ہوئے ۱<u>۹۴۳ء</u> ش بیر بائی اسکول بن گیا،۱۹۴۸ء ش گور نمنٹ سے اس کی امداد منظور موكى، اور بالآخر <u>٩٩٥٩ مير</u>" صديق فيض عام انثر كالح" كي صورت اختيار كر كميا 158\_

158 - كالج مثيزين ص اا -صداق فيض عام انثر كالج كانيور ٢ و· ٣ - مايير منهون فيخ مصباح الحق ايزُ وكيث كالح





دارالعلوم كانپور

جیسا کہ پہلے حرض کیا جا پہنا ہے کہ یہ تاریخی ترجیب کے اعتبار سے کانپورش اس وقت وومرے نمبر کا اور معیار تعلیم اور تعداد طلبہ کے لحاظ ہے پہلے نمبر کا عدرسہ تھا، اس عدرسہ کو حضرت موانا اجر حسن کانپورگ نے عدرسہ فیش عام سے علید گل کے بعد و ۱۳۰۰ مطابق میں (یا اس سے بھی قبل) مجیدر گلیان مجر منڈی نئی مؤکسی قائم فرایا، محیدر تکیان ایک قدیم محید تھی جس کے کتبہ پرس تعیر ۱۳۲۷ ہے مطابق المالیا، ورث ہے، اب اس کی نئی تعیر ہوگئ ہے، اس لئے پر انے خدو خال رخصت ہو چکے ہیں۔

اس دارالعلوم کے قیام ش آپ کے ایک خاص مستر شد اور نیاز مند جناب حافظ امیر الدین صاحب بیش فیش تھے، جیسا کہ دوبال سے شائع ہونے والی بعض کمآبوں کے اشتہار سے اندازہ ہوتا ہے، ذمہ دار اور مدرس اول تو حضرت ہی تھے، لیکن سے شجر کی حیثیت سے خدمت انجام دیے تھے اور فالیا محلہ کے متول لوگوں میں تھے۔

دارالعلوم كانبور حضرت كي آنرون اور على خدات كا آخرى مركز تها، اس مدرسه عند برئ برئ علاء و فعلاء تيار ہوئ اور بہت كى على و حقيقى كما تيان شائع ہو كى - حضرت كانبور كا تاحيات اى مدرسه عالبت رہے، اور اى مدرسه سے مقصل اپنے ذاتى مكان ش وفات پائى، انائد دانا البرراجون -

حضرت کے وصال کے بعد اس دارالعلوم کارنگ جمی پیکا پڑنے لاگا تھااور بالآخر آہت۔ آہت یہ بھی ماضی کے دبیز اندھروں میں عم موگیا، حضرت کافیوری کے پڑاپاتے جناب حافظ قاضی طاہر نظفر نیر صابری صاحب خطیب وامام مجدر تگلیان فی سڑک کافیورکے بیان کے مطابق 1991ء کسیے چرائے طفرانا راہا اور پھر گل ہو گل اور گا است.

معید رنگیاں اب مجی قائم ہے ، اس سے متصل حضرت کا نیوری گاوہ مکان بھی موجود
ہے جس ش اب آپ کی اسل آبادے ، لیکن تاریخ کے اس روش بیٹار کی ایک کیر بھی موجود
میں ہے جس شی اب آپ کی اسل آبادے ، لیکن تاریخ کے اس روش بیٹار کی ایک کیر بھی موجود
میں میں ہے۔۔۔۔ معید رنگیان کی تغییر تو کے بعد اب اس مرحوم وارا اطوام کے کھنڈرات کا بھی
تصور مکن فہیں رہا۔۔۔۔ میں نے آس پاس کے گئ من رمیدہ اور بزرگ حضرات سے دریافت
کیا لیکن ان ش کو گی ند دارا احلوم کو جانے والا تھا اورند حضرت موانا ٹاؤیوری کی کو۔۔۔ رہے نام بس

المنظمة عن طاہر نظر قرر ماہری کے دالد باید کام موانا ما الله شیر احس سابری ہے ، موانا شیرا حس ساب مستحد منافظ فی ماہری ہے۔ موانا شیرا احس ساب کے فرائد کام روانا شیرا حس ساب کے فرائد کام روانا شیرا کی ماہری ماہری کام روانا شیرا کی اس مل میں موانا فی ماہری ماہری میں موانا شیرا کی ماہری ماہری کی موانا کی موانا



مدرسه جامع العلوم يثكابور

اس درسہ کے قیام کا پس منظر ہے کہ حضرت قعافی گدرسہ فیض عام نے نگظ کے بعد سیدھے و طن واپنی کا اراد و رکھتے تھے، کیان کا پُور میں معقولات کے توکی درسے تھے، گرخالعی دینیات کا کوئی درسے تھے، گرخالعی دینیات کا کوئی درسہ جیس تھا، جناب عبدالرحن خان صاحب مرحوم اور جناب طاقی کنایت اللہ صاحب نے آپ کوروک لیا اور جائم مجید شمی دینیات کے ایک درسہ کی بنیاد ڈالی، حضرت تھا تو کا بامیت کے درسہ کا نام جائم المحدد درس تو مسال میا میں المعلق عدرسہ کا نام جائم المحدد درس تو مسال معالی المعلق عدرسہ کا نام جائم کے المعلق عدرسہ کا تاب صدر مدرس قراریا ہے، یہ درسہ و مسال معالی ت

سلم ایم کے اوافر شن قائم ہوا۔۔۔۔۔ حضرت فعانوی ہاسیار کی میں ہوئے تک تقریباً چودہ (۱۴) سال اس مدرسہ کے صدر

مدرس رہے، آپ کی علمی شہرت سییں ہے ہوئی، سییں آپ کے شخص اور روحانی کمالات کے جوہر ظاہر ہوئے، بیال کے لوگوں کے اخلاق وعمیت، علم نوازی اور دین دو تی کے آپ ہیشہ

قدردان رہے 160\_

قدیم دارس میں میں ایک درسہ ہے جو آن بھی لینی روایات پر پورے آب و تاب کے ساتھ جادی ہے۔

مدرسه احسن المدارس

یہ مدرسہ مجل حصرت مولانا احمد حسن کانیٹرنگ علی کا قائم کردہ ہے آپ نے اپنے صاحبوادہ مولانا محمد احسن(محدثی سی سیال (۱۹۵۵) کے نام پر سیسسیال مطالق ۱۸۸۵ء ملی اس کی بنیادر مکی ہے مدرسہ مجلی مئی سڑک میں پر واقع ہے،مدرسہ کے قیام میں مولانا

160-اشرف السوائح عن اسم

| فقیر محدصاحب معزت کانوری کے شریک سفر اور معاون رہے ،یہ آپ کے ساتھی سے ،یہ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| مدرسہ اب بھی قائم ہے اور چل رہاہے، گر اس کامعیار کتب سے بلند نہیں ہے، حضرت کے اہل |
| خاند کے بی باتھ میں اس کا اقتلام والصرام ہے 161 -                                 |

مدرسد الهیات كافیور یه محلی کانیور کا ایک ایم ترین اداره تفاد چسنے ملک كی آزادی ش بزارول ادائیا، اس كی بنیاد مولانا عمد القارد آزاد سیانی نے ۱۲/شعبان ۱۳۳۴ مطابق ۱۳/ستیم ۵۰ بی ش رکحی، مولانا سیانی کی دادرت بلاشط كر سكندر بور گاتان ش ۱۳۹۹ مطابق ۲۸ مراد ش بودگی، آب نے

مولانا سجائی کی ولاوت بلیا <del>شلک کے سئندر پور گاؤن ش (۴۹۹ یو مثالی ۱۸۸</del>۰م) پیش ہوئی آ ہےئے اس دور کے بڑے جید علاء ہے استفادہ کیا پکی دن فر گل محل کھسٹنڈ میں مجھی تشکیم حاصل کی ، <mark>۱۳۲۷ ی</mark>ر مطابق ۱<u>۸-۹</u>۹ میں کانپور تشریف لاتے ، بیہ شہر ان کو انتا پینند آیا کہ ساری زندگی میش کندارد کا ۔۔ کندارد کا ۔۔

ماروں۔ ان کابید درسہ ابتداش پریڈ میدان کے سامنے واقع تھا مگر بعد میں چن مجنے خطل ہوگا، جو تشیم بندھک چاکرما<sup>162</sup>۔

یہ چند بڑے اور اہم مدارس کا تذکرہ ہے ،ان کے علادہ اور بھی چھوٹے بڑے کتنے مدرے ہوئے جن کے آئ ٹام وفتان بھی موجود ٹیس ہیں،اس سے اس شہر کی مر کزیت اور

عظمت على كاپية چاتا ہے۔

یک حال شخصیات کا بھی ہے، جس طرح دارس کا جال بچھا ہواتھا، ای طرح ملاء داعیان کی بھی بڑی تعداد یہال موجود تھی، کئی اکابر شخصیات کے تذکرے دیکھلے صفحات میں

<sup>161</sup> سیر معلوبات حافظ نیر صابر ک صاحب نے دی ایس ۔ 162 کا کے میگزین، صدیق فیش عام انٹر کالج کانچور ص ۱۹

آ پیکے ایں، البتہ جس زمانے میں حضرت مولانا عبد النظور آن کا نیز رپڑھنے کے لئے آئے بیٹے سب سے مرکزی خضیت حضرت مولانا احمد حسن کا نیوری گئی تھی، ان کو استاذ زمن، استاذ انگل، ادور ملا متون و فیرہ کہاجاتا تھا، ہر آئے والے طالب علم کی پیکی ترجیح حضرت والائل کی خضیت ہوتی تھی، بید وہ مقام ہے جو حضرت کا نیوری کے ساموالورے شہر میں اس وقت کی کوحاصل نہ تھی۔

حضرت مولانا احمد حسن فاصل کمانپوری ً

علاہ کافیور میں حضرت مولانا اجمد حسن کافیوری گئی مختصیت بے حد ممتاز تھی ، آپ صدیقی النسل میتے ، شجرہ نب مولانا جلال الدین روی کے ہوتا ہوا حضرت صدیتی اکبڑے جاکر ملتا ہے ، آپ کے وادا فیع عظمت علیٰ تدینہ منورہ ہے ، بجرت فرماکر پہنجاب کے پیٹیالا منفع کے " ڈسکا گاؤں " میں بس کئے تھے۔

پیپن میں پڑھنے کی طرف بالکل ربھان فہیں رکھتے تھے ، ۲ / برس کی عمر تک کچھ بھی فہیں پڑھا، ایک بارآپ کے ایک دوست کاخط آیا تو سمی دو مرسے فخص سے پڑھوانے کے لئے گئے، والد محرّم نے دیکھا تو فرایا موالنا روم کی اولاد بھی ہواور اپنا خط بھی خود نہیں پڑھ سکتے، ب بات ان کے دل بھی اثر گئی، پھر صول علم کی طرف اس قوت کے ساتھ ماکل ہوئے کہ صرف پارٹی (۵) سال کی مدت بش تمام علوم وفنون بھی مہارت حاصل کرئی۔

کیے ہیں کہ خروش شن ان کومیاحثہ و مناظرہ سے بڑی د چھیی بھی ، ایک ون کی مناظرہ سے فارخ ہو کر گھر تشریف لے جارہ ہے ، کدراستے شن کی بزرگ سے ملا قات ہو گئی، بزرگ نے مولانا کی صورت د کھتے ہوئے فراہا کہ:

"ک بنک تاریخی میں بخطی روے گا آرایتی قرروش کرناچاہیے ہو تو مدیث پڑمو" بزرگ کے بیر الفاظ تیر بین کر مجلیے میں بوست ہوگئے اور آپ علم حدیث کی پختیل

ك لئے اپناآ بائى وطن ينيالہ چيور كر كاستوك لئے لكل برے، كاستوش آپ نے حضرت موانا

عبدالحی فر گئی مخان<sup>163</sup> سے حدیث کی تعلیم حاصل ک<sup>164</sup>۔ اس کے بعد دیگر علوم و فٹون کی محتمل کے لئے علی گڑھ پہونچے اور حضرت مولانا مفتی

لطف الله صاحب کے حاتیہ تلمذیل وافل ہوئے اور عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہ کر استفادہ کما اور فراغت حاصل کی۔۔۔

حضرت مولانا شاہ فضل رحمان سی عمر ادا آبادیؓ ہے بھی آپنے علمی استفادہ کیا، آپ کو حضرت سے جد حقیدت بھی ای لئے فراغت کے بعد انہوں نے حضرت سے مرید ہونے

د المنظمة الم

: شاہر ادسوی، کفشن بدیاک تاکرا آئی پاکستان سے درا عمل پی انگاؤڈ کا مقالہ ہے ، جس پر کر ایکی پائیور میٹن نے معنف کو ڈاکٹر بے کا ڈگری تقدیشن کی ہے۔ تاک کے معنف کا آبائی تعلق کا نیور ہے ہے ، والد کانام حافظ میہ و تحد هستین مرحوم ہے معاصبہ تکب ایک معیم محقق بین ان کا کی تحقیق کا نامی معرصار کہ آئیکی ہیں۔ کی خواہش ظاہر کی، شاہ صاحب نے فرمایا میں تنہیں ضرور مرید کرتالیکن میرے بھائی" امداد اللد" نے اللہ ہے تہیں مانگ لیاہ تمہاراحصہ انبی کے پاس ہے 165 \_\_\_\_اس طرح آب ہی کے ایمایر آپ مکم معظمہ حضرت حاجی الداد الله صاحب مهاجر کی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت وخلافت ہے سم فراز ہوئے۔

فراغت کے بعد بہت و نول تک مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور بل مدرس رہے۔

مدرسه فيض عام كانيورسے وابستكى

پھر کانپور تشریف لائے اور حضرت مولانا مفتی لطف الله صاحب کی علید گی کے بعد مشہور زمانہ مدرسہ فیفن عام کانپور کے منصب صدارت کو زینت بخشی اور ایک طویل مدت تک اس منصب پر فائز رہے ، متعد دعلوم وفنون کی ۱۵ کتابوں کاروزانہ پوری قوت ولوجہ کے ساتھ درس

دیتے تھے ، کاشغر ، شام ، موصل ، حلب ، بخارا، افغانستان ، سر حدو غیرہ کے بکشرت علماء نے آپ ے درس لیا، درس و تدریس میں آپ اینے زماند میں ثانی نہیں رکھتے تھے۔۔۔

آپ کے استاذ حصرت مولانا مفتی لطف اللہ علی گرھی ؓ نے آپ کی تالیف "تنزیم الرحمن عن شائبة الكذب والنقصان"ك تقريظ والمدنق من آب كو

"مالك ازمة التحقيقات الشرعية والتدقيقات الفلسفية ، النحرير الكامل، البحر الفاضل الذي يفتخر بوجوده الزمن المولوي احمد حسن "

کے گراں قدر خطابات سے یاد کیاہے، آپ نہایت قوی الحقظ اور ذہن رساکے مالک تتے، ساٹھ (۲۰) متون آپ کو از بریاد تھیں، اسی بناپر آپ کو" ملامتون" بھی کہاجا تا تھا۔

<sup>165</sup> مربات معترت کے براہ تے جناب مافظ نیر صابر کی صاحب نے مجھے تحریر کرکے تھیجی ہے۔

مدرسه فیض عام کا نیورسے علیدگی اور دارالعلوم کا نیور کا قیام موسل کے اواثر میں کمی بات بے دل دو کر آپ نے مدرسه فیش عام بے علیدگی افتیار کرلی اور حافظ امیر الدین حصاب و فیرو کی مدرسے تی مؤک مجدر تگایان مجرمندی میں اور افلام کان اس مراحم سے اس محد میں مان المام الدین الدور کی اس کے تاقیار کالیاں کر تاقیار کا کھار کے تاقیار

"دارالعلوم كاپنور"كے نام بے ايك شے ادارہ كي بنياد ڈالى داور اى ادارہ كوان كے آخرى تقليمى وترثيق مركز كى جيثيت حاصل بونى دزعر گى كى آخرى سائس تك آپ اى مدرسد سے مر يوط

آپ نے ایک شادی کانپور ہی میں کی اور پین دارالعلوم سے متعمل محلہ بکر منڈی میں اینامکان بنوایا اور مستقل رہائش افتیار کرلی۔

ب تمن بار تجاز مقد ک کا سفر کمیاور نج وزیارت مقامات مقدسہ سے مشرف ہوئے اور ہر مرجیہ سال دوسال حریمین شریفین علی قیام فرمایاسسد وہیں سمرزشن پاک پر حضرت شخ حاتی امد اداللہ تھائو گائی مهاجر کی ہے دیوے ہوئے اور اجازت وظافت سے مشرف ہو کر مندوستان واپس تشویف لائے، حضرت حاتی صاحب سے تھی پر آپ نے "مشوی مولائے روم" کی شرح کسی، اس سے حضرت حاتی صاحب سے آپ کے خاص تعلق اور آپ کے علم وقعی پر حضرت کے اعتاد

کا اظہار ہو تاہے۔

## حضرت کا نپوری کی امتیازی خصوصیات

ترریسی انفرادیت شن آپ کی شخصیت پورے ملک میں ممتاز تھی ، محقول و محقول دونوں میں کمال عاصل تھا، ان کے درس نے ملک گیر بلکہ عالمگیر شہر ت حاصل کی، شام و خراسان اور موصل وطلب تک کے طلبہ آپ کے حلقہ شاکردی میں واغل ہوتے، اپنی درسی خصوصیات

166 فير ادب كانپور مرته: ذا كنرسيد سعيد احمد ص1۲ مطبوعه سيد اينتسيد (يبليش ز) كراتي-

اور تدریسی انهاک و فناتیت کے لحاظ ہے پورے مندوستان میں ان کی کوئی نظیر تنی، صاحب نزیریۃ الحواطر حضرت مولاناعیمہ الحی کھنوی آن کے منا قب ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

" فاصل مكرم علامه احد حسن حنى يثمالوي كانيوري أن علاء كرام ميں ہے ہیں جو زیادہ ہے زیادہ درس دینے اور لو گوں کوفائدے پیجائے میں مشہور ہیں۔ آپ کے بے حساب شاگر دہوئے، آپ بہت بڑے عالم اور امام تھے۔ دیند اری میں بے حد محبوب و مقبول تھے۔ برہیز گار اور متواضع بھی تھے، بہت زیادہ عقل مند، بہترین اخلاق کے مالک، تمام ا چھے اوصاف و کمالات کے حامل ، اچھی معاثر ت والے ، لو گوں کو بہت ز مادہ تھیجتیں کرنے والے ، اور اپنے شاگر دوں اور دوستوں سے بہت محبت کرنے والے، کم سخن، لو گول ہے کنارہ کش، د نیاداروں کے پاس آ مدو رفت ہے گر ہز کرنے والے ، تھوڑے ہر قناعت کرنے والے ، تکلفات ہے دور، منصف مزاج، طلعگاروں کوخوش آید مد کہنے والے، معمولات کے بے حد بابند، تذریحی انہاک کے حامل، بہت ہی صابر، کسی تنگد لی اور ر بحث کے بغیر اینے درس کو جاری رکھنے والے ، درس و تدریس میں ب الکان شب وروز مشغولیت کے باب میں آپ کے مشل کسی بھی عالم سے ات تک میں واقف نہیں ہوسکاہوں ۔۔۔ فنون-منطق، حکمت واصول اور کلام کی اہم کہ بوں کا درس دیتے ، مختلف علوم کے دقیق مسائل ہے بحث کرتے تھے اور اہم کتابوں کے اساق ہر روز پندرہ (۱۵) گھنٹے بڑھاتے

تے۔۔۔ ای حالت ش ان کو اوامیر کا مرض لاحق ہوگیا جس سے بدل سے بہت زیادہ خون لکل جاتا، پھر مجی درس سے رخصت نہیں لیتے تھے بلآتر جب، بہت زیادہ کر وری ہوگئی، قرائگر دن نے بالطیبہ پڑھانے پر پایند کی عائم کر دی۔ لیکن ہے لیٹن عادت ہے باز خیمی آسے اور ورس کا سلسلہ بدستور جاری رکھا پیہاں تک کہ دورج جم ہے پرواز کر گئی، اٹاللہ واناالمہ داچون (ترجر) <sup>66</sup>۔

ہلی تحریک عدوہ شروع ہوئی تواس کے کئی جلسوں کی آپنے صدارت بھی فرمائی۔ ہلیہ آپ شہر کانپور کی عید گاہ کے امام مھی تھے۔

بر اپ بره پورن میره او مارات تصنیفات و تالیفات

جہٰ آپ کی تخریری خدمات میں قر آن کریم کی تخییر کا ذرکر کیا جاتا ہے، کیتے ہیں کہ اس کا تکلی نیٹر عرصہ تک مولانا افلان جیانی صدرالمدرسین مدرسہ اسلای عربی بیر شحو، کے پاس رہا، اس کے لیند مولانا شاہ وصی اتھر سہرای سابق شخ الخدیث جامعہ نتیجیہ مرادآ باد کے پاس خطل ہوا 188ء اس کے بعد کی تجرشیں ہے۔

🖈 شرح ترندی - یه مجمی خالباً قلی ای ده گئی، طباعت کی نوبت نیمین آسکی۔

ا کہ آپ کے علمی کارناموں میں سب سے بڑاکارنامہ مثنوی مولانا روہ میر حواثی کی رت میں موجو دے ، اس مثنو کاکار جمہ توخود آپ کے پیر طریق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر

صورت میں موجود ہے، اس مثنوی کا ترجمہ تو تود آپ کے پیر طریق حضرت حاتی امداد اللہ مباجر کی آنے کیا تھا، کیلن تحقیر کا کام حضرت حاتی صاحب "کے تھم سے آپ نے کیا، جے مطبع نامی نے بڑی آب د تاب اور روایق حسن کے ساتھ و • 19 میں مثالاً کی گا<sup>69</sup>۔

افادات احمريير

<sup>167 -</sup> نزية الخواطريّ ٨ ص • ١١٨ مصنفه حضرت مولاناعبد الحي لكصنويّ -

<sup>\*\* -</sup> دربة احواهري ٨٠ من ١٨٠ المصنف حضرت مولانا حبراي مصول-168 - يحوالد اسكالر ذات ضياع طيبرويب سائت، مولانا احمد حسن كاندوري.

م مواند اسره مروات صوح سیبه دیب ساحه موان ۱۱ مطبوعه سید اینظمید (پبلیشرن) کراجی-<sup>169</sup> پشر اوب کانیور مرحه: ڈاکٹر مید معید احمد ص ۲۲ مطبوعه سید اینٹرمید (پبلیشرن) کراجی-

🖈 حمد الله کی شرح سلم کامفصل حاشیه تحریر فرمایا-

الله امکان کذب باری کے متازع مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ " تنزیبہ الرحمن " تخریر فرمایا جس میں دلا کل کلامیہ ہے امتراع کو ثابت کیا ہے۔

کے منظم پر ان کار سالہ انتقازید الدر حصن عن تعالید الدیخت و النقصان "موجودہ یہ کاب در اصل امکان کذب کے تعلق سے ایک احتفاء کا تفصیل جواب ، اس میں کا ای دلائل کے ذریعہ کذب یاری تعالی کے امتاع کو ثابت کیا گیاہے ، اور چکھ تکی دلائل بھی چیش کئے گئے ہی، تما ب اردوزبان میں ہے۔

ناشر کتاب نے ابتدایش لکھا ہے کہ حضرت کا یہ تنصیلی فتونی اس قدر مقبول و مشہور ہوااور ملک کے خلف حصول سے اس کی اتنی نظیس طلب کی گئیں کہ مجبورا آنایی صورت میں اس کی طباعت کا فیصلہ کما کما۔

ن میں میں میں ہیں ہوئی۔ حضرت کی ہے تر پر آن آل ہو کھی تھے اور حافظ ایمر الدین و نیمرہ کی مدد ہے سجد رشکیاں (ٹی مدرسہ فیش عام ہے الگ ہو بچکے تھے اور حافظ ایمر الدین و نیمرہ کی مدد ہے سجد رشکیاں (ٹی

مدرسہ میش عام ہے الگ ہوسیتھ بیتھے اور حافظ ایمر المدین و میرہ کی مددے محبور و تکیان ( ڈئ سوک ) میں ایک الگ مدرسہ "وارا العلوم کا ٹیور" کے نام ہے 6 تم کر کرایا تھا ۔ چنا ٹیجہ تحریر کے اعتقام پر آب نے لکھا ہے:

> "حرره افقر عباد ذى المنن عبده احمد حسن عصمہ الله عن آقات يوم المحن بفضلہ الخفى والخلن المقيم فى بلدة كانفور صانہ الله عن الشرور المدرس فى دار العلوم فى آخر عشرة ذى الحجة (۱۳٫۵/۳۰/۳۰)

ای طرح کماب کے آخر ٹل مدرسہ دارالعلوم کانپور کی طرف سے جناب حافظ امیر الدین صاحب نے بیاشتہارشائع کماہے:

"ایمان دانون کومژ دو و کدان د نوب بنادر ساله "تغذیه المدهن عن شاندی الکخد و النقصان "جریکائ و من حضرت مولانا اجد حن صاحب می گفتهم کی تحقیقات ناوره ب و می حوالیم اجد حن صاحب می گفتهم کی تحقیقات ناوره ب و می حوالیم گفته و گفته ایمان کی ایمان کے لئے حرز میان اور صاحبان ایسیرت کے لئے قوت نظر بولیه، اس گویر گرافما یہ کا خیداری جنین حظور بودو و پارات تقدیم ایمان کی تحقیق کی جاز آئہ تیت اور آزہ آئہ تحت کر درسد دارالعلوم کا پیور کے ساحت علیہ فرائی جو در ایمی سے طلب فرائی جو در ایمی سے خلیف کی جائے گا، حق تالیا میان جو نظر می کریں کے ان سے تخفیف کی جائے گا، حق تالیف محقوظ مرکم کی می ساحب بالاجازت جناب مرکم می حمول مورد مشتبر سے طلب فرائی۔

المشتح: حافظ امير الدين مدرسه دارالعلوم كانپور " <sup>171</sup> \_

یہ کتاب محرم الحرام کئ<mark>ے ال</mark>یوم ۱۸۹۰ میں مثنی عبد العزیز کے مطبع "مطبع عزیزی" شائع ہو کی ۔۔۔۔۔

اصل كتاب ص ١٣٣ ير بورى موكئ ب، اس ك بعد علاء كى تقريظات إلى جوص ٨٨

تك كئ إلى \_\_\_\_

بکمی تقریع حضرت مصنف کے استاذ محترم حضرت مولانا لطف اللہ علی گذھی تکی ہے ، جن کے لئے یہ بلند الفاظ استغمال کئے گئے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> - تنزيم الرحمن عن شائبة الكذب والنقصان ص ۸۳

"صورة ماقرظم فخر العلماءالكرام صدر الفضلاء العظام استاذ اساتذة المهندوالشام محط رحال الفخام آية من آيات الله الحضرة مولانامحمد لطف الله دامت بركاتهم و عمت فيوضاتهم ولقد اجاد فيما افاد<sup>172</sup>

هنتر موانالطف الله من کاتبری اقترینا عربی میں ہے ، آپ نے وقیع الفاظ میں اپنے شاگر د حضرت موانا احد حسن کانپوری کا ڈ کر کمیا ہے ، اور ان کو " فخر زبانہ " قرار دیا ہے اور ان کی تحقیقات علمیہ براحماد کا اظہار کمیا ہے۔

ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی عبداللہ ٹوگئ اشاذ مدرسہ بیت العلوم لاہور 173، حضرت مولانا عبدالحی سور تی<sup>179</sup>، حضرت مولانا نور محمد بیخالی<sup>771</sup> ( تالمذہ حضرت

272 - تنزيم الرحمن عن شاتبة الكنب والنقصان ص ٦٣ - ٦٣٠

<sup>273</sup> منتی عبد ادند فرقی بیند و ستان کے مشہور طابہ میں ہیں، دھترے مثنی لفف انشہ طاقر موسی آور حضرت مولانا اند طی محدث مهاران پوریک شاگر دوروں بیکو دفول مدرسہ عبد الرسود دلی مش تدریش ضدات انجام ویری، بھر لا بعود اور مشتمل کا خ بھی ایک عرصہ تک مدرس در بیند باور دواران کا فوق عزت و دو قارما مل بوداران سے طاود دراران طوع مشتر کا در درسہ مال کا کشتہ شمل کی آئے مدرس رہے ہیں، آئم شمی فانج کی وجہ ہے اپنے مساجز ادسے افواد کتن کے پاس مجمولی بینے کے اور وسام اللم

اوسمه الاسم وادب پر بی ماین یاد دار چوری بی ( زنبه الخواطری ۸ می ۱۲۹۱ مصنفه حضرت مولانا عبدالی تکصنوی ۴)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> سولانا همیدا کی سور<mark>ان کا گفتان سخنید مجرات ب</mark> خابین صاحب تصنیف علامش گذرے <u>دی ، در گلون کی جامع سجد</u> شن خطیب شیره اور <u>در این استار</u> مر<del>سم ۱۱ این این از از این از از از از از از از از از این از این اماره این کامندو گ</del>

<sup>175</sup> سول نافور محریخانی شاد پوریخاب ش ساستاید ش پیدا ہوئے، آپ نے جن اسائڈوے تعلیم حاصل کی ان ش مولانا عبد الرحن ملنانی مقی عبد الله ٹو گئی، متنی اطف الله صاحب علی گڑھی اور مولانا اعبد حسن کا نیوری سشجر رہیں، حب حکیم ظلام

کانیدری او فیره کی تحریرین بین اس طرح ۸۳ صفات کی بید کتاب انتبائی و تین علی مراحث پر مشتل ب ، اور حضرت کے علم وفضل کی شابکار ب ، اور اس سے بحاطور پر ان کے علمی تجر

اور عظمت وعبقريت كااندازه بوتاب\_

وفات حسرت آيات

آپ کاسانی ارتحال ۳/صرار مع ۱۳۳۳ م مراسم سام ۱۸ ارپریل ۱۹۰۳ یوکی این پور میں بیش آیا<sup>۱۳</sup>۴ وصیت کے مطال آبر کئی الاقتیاحشرت مولانا خاد مجمد عادل کانپوری قس<sup>س مرد</sup> نے نماز جنازہ کی امامت کی <sup>۲۲ ا</sup>، مکلیے بسامیان (قبر ستان) کانپور میں آپ کی قبر انور ہے۔

مولاناسید شاہ ابوسعید رحمانی ایرانی نے قطعہ تاریخ وقات لکھی، جس کے دواشعار رہے ہیں

ر شاد دادی سے پز عمی، تصوف، سؤکس کی تعلیم حضورت فضل روان میگیم و ادآبادی آن سے ماصل کی، فقیور برس تدرینی هساست انجهام دیں میں تاکم دوں کی بزی تصداوہ و کی مام ار اردر کا سعام میں ماد دانسیا کی مقرب رسی مد فران تائیں۔ (نزید افز امکر رسی کا برید افز امل رحام میں مصاحب معرف معرف موران میں انکی تصوی کا

276 مذیرہ افوا طرح ۴۸ می ۱۱۸ معتقد حضرت مولانامیر افی تکنندی۔ 177 منتر صفرت مولاناشاہ محر عادل کا نئیر دی انتخابی کا پیر سے متاثر عالم وقتیہ اور معاجب سلسلہ بزرگ شے والد ماج بداج کا م ان می الدین " ب والدات ۱۱ کری الان کا اس ایس میں انتخابی ۱۳۶ کو نیر ۱۳۸۸ کی مشام بارد مثلی الد آباز شدی مولانا ملائم محرکونی مولانا کی حاصل کی اساس کا مطابق اور عالم سامان الدین الدین ما مسام کی ام طریعہ مولونا کی تعلیم طح مداوین و مولانا کی حاصل کی اداد آئی کی امیازت و انتقاف سے سر فراز بردیے کے بعد طمر کا اور میں محرب شاہد میں مدرت شاہد

میر امویز محدن دیونیک شاکر دخامت فضم ماه صافه مختلی بدا بی قاود قائی خاناندیش مند تنظیم بویت فخ صاحب نے شل دفاق کی ناع همر بریانا دولا کاپند می کاپند و کاپیدا و اسالات تا تیم کیا توانا آپ نے بری عمر افقا اور قدر ان جماع موافق شمیر کی اور کسی معمول کے مطابق اور عمیت کرنے والے اضافات ہے ، بریفتر جد کی امارے بعد ذکر کی جماع موافق شمیر کاپند کاپند کاپند معمول کے مطابق آخری عمر کسے ان نے ان اندازی کی امارے خود فرانا کی چوک تا تیک اماری کاپر کاپند کاپ

. بمُتَوَّزِيهِ القَوَادَ عِنْ مَوْءَ الاعتقادَ ، \*تحقيق الكلام في التداوى بالشّيُّ الحرام ، \*اكتماب الثراب بيبيان حكم إبدان الممثر كين والمؤاكلة مع ابل الكتاب. مظهر لطف الله و مصدر المداد حق روشته اقدس جناب حضرت احمد حسن فضل رحمانی بگویا لطف المداد الله

س رحمان بويا نطف المداد اله مر قد النس جناب حضرت احمد حسن <sup>178</sup>

حضرت كانپوري كى اولاد

حضرت کا نپوری کے تمین تکاح ہوئے تھے:

رے میدوں کے میں میں اور ہے۔ (۱) پہلی زوجہ ہم وطن تھیں بنیاب کے "ڈیسکہ" سے تعلق تھالیکن نکاح کا نیور آ کر ہوا

(۲) دبلی کے سید میر عنایت جو 1857 کے قدر میں بریاد ہونے کے بعد کا نیور کے محلہ

پٹالورش آگریس گئے تنے ، دوسرانکان آن کی صاحبزادی ہے ہواتھا۔ پر صاحب کی بزی صاحبزادی کا نکان آیک استجدادی کا حدث میں عالم دین مولانا وصی احمد محدث

یر صاحب ن برن صاحب با برن مان برادری و دون ایند اور جید عام در می مواند و ما مد حدت سورتی پیلی جمعیتی کے ساتھ ہوا تھا محدث سورتی مدرسہ فیش عام شن امتادز من کے ساتھ مدرس تنتے۔

د کلی جامع مبجد کے پاس واقع رشید ہیر کتب خاند میر صاحب کے اہل خاند ان کا تک ہے۔ (۳) تیسر اٹکارے کلھنڈ میں ہوا تھا۔

تنیوں زوجہ تکیہ بساطیان کا نیور میں حضرت کے پاس بی مدفون ہیں۔

حضرت شاہ احمد حسن کا نپوری کے چیہ (۲) صاحبز اد گان اور چار ( ۴ ) صاحبز ادیاں تھیں:

ان منحیار فرنستار دی ایر سب می آب کے شاکرد متے ہوتا ہے کہ اوری ابلی عامین سائر کا توزی در ماہ بار کا کہ ہوگے۔ (زیرہ افزا طریقہ می ۱۳۳۱ مصنفہ معترت موانا عمید انی تصنوی آبکہ یا نکس حافظ نیر صابر کا کی تو پر سے محل انگی تی <sup>178</sup> میزال اسکار ڈاٹ طیب و ب سمائت ۔ (۱) ہیں بڑے فرزند حضرت مولانامشاق احمد کا نیوری ٹبڑے علماء میں گذرہے ہیں،

را) کہ برا میں مورد کر میں گروند سرے وہ مان میں ہیں ہوری برائے میں ہیں۔ حضر ت مولانا بشارت کر می گر شولو کی گے در سی ساتھیوں میں تھے 179

اسپنے والد گرائی کے طاوہ مولانا شاہ عبیداللہ پنجائی کا پنیوری "سے طوم و تون کی بھیل کی معلمی کی ابتدائینے والد کے هدرسہ" وارائعلوم معید رشیان کا نیور" سے کی ابارہ تیرہ برس مدرمدرس معرد مدرس اسب وارلعلوم معینہ اجیبر شریف، جامعہ شس العلوم میں بدائوں ، اور مدرسہ عالیہ تکلتہ کے بھی صدرمدرس اور پر کیل رہے ، مدرسہ اسلامیہ مشس البدئی بندیش میں بدائوں رہے کہ حدوں بر کیا رہے ، مدرسہ اسلامیہ مشس البدئی بندیش میں بھی صدرمدرس اور پر کیل رہے ، مدرسہ اسلامیہ مشس البدئی

" بيل كهي صدر مدرك ري ---

بیست این والد مابد سے تھے ، عید کا چاند دیکھ کر احتکاف سے نکلے اور گھر تقریف لاے ، اور ای شب میں بتاریخ کیم شوال عصال م ۱۹/جنوری ۱۳۳۴ والد میں پہلا والد سے پہلو میں بسالی قبر ستان کا نیور میں گشید کے اندر ایدی فیند سوسید ہیں، آپ کے ایک صاحبز اود کا نام جافظ الداواللہ تھا 1880۔

استاد زمن کے وصال کے بعد آپ امام عید گاہ بھی ہوئے۔

(۲) دو مرے فروند حضرت موانا شخص مافظ شار احد کا نیوری سے اللہ اعظم دان احد کا نیوری سے اللہ وین اور تحریک خلافت کے مرکز دور ہشاول شی سے آپ شجی اسپے والد محترم کے شاگر دستے۔ آگرہ کے مفتی اعظم سے ، مسلم لیگ کے مرکزم رکن سے بی موک کا نیورگر جانگھر پر مسلم لیگ

ا کرہ کے مسی اسلم تھے، مسلم کیا ہے سر کرم رس سے تی سرک کانچور کرجا کھریں کہ مالیا۔ کانہایت ان عظیم الثان تاریخی جلسہ آپ ہی کی دین تھا ، ریشی رومال تحریک کے روح رواں

<sup>179 -</sup> جنة الانوار ص ا ااول ايثريش ـ

<sup>180 -</sup> تحرير حافظ نير صابري صاحب، نيز اسكالر ذات طيبه ويب سائت پر مجلي به معلومات موجود بين .

<sup>181 -</sup> ورس حيات -مرتبه: قارى فخر الدين ميادي عن ١٣١-

#

ان کو کراہی کے مشہور مقدمت بغادت علی جس کی ساعت "خانقدینا بال" میں ہوئی بھی سزاسنائی گئی تھی، اس مقدمہ کے دوسرے انوزی علی مولانا تھے گئی مولانا شوکت علی آڈواکشر کیاد، مولانا حسین اتھ مدنی اور حیدراً بادسندھ کے بین خلام مجدد سر بندنی اور مجتب کرو فقتر اجار میں شامل سے مولانا شار اجری کا نیوری کو 10 / سمبر ۱۹۳ا پر کومولانا حسرت موبائی کے "خلافت سودیثی اسٹور" ہے کر فرکزیا کیا تھا۔1822۔

נת

دے کر شہید کر دیئے گئے، جنت القیع میں مدفون ہیں، لا ولد تنے۔

(۳) صفرت مولانا عبد الرحن صاحب": آب "مولانا مشائی والے" اور "مولانا بدو" ك نام ب جى مشبور يتے، اينے والد محترم كے شاگر دشتے، نئى مؤك كى مشبور سنبرى محيد كے

آیکا مناظرہ حجاز مقدس میں غیر مقلدوں کے ساتھ ہورہاتھاای دوران یان میں

ئے نام ہے ، ہی مسبور سمتھے، اپنے والد حرّم ہے شا کر دیتھے، می مڑک کی مسبور سمبر کی مسجد ہے پہلے خطیب وامام آب ہی تھے اور تا عمر امام رہے اور تر اور تح بھی سناتے رہے۔

، خطیب دامام آپ ہی تھے اور تا عمرامام رہے اور تراوح بھی سناتے رہے۔ آپ بہت ہی دبنگ تھم کے مخص تھے علاقہ کے لوگوں پریہاں تک کہ آس یاس کے

آپ برت ای دینگ قسم کے حص شفے علاقہ کے لوگوں پر بیال تک کہ آس پاس کے غیر مسلول پر ہمی بڑا دبد بہ تھا اینکے رعب کی وجہ سے تک مجمی کوئی غیر مسلم اس دور بیس مسلمانوں نے زیادتی نئیں کر سکتا تھا۔

ا کی مشانی کی دکان ٹی سڑک پر روٹی وائی گلی شی بڑی مشہور تھی، حضرت علامہ سید مناظر احس گیلائی نے ان کا ذکر خیر اس لسبت سے ایٹی شیرۂ آفاق کتاب "ہندوستان میں مسلمانوں کا ظام تعلیم وتربیت" میں بڑے احرام کے ساتھ کیاہے:

<sup>182 -</sup> شررادب كانبور مرجه: فأكثر سيد سعيد احرص ٢٧ مطبوعه سيد ايند سيد (يالبيشرن كراجي

"مشیور صاحب درس عالم محقی مشوی مولانا روم" مولانا اجرحسن کانپوری
مرحوم" کے بیٹھے صاحب زاد ہے جو خود عالم بھی سے ، کان پورش معرف
غالباً امر تیاں یا اور بھی دوا کی مشائی خاص طریقے ہے ، کان پورش معرف
ہے ، اپنی گھر انی مٹی بنواتے ہے ، لیکن چو کلہ برخی خالی ، ویات داری
ہے دی جائی تھی بھی بھی بھی ہی خالی ، وہ تا تھا، دو مرح بیز مشائی میں ویات داری
فریب جو عام جائل علوا ئیوں کا شیوھ ہے مند ریا جاتا تھا، آئ کا نیورش میک ول
آدی اس کی شیادت دے سکتے ہیں کہ میٹے کے محمیۃ دو تھنے کے بعد مشائی کا مانا
مازی کی وہ محموظ کر اتا ہو تا تھا، حالا تک ان پورش میکروں طوائی مثائی
حصہ آدی کو محموظ کر اتا ہو تا تھا، حالا تک ان پورش میکروں طوائی مثائی
ہے شام تک یشھے داکواں پر کھیل ماداکر ہے تھے ،۔۔۔۔۔۔ولانا کی مشائی

آپ تھی لاولد تھے۔

(۴) حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب: آپ بھی اپنے والد محرّم ہی کے شاگر د تھے،"موید مولوی مجد عابد طلاق محل" بی امام تھے، لاولد تھے۔

ستجد مولوی تجد عابد طلاق ش " میں امام سے ،لاولد سے۔ (۵) دھنرت مولانا محد احسن صاحب ً والد محترم کے پاس تعلیم کا آغاز کیا لیکن آپ

(۱۳) برس کے بچنے کہ والد محترم کا وصال ہو گیا، بیتیہ تعلیم براور اکبر مولانا مشتاق صاحب کے باس کمل کی، سمادہ طبیعت کے شخص تھے۔

حضرت كانبوري في المحيس ك نام ير " درسه احسن المدارس" قائم كيا، اسية ناناكي

183 - نظام تعليم وتربيت بن اص ١٣٣٠، ١٣١١ ط كمتبر الحق جو گيشوري مميني، مي كويت ير-

بیگر معید چیز فی عیدگاہ نئی سڑک کا نیورش امامت فرماتے تھے تا عمرا می معید میں امام رہے، والد محترم کے چیز بین فی مولانا افضل احمد بتالدی کی صاحبزادی ہے دکال جواء اسکے انقل کے بعد دوسرا لکان شاہ ولایت صاحب آگرہ کے خاتد ان میں جواء انقلال سے سیارہ مطابق 200 پھر سے معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ مولوی تھر شنچ الدر ان کی چر حضرت جاتی اعداد انشد صاحب مجابر کی آگائے خلفہ شنے

ان سے بیعت و خلافت حاصل محقی، آپ صاحب اولاد تھے۔ ان سے بیعت و خلافت حاصل محقی، آپ صاحب اولاد تھے۔

(۷) حاتی گھر حن صاحب نیہ حضرت مواناشاہ احمد حسن کا پُوری کے فرزند اصغر منے ،اپنے بھائی موانا گھر احسن صابر کی صاحب کی تربیت بیش رہے،۱۸ / برس کی عمر بیش جی کی سعادت سے ہجرہ وروء ہے ،اور ۲۰ / برس کی عمری میں انتقال ہو کیا، نکاح بھی مجیس ہوا تھا۔

حضرت کانیورگ<sup>®</sup> کی چار (۴) صاحبز ادیاں تھیں: (۱) منور جہاں: صاحب سجاوہ خدوم صار پاک شاہ عبد الرحیم صاحب کے فکاح میں

حمیں،ان سے دوبیٹے ہوئے۔ (۲) کور جہاں اٹکا لگار بھی کلیر شریف کے ایک سادات خاندان میں ہوا تھاان کے

ایک پوتے ہلال کلیر شریف بیں موجود ہیں۔ (۳)آمنہ بیکم: الکا کامل شاہ عظیم الدین فریدی فقیدر سیکری هنرت شیخ سلیم چنتی کے

ر من است است است است است است و التي تريدن ميروس سرت من است الدين خاندان بين اواقتها اردو ادب کی عظیم الشان بستی و دلی ایو نیور کی کے پروفیمر ڈاکٹر مغیث الدین فریدی صاحب ایکے صاحبز ادب تنے دیگر دو بینے شار فریدی ادر معین فریدی شخم

(م) مائشہ بیگم: انگا نکاح حضرت حاتی امداد اللہ مہاجر کی کے طلیفہ شاہ افضل احمد بناری کے بیٹے مولانا تھہ قاسم صاحب ہے ہوا تھا، تم عمری شن مق بیوہ ہوگئ تھیں، سینے بڑے بھائی مولانا تھر احسن صابری صاحب کی سریر سی شن رویں ہے ۱۹۳۸م مطابق ۱۹۳۸م ہیں انتقال

ليا، \_\_\_\_لاولد تقيس 184\_



مجدر تگیان (سابق دارالعلوم کانپور) ، متصل مولانا احمد حسن کانپورگامکان جہال آپ کی وفات ہو گی۔

184-اولاداور خائدان كے تعلق ، اكثر معلومات جنب مافد نير صاحب عاصل شده وي ،ج معزت كاليوري كے خاندان كے ايك معزز فرويل-

كانيورم كزعلم بهي اورم كزمحبت بهي بہر حال بہ پس منظر ، بڑے بڑے علماء اور مشام کے کا ورود ونزول اور عظیم ہستیوں کے ذربعد نوع بنوع مدارس اور ادارول كا قیام كانپوركى على اور مركزى اجميت كواجا كركر تا يه،اور اس بناپر بورے مندوستان میں کا نیور علماء اور اہل طلب کے لئے مرکز توجد بن گیا تھا ، اور علماء وفضلاء کے ساتھ اہل کانپور کا جو سلوک اور حسن اخلاق تھا، اور ان کے ساتھ محیت واکرام اور قدر دانی کے جو مظاہرے ہوتے تھے ، کانیور کی محبوبیت اور مر کزیت میں ان کا بھی بڑا دخل تھا، ہر طرف سے علاء کھنچے ملے آتے تھے، اور جو آ جا تا تھاوہ یہاں سے جانے کے لئے تیار نہ ہو تا تھا۔ حضرت مولانااحمد حسن پیلالہ پنجاب سے آئے تتھے، پہیں شادی کرکے اس کو ایناوطن شافی بینانیا\_ حضرت مولاناغلام حسین کانپوری نقشبندی تعیسیٰ خیل (ینون ) ہے تشریف لائے ،اور کانپورکے ہو کررہ گئے (ان کا تذکرہ آگے آئے گا)وغیرہ۔ ای طرح کی بہت ساری مثالیں بہاں موجو دہیں۔۔۔ خود حصرت مولانا اشر ف علی تھانویؓ کانپور کے بارے میں اپنے احساسات اس طرح بان فرماتے تھے ک "کانپور والول نے میرے ساتھ الی محت اور تعظیم و تکریم کا برتاؤ کماک میں اینے وطن کو بھی بھول گیا، اور جتناجی وہاں لگنا تھااسینے وطن میں بھی نہ لگناتها، اتنی محبت تھی کہ میں نے اپنے بر تنوں پر بھی بھائے اپنے نام کے لفظ "كانيور" كعدوايا تها، أب جو ان برتنول كود يكه ليتابول، توكانيورياد آجاتا ہے ، اگر حضرت حالی صاحب کا ایماءنہ ہو تاتو میں توعمر بھر بھی كانپور كوند چهور تا ،اور چ توبيب كديرى اتى جوشرت ،و كى توكانيور

والول ہی کی بدولت ہوئی، ورنہ میں واقعی اس درجه کا مخص ہر گزنہیں تھا، اور نہ اب ہوں، مجھے اب مجی کانیور والوں ہے بہت محبت ہے، اور میں ان كابهت ممنون مول 185\_ جب كه اس وقت بيه ظاهري طور ير صرف فوجي چهاؤني كاعلاقه تقاء اورشهري تدن اور صنعت وتجارت کے لحاظ ہے بہت پسماندہ تھا ، فوجی کیمپ ہونے کی بناپر اس کو عام لوگ "کمپو" کتے تھے 186ء مگر دین اور اہل دین کے ساتھ تعلق اور علم ومعرفت کی انہی دکانوں کی برکت ہے کانیورآہت آہت ایک بڑے تحارتی م کزاور صنعتی شیر میں تبدیل ہو گیا۔ کانپور کے علمی پس منظر سے حضرت نصر تکی دلچیہی کا نپور کی اسی علمی شہرت کی بنایر اس دور میں ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرح بہار کے اکثر طلبہ بھی اعلی تعلیم کے لئے کا نیور کارخ کرتے تتھے ،علاوہ ازیں دیوبند اور سہارن یور کے مقاملے میں بہارہے اس کو قرب مکانی بھی حاصل تھا۔۔۔۔۔ غالباً ای لئے حضرت مولاناسید نصیر الدین نصر نے بھی صاحبز ادہ کی اعلیٰ تعلیم کے لئے کانیور کا انتخاب کیا، بلکہ وہ کانیور کے علمی پس منظر، وبال کے علماء واساتذہ اور بالخصوص استاذ الاساتذه حضرت مولانالطف الله على كرُّهي وغيره سے ذاتی واقفيت بھی رکھتے تھے،اور معاملہ شنیدنی نہیں دیدنی تھا،وہ پیر طریق کے بیال پنج م ادآباد جاتے ہوئے اکثر کانپور بھی آیدور نت ر کھتے تھے، اور بہال کی دینی، علمی ولمی سر گرمیوں سے ذہنی طور پر بہت قریب تھے، جیسا کہ ان کے خط کے اس جملہ ہے کا نیور کے ساتھ ان کی دلچیسی عمال ہوتی ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> -اشرف السوافح ص اس. <sup>186</sup> -سریت مولانامچه علی مو تکیر دارم مته مولاناسد محد المحیانی ۵ مطبوعه لک**ست**.

"ئدوة العلماء كاجلسه كب سب كب تك رب كااور مولوى لطف الله صاحب مجى تشريف لاوي كي مانيس 1879\_

اس سے ایک طرف ندوۃ العلماء کی تحریک اوراس کے بنیادی مقاصد سے ان کی ذاتی و گیری کا اظہار ہوتا ہے ، والی ہے مجی احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگر اموں شن وہ عملی شرحت مجی فرماتے تھے ، اور کانپور کے علی و تحریکی کیس منظر کے بارے شن وہ پوری بصیرت

معقولات كأدور

یہ وہ دور تھاجب کی طالب علم کی صلاحیت و ذہات کے لئے علوم معقولہ کو معیار مانا جاتا تھا، درس نظائی کا بڑا جسہ معقولات کی کما پول سے بحر ابود اتھا، علوم معقولہ کے بارے شی عام تصور یہ تھا کہ اگر طالب علم میں قوت فہم اور تشخیین و تہ تھی کی صلاحیت موجود و ہو تو اتی محت و مطالعہ ہے بھی ان شی مکال پیدا ہو سکتا ہے، ان کے لئے استان کے پاس بہت زادہ وقت دیے کی ضرورت نجیں ہے، امتاذ کی معمول رہنمائی بھی کئیس معقولہ کے مطالعہ کی محی سے معظین کرنے کے لئے کائی ہے، اور انسان اس روشنی شی ساری زعد گی قرآن وحدیث اور فقد اسلامی کی تحقیق و مطالعہ کاکام کر سکتا ہے۔۔۔۔۔

<sup>282</sup> باغید رش و دولا یہ طب از سال (میخواتیا میں مراحد) ۱۳۰۱، ۵ احوال اکثر مر حالی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ می کودواد اور اس ک معدارت مولا تا آنرا بان خال اساف القالی میں آباد ور کس ناتھ ایس نے کاب یا دکان عرود کا بلیٹ خال قداد کیرے مولانا محمد طب موجوری میں ۱۸۸۸ کا ناتا مولانا لفظ اللہ صاحب سیحر بط فیمی الا سکے اس کے کہ شرکا مول کا جر ست میں ان کا کام نظر میں آیا۔۔۔۔۔۔۔۔ عرود تحریک کے فلاق شوت میان آزائی اور افودول کا کرم بازاری کا فاور قدر ان ان میں ان محال میں ان محال میں ان میں ان میں ان مولانا ضیر الدین معاصبہ کا اشارہ ای طرف ہے کہ۔۔۔۔ کین اللہ یاک سرم سے اس تحریک نے جرطری سے طوال کا مقابلہ کیا ادار

نیز علوم متقولہ کی کوئی اجتیا فیٹس ہے ، ہر موضوع پر بے شکر اتم ترین کمائیں موجود ایل ان شد کن کن کمائیوں شد اسلامو پر اتھحار کیاجائے گاڑا زیر کی ختم جوجائے گی تکر علوم متقولہ کے معارف وحقائن کی دریافت کا کام مختر نہ ہوگا ، جب کہ علوم معقولہ کی چند محدود کمائیں ہیں ، جن کے پڑھنے سے طالب علم کی فطری صلاحیت میں جلاپیدا ہوجاتی ہے ، اور فہم وادراک ، خوروگلر اور تعقق و حجیشن کا مکلہ پیدا ہوجاتا ہے ، اس میں اگر پارٹی سائ سال مرف ہوجائے ہیں اور ہاتی

زندگی کے لئے قوت فہم کی حد تک فراغت ہو جاتی ہے توبیہ مبنگا سودافہیں ہے،۔۔۔۔ ای تصور کی بنا پر یہ کہاوت اس دور میں بہت مشہور تھی کہ:

اجو منطق وفل فد خبیر، جانبا وہ جانل ہے"----

"جو مسل وفلسفد بین جانباوہ جائل ہے" -----خو دوین کے بقاور استحکام کے لئے بھی معقولات کو ضروری خیال کیا جاتا تھا 188،

مدارس کے نصاب پر معقولات کا غلبہ

مدارس مین معتولات کی دیکتی کتابی یا حصا پر حیانا قابل فخر سجیما جاتا تھا ، منطق کی مشق کی مشق کی مشقور کتاب "سلم العلوم "کو واقعی تمام علوم کے لئے ذیئے سجیما جاتا تھا ، ادوار سے حفظ و تحرار کا ہے حد اجتمام کیا جاتا تھا، حضرت موانا عبد المح تصنوی آنے دیئی کتاب "الفقالة الاسلامية فی البند" میں مخلف علوم و توزن پر ہند دستانی علمار کی تصنیفات کا تفصیل اور استیعاب کے ساتھ و کر کیا ہے، اس محق قرکر کیا ہے، اس محق نظر من وجو اٹنی کی جو تفصیل تک ہے اس کی تعدادا یک مداوا کی کہ کورہ والا کا ساتھ کی جو تفصیل تک ہے اس کی کہ کورہ والا کی مدکورہ والا کی مدکورہ والا کیا تعدادا کیا سور اس محت اللہ بہاری کی کہ کورہ والا اس محت اللہ بہاری کی کہ کورہ والا اس سیسینس (۱۳۵ مرکزی کا دور کا کتابیل کا 88۔

حضرت مولاناسید مناظر احسن گیلانی فی "میر زابد" کی کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا

<sup>188</sup> مواقح قاسمي ص ٩٩،١٩٨ إن امصنفه حضرت مولانا مناظر احسن كيلا فيُ-189 النفافة الإسلامية في المهند من مامقد مد كوالدس بية مولانا كو كل مو تجري من المر

\_

"ائ ترا بوں سے ساتھ مولو پول کے شفف کا بیہ حال تھا، کر جب تک ان تیول یاان ش ہے کسی ایک تراپ پر زمینا خاص حاشیہ مولوی تد لکھتا مستقد مولو پول بیں شرز ہو تا تھا، یکی حال سلم اور اس کی شرور کا تھا 200۔

ائید ایک موادی لینش او قات ایک می کتاب پر تین تین شن حم کے حاشے لکھ کر فضیلت کی دادلیا تھا۔۔۔دور کیوں جائے علاء فرقگی محل کے حالات افغا کر پڑھے مشکل ہی ہے کوئی عالم اس ملمی فانوادہ میں ایسا مل سکتا ہے۔ جس کے قلم نے معقولات کی مشدرجہ بالا کتابوں میں سے سب پر یا چند بر کوئی عاشہ ماشر رجہ کسی ہو اوا۔۔۔

یر کوئی عاشہ ماشر رح یہ کسی ہو اوا۔۔۔

مولانا گیا فی معقولات کے فلہ کا حال بیان کرتے ہوئے و قطرازی:
"نصاب میں گزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب پچھ پڑھ جائے ، لیکن
ان تمام مقررہ کتا ہوں ، کتا ہوں کے منہیات ، حواثی ، شروح واقعیقات کا
اگر ایک ورق پڑھنے ہے وہ گیا ہے توانل علم کے گروہ میں ایسے آدی کا
علم علم 'بین سمجھاجا تا تھا، اسا تذہبند وینے ہے گریز کرتے تھے ، عذر بہی
بیش کیا جاتا تھا کہ تم نے حدیث و تشیرو فقہ و فیرہ و بی علوم کی سب
کتابیں پڑھ کی ہیں، لیکن معقولات کی فلال فلال کتاب تمہری ہی ہی وہ کا

، بنده پر سرون کا در استان کا جائیا ہے۔ ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی سند جمہیں کیے دی جاسکتی ہے؟<sup>102</sup> نصاب پر معقولات کا کتنا دیاتا تھا اور اس میس کسی مسایقت ہوتی تھی اس کا اندازہ

<sup>190</sup> مسوافح قاسمی ناص ۲۸۹ (حاشیه) بسیرت مولانامجر طی موتکیری ص ۸۱ مدرست 191 میشروستان میس مسلمانور کانظام تعلیم و تربیت رن اص ۹۰ سیم ۱۹۰

حصرت مولاناعمدالی کے اس بمان سے ہو تاہے کہ: "اس اضافه کی تاریخ بہت دلیسیے،مولوی محمد فاروق جریا کوٹی اسیا استاذ مفتی محمد نوسف " نقل کرتے ہیں کہ: - -ان کے بجین میں شرح سلم علی العموم رائے نہ تھی، بلکہ قاضی مبارک کے شاگر د مولوی مدن وغیرہ اسے شاگردوں کو سلم کے ساتھ شرح سلم قاضی مبارک بھی پڑھاتے تھے،اور ملاحسن کے شاگر دشرح سلم ملاحسن پڑھاتے تھے اور بحر العلوم کے خاندان میں شرح سلم بحر العلوم رائج بھی، اور حمد اللہ کے تلافدہ اینے استاذ کی شرح پڑھاتے تھے، پڑھانے میں ایک دوسرے پر نونک جھونک بھی ہو جاتی تھی، اس لئے ہر ایک کودو سرے کی کتاب دیکھنا ضروری تھا، متیجہ بیہ ہوا کدر فتہ رفته به سب کتابین درس میں داخل ہو گئیں <sup>193</sup>۔

یماں تک کہ علامہ گلائی " کے بقول:

" درس نظامی کے نصاب فضلت میں خالص دینیات کی کل تین (۳) کتابیں -جلالین،مشکلوة، شرح و قایه وہدایہ کے سواکنز وقیدوری کی مخضر فقہی متون کے بعد تقریباً جالیں بچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ خالص عقلیات کی کتابیں ہیں، ماالی کتابیں ہیں، جن کا تعلق تو کسی دومرے فن ہے ہے، لیکن در حقیقت ان کاطر زبیان اول ہے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کاساہے ۔۔۔۔۔ ممکن ہے کہ جنہوں نے غور نہیں کیا ہوانہیں کچھ اچنبھاسا ہو،اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست وے دی

> <sup>192</sup> - ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربت ج اص ۹ - سل 193 يسرية مولانا محمد على مو تليري عن ٨٣ يحواله الندوه ( حلد ٢) عن ١٣٠-

مائے۔۔۔:

(۱)صغری (۲) کبری (۳) ایباغوجی (۴) قال اقول (۵)میز ان منطق (۲) بدلع الميزان(٤) م قاة (٨) تبذيب (٩) شرح تهذيب (١٠) قطبي (۱۱)مير قطبي (۱۲) سلم (۱۳) ملاحسن (۱۲) حد الله (۱۵) قاضي مرارك (١٢) بعض مقامات ميں شرح سلم بحر العلوم (١٤) شرح مطالع خالص منطق میں (۱۸) ہدیہ سعدیہ (۱۹) میذی (۲۰) صدرا (۲۱) مثم بازند ، لیض مقامات میں (۲۲) شرح مدامة الحكمة خير آبادي (۲۳) شرح اشارات (۲۲) شفا(۲۵) فلسفه میں توشحیہ (۲۲) تقریح (۲۷) شرح جنمنی (۲۸) بعض مقامات میں تذکرہ (۲۹) بست ماب دیکت میں (۳۰) اقلیدس ( ۱۳۱ مادی الحساب، ریاضی میں ان کے سوا(۳۲) میر زاہدر سالہ ( ۳۳۳)میر زاہد ملاجلال (٣٣٣)مير زايدامورعامه، اكثر مقامات مين عمير زايدرساله ملاجلال ك ساتھ (٣٥) بحر العلوم - يه كتابين خاص طريقه كى بين ، جنهيں بجر معقولات کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اب اصول فقہ (۳۲)اصول الشاشی (٣٤) حيامي (٣٨) نورالانوار (٣٩) نوضيح معه تكويح (٣٠) مسلم \_ كلام مين (۴۱) شرح عقائد نسفی (۴۲) شرح عقائد جلالی (۴۳) اور بعض مقامات میں شرح تج ید قوشجی،شرح تجرید کے حواثی قدیمہ وحدیدہ ، (۴۴) میر باقر کی الافق البين، جس كاشار امور عامد ك مباحث بي مين بونا جائي، مين في ع ض كما تفاكه (٣٥) مختفر المعاني اور (٣٦) مطول كاثبار بهي اي سلسله میں ہونا چاہیے ، (۴۷)اور شرح جای کو بھی میں ای قبیلہ کی کتاب قرار دیتا

یا در کھنا جاہے میں نے اس سلسلہ میں عموماً ان بی کتابوں کا شار کرایا ہے،جو درس نظامیہ بڑھانے والی تعلیم گاہوں میں آج ہے حالیس بحاس ہرس پیشتر تقریباً دوای حیثیت سے پڑھائی جاتی تھیں ان کے سوامجی۔۔ م زاحان خوانساری،میر ماقر،صدرشیر ازی،شریف جرحانی کے حواثی ، عبدا تكيم سالكوئى كے حواش، خير آباديوں ميں مولانا فضل حق ، مولوى عبدالحق کے حواثی، ہیئت وہند سے پیس کرہ وغیر و کی کتابیں مزید بر آل تھیں،اگران کو بھی شار کرلیاجائے توشاید تعداد بیاس سے آگے بردھ حائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کتابوں کانام مستحضر نہ رہاہو 194۔ اوراس کاز مادہ اثر ہندوستان کے مشر تی علاقوں پر تھا،علامہ گیلانی تکھتے ہیں: "اس مسلد پر ذرااور توجه و تعتی سے نظر ڈالی جائے توبہ نظر آتاہے کہ گو نصاب میں معقولات کا اضافہ سکندری دور میں ہوا ماا کیری دور میں، ظاہر ہے کہ دلی ہی میں ہوا، لیکن معقولاتی علوم کیئے پاحاشید نگاری کا جتنازور ہم ان علاقول ميل ياتي بين ، جن كي تعبير مولانا آزادٌ كي اصطلاح مين "القورب" ہے اور جہال کے علماءان کی زیان مل "الفواریہ" کے نام ہے موسوم ہیں، بینی اووھ ،اللہ آباد ،اور بہار ، اتنازور اورا تنی جاہمی ان علوم کی خود دلیاور دلی کے نواح واطر اف میں محسوس نہیں ہوتی حتی کہ پنجاب میں بھی نہیں اور تقریباً یمی حال جنوبی مند کاہے 195\_

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> بهندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت بچ اص ۲۷۵۴۲۵۴ مع حاشیر۔ <sup>195</sup> بهندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت بچ اص ۱۳۰۰۔

مولا ناعبد الشكور كاميلان طبع

كانپور-معقولات كااجم مركز

اس وقت معقولات کے لئے کا ٹیور ہے بھتر کوئی بگیہ خیس حقی ،اس دور میں وہاں مصرے مولانا احمد حسن کا ٹیور کی گاورس شہر و آقاق تھا، خود حضرے حاتی اما اواللہ مہاجر کی " جن کے آپ خلیفہ متنے ،نے اپنے ایک مکتوب میں حضرت مولانا عمد علی مو تگیری گوان کے بارے میں تحر بر فربا باکہ:

"ان (مولانااحد حسن كانپورى) كومشغولي اور توغل معقولات كي طرف

بہت ہے ، مناسب یہ تھا کہ البہات کو معقولات برغالب رکھتے <sup>196</sup> "

بلکہ شہر کے تمام مدارس کاعلمی نداق ہی معقولات پر منتج تھا، سب پر معقولات کاغلبہ تھا بلکه کہناجائے کہ کانیور کی شہرت ہی اس وقت ہندوستان بلکہ بوری علمی دنیا میں معقولات کی

بنادیر تھی،شم میں ایک بھی ایبا درسہ موجود نہیں تھاجس کے نصاب میں دینات کومعقولات ير غليه حاصل ہو ،"اشرف المواخ "من مدرسه" جامع العلوم" يكايور كانبورك قيام كے كال

منظر میں خواجہ عزیزالحن محذوت نے لکھاہے کہ : " جِنْاب عبد الرحمٰن خان صاحب مرحوم اور حاجي كفايت الله صاحب مرحوم

ومغفور نے جن کو حضرت والا (حضرت تفانوی) کے ساتھ بہت ہی محبت اور عقيدت مو كئي تقى، آپس مين مشوره كياكداييد مولوي كمال ملت بين ، ان کو پہال سے حانے نہ دیاجائے ،اور ان کے لئے ایک الگ مدرسہ کھولا حاتے ، کیونکہ ہمارے شہر میں جتنے مدرے ہیں ان میں زیادہ تر معقولات ہی پڑھائی عاتی ہیں، ایک البے مدرسہ کی بھی سخت ضرورت ہے، جس میں وینیات کا بورانصاب مو، \_\_ غرض جب حضرت والأعنى مرادآباد سے واپس تشریف لائے توان دونوں صاحبوں نے اصرار کر کے روک لیا، اور حضرت والاجامع مسجد پرتا پوریس درس وینے گئے ،اور ایک نیاندرسہ قائم ہو گیا،اس مدرسه کا نام حامع معقولات ودینات ہونے کی بنایر نیز حامع مسجد کی مناسبت سے

حفرت والانے " جامع العلوم " رکھاجواب تک بفضلہ تعالیٰ ای نام ہے قائم

<sup>196</sup> يېرېت مولانامحمر على موتکيري ص ٢٢ بحواله کمالات محمريه ص ٣٣ س 197 -اشرف السواع ص ١٠٠٠

حضرت نصرتني بصيرت وزمانه آئمجي

مواناتا میر النگور کا خینی ذوق معقولات کی طرف زیادہ مائل نفنا ، اس کے مولانا فسیر الدین لفتر چاہتے نفے کہ روائ زائد اور خو دصاجزادہ کے مذاق طبح کے مطابق معقولات کی تمام مشہور تماثیں ان کی نظر ہے گذر جائی، تاکہ منطق وقلفہ کے تعلق ہے کہ حسم کا احساس کمتری پیدائد ہو، خد ذہتی وکلری جوالا ٹی تس کوئی تحقیق باتی رہے ، اور ان کا شار مجی معتبر امحاب علم بیں ہوسکے، چانچے خط بیں تحریر فرائے ہیں:

"تمہاری طبیعت پر تک معقولات کی طرف بہت ماگل ہے ،اس وجہ سے ش یک مناسب سجستاہوں کہ معقولات ختم (کھل) کرو، اور قاضی مہارک، صدرا، مش باز فید معقولات بش اور بدایہ، او ختی کو تن ویٹیات میں اور ممکن ہو تو شرح چننی مجھ اس سال مقام ورس تک ختم کرو، کیوں کہ یہ سب کا بیں مشیور دری اور 198ء

کاپنیورش مولانا محیرالفکورگا قیام دوسال رہا اور ان دوسائول میں انہوں نے متقولات کی نصابی کمآبول کی مجھی محکیل کی اور معقولات بھی محمی کمال واختصاص پیدا کیا، خبی ذکاورت وزبانت، معقولات سے بیناہ اشتقال اور متاسبت اور کمثرت مطالعہ اور قوت استدلال کی بناپروہ اساتذہ کے منظور نظر ہوگئے۔

کانپورکے کس مدرسہ میں داخل ہوئے؟

یبال ایک اہم ترین مسئلہ ہد ہے کہ کانپور کے کس مدرسہ ش مولاناعبدالنگور اُئے داخلہ لیا؟ادرکانپور ش آپ کے اساتذہ کون تنے ؟مولانا نصیراللہ ین کا خط اس باب میں خاموش

198 مكتوب تفرض ار

ہے، بلد خط کلعے جانے تک کمایوں کے تعلق ہے اسائڈ وکی تضیالت خودصاحب خط کو بھی معلوم نہیں تھیں، انہوں نے خود دی دریافت کیا ہے کہ:

"جو كتاب جس استاذے ہواس كانام لكھاكرو\_\_\_ 199"

خط ش ندوة العلمائ جلد كا ذكر به ، اور مولانا لفف الله على محروم كل آيد كي بارس بيش سوال ب ، اور ان دولول چيزول كا تعلق مدرسه فيش عام سه تما ، عدود كل تحريك مدرسه فيش عام كي جلسه ب شروع بوتي ، اور حضرت مولانا لفف الله صاحب كا يمي

خاص تعلق مدرسہ فیض عام ہے تھا، وہ ان کا مار علی بھی تھا اور ایک زمانے تک انہوں نے وہاں مدر کی خدمات بھی انجام دی تخیس ، ای لئے وہاں کے سالانہ جلے کی دعوت پر بہت شوق ہے

تشريف لاتے تھے۔۔۔

اس سے بظاہر قیاس بے ہوتا ہے کہ موالناعمبر الفکور خالیاً مدرسہ فیش عام وی شی دوظل ہوئے ہوئے، اور تمیش حضر ہ موالنا احمد حسن کا پیور گن اور دیگہ راسائڈ کر ام سے علوم و فنون کی متیل کی ہوگی۔۔۔۔ لیکن تاریخی کھاظ ہے اس قیاس کو درست اور قابل تبول قرار دیانا مکن ہے

مولانااحمد حسن کانپوریؓ سے تلمذ

البت بر فے شدہ ب کر حضرت مولانا اجر حسن کانپوری ہے آپ کوشر ف تلمذ حاصل تھا، بلکہ میگوند تصوصیت بھی حاصل تھی (جیدا کہ اٹھ واقصات سے اندازہ ہوگا)اس لیے کر ماری زعد گی آپ اپنے اساؤ گر ای کے تذکرہ شی رطب اللمان رہے ، یہاں تک کہ آپ کے تاریدہ مجی اس نام سے کافی انوس ہو گئے تنے ، بلکہ اس ملطے کی لیعن بڑئیات تک آپ کے خلافہ ہے کو معلوم تھیں ، حیاز:

199 يكتوب نفرض ا\_

ملاحضرت آء کے مشہور تلمیذار شد حضرت مواناعبدار صن صاحب (پورہ نوڈیہد ضلع در بھنگ،امیر شریعت خاص امارت شرعید بهار وازید نے مجھ سے بیان فرمایا:

"كد حضرت مولاناعبدالشكور"في اينج بزك صاحبزادك كانام "اجدهس" "بهل استاذ "حضرت مولانااحدهس كانيوري" "ك نام يراور دوسرك صاحبزادك" باسر محمودهس "كانام

دوسرے استاذ "حضرت فیخ المبند مولانا محمود حسن دیویندی "کے نام پر رکھاتھا"

مدرسه فیض عام سے مولانا کا نپوری کی علٰحد گی ایک حقیقت ہے

جنهٔ اوربیه مجمی ورست بے کد مولانا احمد حسن کافیدری آئی شیرت پورے ملک میں بلکد ملک ہے باہر خراسان ، موصل ، حلب اور شام تک بھی ، اور بے شہرت ان کو اولاً مدرسہ فیش عام ہے حاصل ہوئی تھی ، بیمال انہوں نے بیزھا تھی تھا اور بڑھایا بھی، وہ مسلسل (۱۳ اسالول) تک

مدرسہ فیض عام کے صدرالمدوسین رہے۔۔۔

کیکن ان کے استاد مولانا کلف اللہ علی گڑھ گئی کا طرح انہوں نے بھی آتوی عمر پش مدرسہ فیغن عام سے علحد گل افتتیار کرلی تھی ، البیتہ مولانا لفف اللہ علمہ گل کے بعد اسپنے وطن علی گڑھ (کو کلہ) کوٹ گئے تھے اور واپی وزر ن وقد رئیس کی نئی تازی تم تم کی ۔۔۔۔ اس لئے کا ٹیورسے

گڑھ (کو ئلہ کاوٹ کے تھے اور وہیں درس و قدریس کی ٹئی تاریخ آر قم کی ۔۔۔اس لئے کا پڑورے ان کی علید گی کی تجرعام ہوگئی۔۔۔ لیکن مولانا اتھ حسن کا پڑورکٹی کی رہائش کا نیور میں میس تھی ،اور پینوب کے بعد اس کو

لیکن مولانا اجر حسن کائیور کی کی رہائش کائیور ہی میں بھی ،اور پینیاب کے بعد اس کو انہوں نے اپناوطن جانی بنالیا تھا، اس لئے خلید گی دو اسپنے وطن واپس فیس لوٹ فی اور کائیور ش میں رہے، بلکہ ان کے مکان، مدرسر فیش عام اورے عدرسر دارالعلوم کاٹیور ش مجی کوئی خاص فاصلہ فیس تھا، صرف کلیول کافرق تھا، اس کے ان کی شہرت پرستور کاٹیور کے ساتھ این قائم رہی ،اور ہر مجکد دوائی نسبت سے متعارف رہے۔۔۔۔ای کے بہت سے لوگول کو (جو کانپورے باہر رہتے تھے) درسہ فیفن عام ہے ان کی علیحد گی کاعلم نہ ہوسکا۔

جبکہ کی معتبر اور نا قائل تردید ذرائع ہے یہ ثابت ہے کہ حضرت موانا اجر حسن کان پورک آسوالی مطابق میں مدرسہ فیش عام ہے علاحدہ توکر حافظ امیر الدین و فیرہ چکھ اہل تیر کے تعاون سے محبور تکیان (تی سڑک کاٹیور) میں اپنا الگ مدرسہ "وارانطور کاٹیور" قائم کر لیا تھا، دور بھرونی آسے کا گڑی تھلیم سرکزین کیا تھا، جیسا کہ حضر ہے موانا اجر حسن

کا نپوریؓ کے تذکرے میں بیات پیچیے حوالوں کے ساتھ گذر بیکی ہے:

صاحب واقعه حضرت تقانوی کی شهادت

(۱)- اس سلطے میں سب سے متند بیان حضرت محیم الامت مولانا اشرف علی مثانوی گئاہے، کیونکہ دوائ زائے فعلی علی حضور شدہ مسلسل چودو( ۱۳ ) سال رہے، مطاوہ از میں وہ خود صاحب واقعہ بیں ، مولانا احمد حسن کا نیورٹ کی علمی کی کے بعد انجی کی جگہ پر ان کو بلایا تما تحت حضرت کی سب سے مستقد سوائح (جو آپ کی زعد گی میں چیپ کر مقبول عام ہوئی)"اہشرف السوائح" کا مدافقتا میں پیلے نقل کرنا چاہائے کر:

" انجانیور تشریف السند کی صورت بید ہوئی کہ مدرسہ فیش عام جوکانیور کاسب
ہے تدکیم درسر دینیہ تھا، اس کے صدر مدرس جناب موانا اجر حسن صاحب"
جو ایک مشہور اور جامع بالخصوص باہر معقولات عالم تقع کسی وجہ ناراش
ہوکر مدرسہ سے علی وہ ہوگئے، اور انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ وارا انعلوم
ہوکر مدرسہ سے علی وہ ہوگئے، اور انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ وارا انعلوم
ہوکر کر لیا ہے تک ملے طلبہ میں ان کابہت شہر وقعا، اس لئے ان کی جگہ بیشے کر درس
د سے کی کسی کو جہت نہ ہوئی تھی، اور اس وجہ سے وہاں جانے کے لئے کوئی تیار
د نے کی کسی کو جہت نہ ہوئی تھی، اور اس وجہ سے وہاں جانے کے لئے کوئی تیار
د نہ ہو تاتھ، لیکن جو نکہ حضرت والا کو اس صورت حال کی نیر نہ تھی، ابندا وہ۔

دیاں سے ایک مدرس کی طلح ہوئی آبو آخر صفرا میلود مبر سممراہ بی باجازت والدابا بدوبار شاد حضرات اسامذہ کرام ہے تالی تخریف لے گئے اور درس دیناشرون کردیا تخواہ صرف ۲۵ /روپے ہاہوار تخی ۔۔۔۔۔ کو حضرت والما اس ویشا کی لکی ویجودال اور میرو آغاز نے کیلئ پڑر پرونج کروبال کے جملہ مدرسیان اور المل شیر شن بہت جلد شیر یہ بوتی ادوانا مولور پر ہو اوس پڑ ہوتی ۔ تن کا 200

اور الل شير ميں بيت جلد شيرت ہو گئي، اور عام طور ير ہر د لعزيز ہو گئے، حتى ك مولانااحد حسن صاحب بھی بہت محت اور وقعت سے پیش آنے لگے <sup>200</sup>۔ حضرت تفانوی اُخیر صفر المظفر اسماء م سِ٨٨١، میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ا • ٣١٠ ہے آغاز بعنی محرم میں یااس سے بھی قبل رمضان سے قبل یا بعد ہی مولانا کانپوری "نے مدرسہ ترک فرمادیا تھا، اور "وارالعلوم کانپور " کے نام سے خود اپنا مدرسہ قائم کر لیا تھا، چونکہ ان کی وہاں سسر ال تھی ،علاوہ شاگر دوں کا حلقہ تھا ، پیعت وارشاد کا بھی سلسلہ تھا ، اس لئے نئے مدرسہ کے قیام میں ان کو کوئی د شواری پیش نہیں آئی ،اگروہ اپنا مدرسہ قائم نہ کرتے تو ممکن تھا کہ ناراطنگی کے اسباب ختم ہوجائیں تومولانا دوبارہ واپس آجائیں،لیکن اپنامدرسہ قائم كر لينے كے بعديد امكانات مجى تقريباً معدوم مو كئے تھے، اى لئے مدرسہ فيض عام كے منتظمين کسی قابل استاذ کی تلاش میں سر گردال رہے ، یہال تک که حضرت تعانوی جیسی عبقری فخصیت ان کو ہاتھ لگ گئی اور گو کہ وہ اس وقت جوان تھے ، اور تدریکی تجربہ ند کے بر ابر تھا، لیکن لینی صلاحیت اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے انہوں نے اس نقصان کی بڑی حد تک تلافی کرلی۔

حصرت کانپوری گی تحریری شہادت

(٢)- دومرى سب يرى شهادت خود حفرت مولانا كانبورى كى كتاب تزيد

<sup>200 -</sup>اشرف السواح- غواجه عزيز الحس مجذوب ص ٣٤٠ - ١٨٨ واداره تاليفات اشرفيه تفانه مجون ٢٠٠٣م.

الرحمن ہے ،جو امکان کذب باری کے مسئلہ پرہے ، اور حضرت کے تھم ہے خود وارالعلوم کانپور ہے شائع ہوئی تھی ، اس میں انہوں نے خود کو اینے تھم ہے "بدرس دارالعلوم کانپور" لکھاہے:

حرره افقر عباد ذى المنن عيده احمد حسن عصمه الله عن آفات يوم المحن بفضله الخفى والعلن المقيم فى بلدة كانفور صانه الله عن الشرورالمدرس فى دارالعلوم فى آخر عشرة

ذى الحجة لا ١٣٠٠ ذي

ای طرح کتاب کے آثر میں مدرسہ دارالعلوم کانپور کی طرف سے جناب حافظ امیر الدین صاحب نے بیاشتہارشانگ کیا ہے:

"ایمان وائول کومروویو کران دقول به نادر رساله "تنزید المدهن عن شانخته الکند و النقصان "جریکائ زمن حضرت مولانا اور حسن صاحب عم فیغنم کی تحقیقات نادره سے به بوئ "المرش می تحقیقات نادره سے بوئی ایمان کی تحقیقات نادر ایمان کی تحقیقات کی ایمان تحقیقات کی ایمان تحقیقات کی تحقیقات کی نادر می تحقیقات کی تحقیقات کی نادر می تحقیقات کی بالم تحقیقات کی تحقیق

المشتخر: حافظ امير الدين مدرسه دارالعلوم كانپور "<sup>202</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> خنزيه الرحمن عن شائبة الكنب والنقصان ص ٣٣

256 یہ سماب محرم الحرام ب<u>ح<sup>و</sup> سات</u>ی م<u>وه ۱۸</u> پیش منشی عبد العزیز کے منطق "منطع عزیزی" سے شائع بونی ہے۔

202 - تنزيد الرحمن عن شائبة الكنب والنقصان ص ۸۳

حضرت موانا ناجر حسن کا نیوری کی کتاب" حزیه الرحمن "کانا کل عکس-جو مطبع عزیزی کا نیور سے محرم الحر ام <u>ک<sup>ی م</sup>تال</u> میں شائع بوئی۔







سُلَب كا آخرى صفى جس يرحشرت مصنف "في خود استهنام كم ساتحد" المدرس في دار العلوم" كالاحقد تحرير فرمايل و او ذك المجر العساير كالمراتز، قم فرماني بـ



ندوۃ العلماء کے اجلاس میں شرکت مگر فیض عام کی طرف سے تبین (س)۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مالیا ہم ۱۹۸۷یا میں عرفۃ العلماء کی پیلی بنیادی میٹک مدرسہ فیش عام میں منتقد ہوئی اس میں مولانا احمد حسن کائیوری "بھی شریک جے، اس کی جد چدہ (۱۳) گر کامی فہرست "میر سے مولانا تھر علی مو تگیری" میں شائع ہوئی ہے ماس میں مولانا کائیوری کے نام کے ساتھ "مدرسہ فیش عام "کالاحقہ موجود فیمیں ہے، جب کہ پیش لوگول کے ساتھ ال کے مدرسہ کی نسبت کالاحقہ موجود ہے، اگر دہ ای مدرسہ میں برسر کالا ہوتے تو خود مقام میٹک ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ نسبت ضرور شال کی جاتی ، کہ شخصیت بیری تھی، اور تو کی بیک تھی، اس سے جہاں تحریک عمود کو قائدہ ملاء وہیں مدرسہ کو بھی نائدہ

حضرت کانپوری آے صاحبز ادے دارالعلوم ر تگیان میں

( )- چو تھی اہم شہادت ہے ہے کہ آپ کے صاحبر اوے مولانا مشاق امری کا ٹیوری "
جن کو مولانا عجہ اور لیں ڈکا گروھولوی صاحب انے چند الاقوار علی مولانا بشارے کر گیا گاہم سیق
قرار دیاہے 204 ماں کے طلاحت میں پہلے گذر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے والد گر ای کے پاس اتعلیم
تمکس کرتے کے بعد لین معلی کا آغاز اپنے والد کے مدرسہ "دارالعلوم کا ٹیور" ہے کیا، اس کے بعد
دیگر کئی اداروں علی کام کیا، ان کی من فراقت مولانا باشارے کرتے کے مطابق کم از کم واسایل میں مولانا کا ٹیوری کا دارالعلوم تائم قفا ، ای
دیگر کئی اداروں علی کامطلب ہے کہ واسلیم علی مولانا کا ٹیوری کا دارالعلوم تائم قفا ، ای

<sup>203 -</sup> سیرت مولانامجمه علی مو تکیری ص ۱۱۵۔ ۱۹۵۶ -

<sup>204 -</sup> بنة الانوار ص اا

ایک اہم صراحت

ا (۵) بعض کتابوں میں بیر صراحت بھی موجود ہے کہ مولانا کا پیوری علید گی کے بعد

تاعمر اپنے بی دارالعلوم میں مدرس رہے ،ڈاکٹر سید سعید احمد صاحب اپنی کتاب "شیر ادب کانپور \*205میں مدرسہ فیفی عام کے مذکرہ کے تحت مولانا احمد حسن کانپوری کے بارے میں لکھتے ہیں:

"مولانا (لطف الله على كرهي ) ك تشريف لے جانے كے بعد آب

(مولانا احد حسن کانپوری ای صدر مدرس بنائے گئے ، کچھ عرصہ کے بعد ابنا علیدرہ دارالعلوم قائم کیا اور آخری سائس تک اس مدرسہ میں

> درس وتدریس کاسلسله جاری رکھا 206۔ مفتی سہول احمد عثمانی کی خوو نوشت سے تاسکیہ

... (۲)-ایک اہم ترین شہادت حضرت مفتی سبول احمد عثانی بھا گلدری کی ہے، سر بھی

ای زمانے میں کافیور حصول تعلیم کے لئے پہر نجے تھے ، اور تقریباً جو سات برس وہاں قیام فرمایا، اس کے بعد دوسال حید رآبادرہے ، بھر دیو بند تقریف لائے اور ۱۳ این مطابق و وہائی میں دیو بند سے فراخت حاصل کی ، اس لحاظ سے مفتی مہول صاحب تقریباً وہ متابی بار اسلام میں کا تیور پہر نجے بور تظے ، اور تقریباً واسلام یا ۱۲ اسلام تک وہاں رہے ، اس طویل دورانیے میں ان کو حضر سہ موانا احمد

حسن كانپوري مررسه فيض عام مين فهيں ملے \_\_\_\_\_

ظاہر ہے کہ ایک بیرونی طالب علم کو اندرونی حالات کی کیا خبر ہوسکتی ہے،۔۔۔وہ

2000 سے تراب کرائی یا کتان سے شائع ہوئی ہے، اور معتبر حوالوں کوسائے دکھ کرمر مب کی گئی ہے، معاصب کما ب کا آبائ التاقی کا غیر وہی ہے۔ 2006 میں اس 1910 مار مار بدایا در کا بطر از کا کرائی ، حضرت حاتی صوفی مولانا احمد حسن صاحب کی بے انتہا تعریف عن چکا تھا، اس لیے ان کی خد مت میں کا نیور حاضر ہوئی۔۔

، س ہے ان کو حضرت کا نیور گئ کی جو طلب ہوسکتی ہے وہ کسی خالی الذہن طالب

ظاہر ہے کہ ان او حضرت کائیدری کی جو حظب ہو سمی ہے وہ کی خال الذہ ان طالب علم کو ٹیمیں ہو سکتی دو میدھے حضرت کی خدمت بھی حاضر ہوئے نگر حضرت سفر نگی پر تشریف لے جارہے تھے، اس لیے سبق مو قوف کر رکھا تھا۔

مفق صاحب نے بہاں یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ حضرت کا پُوری سے کہاں لیے؟ آپ نے مدرسہ فیش عام کانام نہیں لیا ہے۔ قرین قیال بھی ہے کہ وہ حضرت سے ان کی رہاکش

گاہ پر یاان کے مذرب دارالعلوم رنگیان ہی میں لے ہوئے۔ فر ش حضرت کے پاس ان کے سبق کا انتظام نہ ہوسکاتو نجوراً انہوں نے مدرسہ جا مح العلام بیٹان میں رافظ کر لیا مدد ریسر مجمی مشیق قباران دیاں کر صدر الی مسئل حضر ہیں۔

العلوم پڑتا پور میں وافلہ لے لیا وہ مدرسہ مجس مشہور تھا، اوروہاں کے صدرالدر سمین حضرت مولانا اشر نے علی تھائو کی تنے ، لیکن وہاں معقولات پر زیادہ قوجہ نہیں تھی، اس لیے ان کا بھی فہیں لگاوہ قرمتھولات ہی بیڑھنے کے لئے کا ٹیور پریوٹے تھے، ۔۔۔۔۔

اوہ تو معقولات ہی ہڑ جیئے کے لئے کانپور پہر نجے تھے ، ای چیوان کر خبر علی کریں فیض مناصر میں میں مرحد میں موان اندوق

اس بھی ان کو خیر کی کہ درسہ فیش عام میں اس مصب پر حضرت مولانا فاروق اعظم کو چی (چریا کو ٹی) بحال کے گئے ہیں ہوہ بھی معقولات کے باہر استاد تھے، علامہ شبی تعمانی اُنان سے تلمذ پر فخر کرتے تھے، منتی کہول صاحب جائے انعلام چھوٹر کر میدھے مدرسہ فیش عام پہیو گئے گئے اور مولانا فاردق چریا کو ٹی کے حلقتہ تلمذش واغل ہوئے، وہ ان کے طریقتہ تدریس سے کافی حد تک مطنس ہوئے، اور حضرت کا ٹیور کائے چروی کا جو احساس تھائی شن تحووثی کی آئی

۔۔۔ لیکن اس کے باوجو دوہ حضرت کا نیوری کے انتظار میں رہے۔۔۔۔

حضرت کا نیوری کا دستور تھا کہ حجاز مقدس کے سفر سے دو تین سال سے کم میں واپس تشریف نہیں لاتے تنے ، بہر حال حضرت کانپوری جاز مقدس سے واپس تشریف لائے ، اور انہوں نے حضرت سے بھر بور اور خاصی مدت تک استفادہ کیا ،۔۔۔۔ گر کیا مدرمہ فیض عام میں ؟ نہیں۔۔۔۔ انہوں نے کانیور کی جن درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کا تذکرہ کہاہے ان میں " ہدرسہ دار لعلوم رنگیان" اور مدرسہ احسن المدارس کے نام بھی شامل ہیں ، اور بد دونوں مدرے حضرت کا نیوری کے قائم کردہ ہیں ۔۔۔۔۔اس لئے ظاہر ہے کہ انہوں نے حضرت کانپوری"ے بہیں پڑھاہو گا،۔۔۔۔۔اگر حضرت کانپوری منر فج کے لئے مدرسہ فیض عام ہے ر خصت لے کر گئے ہوتے، تو ظاہر ہے تجازے والی ير ان كوسيدھے مدرسہ فيض عام بى آنا جاہے تھا ، اورا گرفی الواقع ابیابو تا تو مفتی سہول صاحب کو دار العلوم مسجد رنگیان کی طرف رخ كرنے كى حاجت ند ہوتى، ليكن حضرت مفتى صاحب في "دارالعلوم رنگيان "اور مدرسد احسن المدارس "کا ذکر اپنی مادر علمی کے طور پر کیاہے ،اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ حضرت کا نیوری" سے استفادہ کی غرض سے بی تشریف لے گئے، اور زیادہ تر انہی سے استفادہ کہا، ایک خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ:

ا ہے. "مگران میں سے جناب مولانا احر حسن صاحب ومولانا نور محمر صاحب کی

" مگر ان میں سے جناب مولانا احمد حسن صاحب ومولانا تور محمد صاحب ا خدمت میں زیادہ روز تک استفادہ علوم وفنون کا کیا<sup>207</sup>۔

عد سے میں ریاد ورور میں استعادہ ہو او نوبی ہیں۔ (۷) ایک اور بڑی دلیل ہیہ ہے کہ صدیق فیض عام انٹر کالنج کانپور (مدرسہ فیض عام کی

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> - اس پوری تفسیل سے لئے ملاحظہ بیجینے مفتی صاحب کی خود نوشت " تغلیم الانساب من ۱۸۴ (مخفوط، <sup>ب</sup> کو الساہنامہ دار العلام، شارہ 4، بلد: ۱۰۰ وزی الحجری ۱۳۳۳ جری مطابق متر ۲۰۱۲ م

تھی ، سے موانا مظہر الحق انقونی این شخ غیاز احمد کی سنداور دستار ہے ہو اسوار میں ان کو دی گئی تھی اس سند پر مہتم مدرسہ جناب حافظ الجی بخش اور مریدست حضرت موانا تھر لفظ اللہ اور دیگر کئی اساماندہ وادا کمین کے نام یا دسخط موجود ویں، لیکن موانا احمد حسن کانپدری کا کمیں ذکر نمیں ہے۔۔۔ جب کر مدونان انسان ہے جمہان زیر بھٹ ہے۔

سیست بیس در میدی را دست به بین این این این این این این او دوباره مدرسه فیش عام ب قائم این و دا بیکد بیگوند دوری رای در ند جس طرح موانا اطف الله صاحب طی گزشی اور موانا تا اجد رضافان صاحب و غیر دے دوردراز مقالت پررینے کے باوجو دادارہ کے روابط قائم شخے ، اورو قاً فو قائونگای یا تعلیمی ضروریات کے تحت ان سے استفادہ کی کیاجاتا تھا اور ان کے نام بھی شائک کے جاتے ہے ، ای طرح موانا کا پنوری سے مجی کیاجا سکتا تھا ، و قر یانگل قریب بازدوالی کی ش

میر حیدیا کہ بیں نے عرض کیا کہ مولانا کا نیوری گی طرف سے متوازی اداروں کے قیام اور دارالعلوم کا نیور کے عروری وترتی نے درمیان میں ایک خلنی قائم کر دی تھی ،جو بھی تم تم نہ ہو سکی اور مولانا بھی اپنی جگہ مستنفی رہے اس لئے کہ ان کونہ کسی شخصیت کی ضرورت تھی اور نہ ادارہ کی ،بے دونوں چویزیں ان کے یاس شود موجود تھیں۔ یہ استد کا عکس ہے جو <u>ااسل</u>ے میں جو مولانا مظہر الحق قنو تی کو دی گئی تھی مدرسہ فیض عام کے ابتد ائی دور میں بیسند دی جاتی تھی۔



یہ مولانامظہر الحق کی دستار کاعکس ہے



人名英格拉 医医神经病的人

(۸)ادورایک آخری بات ہے کہ بٹی نے جب موانا کا پُیوری کے اللی فائدان سے رابلہ قائم کیا ، اقر کیا ہے اندان سے رابلہ قائم کیا ، اقر آپ کے براپر ہے جناب حافظ قاضی نیر صابری صاحب (جن کو آگر پہلے آپھیا ہے، جو باشاہ اللہ اپنے فائدانی حالات ہے بہت باقبر بین اور موانا کا پُنیوری "وائی "سمید رئیان "اسی کے المام وخطیب مجلی جس کیا معلوم ہے کہ حضرت کے قدرت کے بالم وخطیب کی حضرت کے قدرت کے بالم وخطیب کی مواد ہوئے کہ مواد ہوئے کہ مواد ہوئے کہ بالم خطرت کے بعد مدرسہ فیش عام کا کہی کا دارا اطوام کا بیوری مشکل ہوگیا، جب کہ حضرت کے نظام کے بعد مدرسہ فیش عام کر وار ہوئے کا دارا اطوام کا بیوری مشکل ہوگیا، جب کہ حضرت کے اللہ ماد کر اور پاری بدریا ، یہال بجا کیا، جب کہ حضرت کے ادار اطوام کا بیوری کیا جا کیا، جب کہ حضرت کے ادارا اطوام کا بیوری کی جا کیا، جب کہ حضرت کے اللہ کیا دارا اطوام کا بیوری کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کر انداز کیا کہ کا کہ کیا کہ کی

ظاہر ہے کہ حضرت کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ڈوئنی ہو کی کٹنی میں سوار ہوتے وہ مجی جب کہ کشتی والوں کی طرف سے ہے اعتمالی مجی برتی جائے۔

ب میں مورس فیل علمی کا در التعلق مسلسل تا حیات کو پیردی گی جاتی ہے کہ مدرسہ فیل عام سے
مولاناکا ٹیدرئ کی علمی گا ورلا تعلق مسلسل تا حیات قائم رہی، لیکن فیش عام کی نسبت ایندائی میں
ائتی پینتی کے ساتھ آئی کے نام کا بروین گی تھی، کہ یہ کا ٹیور سے باہر کی لو گوں کے لیے فلا فہی
کا باعث رہی ۔۔۔۔۔ور مدرسہ فیش عام سے الگ ہونے کے بعد آئی تقریم کا باعث رہی
رہے اور اس طویل مدت میں مسلسل اپنے مدرسہ "وارالعلوم کا ٹیور" کو اپنے آخری مرکز علی کی
دیشت سے متعادف کراتے رہے، اگی کما بیل کا بی چہ سے شائع کیں ۔۔۔۔۔۔ لیکن تاریخ
سے ساتھ سے سب یا تیں افسانہ ماضی بن سکتی اور بے ٹیر ونہوں پر "فیش عام "کاوری قدیم تصور
مادی رہا۔۔

بعض تسامحات

میر اخیال ہے کہ مولاناعبر الشکور اور ان کے رفیق درس مولانا بشارت کر میرّ و غیر ہ کے معالمے میں بھی ہی ہی ہواہے، کہ صورت حال کی حقیق کے بغیر محض مولانا اجر حسن کا نیوری کئے۔ تلمذ کی بنیادیر ان حضرات کو مدرسہ "فیض عام "کا طالب علم قرار دیا گیا اور پھر انقل در نقل

ہوتے ہوئے بیات مشہور ہوتی چلی گئی، جس کی مخضر تفصیل بیہ:

حضرت مولانا مفتی تھی اور میں صاحب ّنے حضرت مولانا بشارت کر یم گو حولوں ّ کی مواخ حیات " جنت الانوار " 1971م مطابق <u>تا 42 میں</u> مراتب فرمائی 80 میں ان بزر گول کے عمید کمنیدے تقریبائی (۸۰) سال بود، جب حولانا کا نیوری کا مدرسہ بھی تاریخ کا حصد بن چکا تھا

200ء کہا کہ افقار مذکر و حضوت موانا بنارے کریم کو حموادی کے شمن مثل آنجاہے ، آپ حضوت کر حوادی کی مخطط سامتر والد میں بائب کی داوات و ۱۳۳۳ مرد خالات اور شمن کو حموار شریف حضایت موجی شمی بعد فی آب کا باز مختاج مع منظورا کی ہے ، دوفات رجید اتا ایل حفاقی جود کی سیجائی بعد فی کو حموار شریف شمال ہے دالد امید سے جواد شمل مدفون ہیں مدر سر جائع العقوم سے مددالدر سمین اور مدر منفی شنے اور تا حیات اس مصیب پر فائز رہے ، آپ سے فاؤد کی انتہا احتاد کی نگا دول سے دی جے جائے ہے ، آپ و قار و محکمت ، جمال و فور اور مجت و معرفت کا نو بصورت کو شدے ، اس دور شمی بھید السلف اور بچر الکلند کا محمد الق سے ، ان شمل کریں ہے کی فکلف اور شمن کی امود فیمیں محمد اور آئی کا بھیرا

(یازیادہ سے زیادہ کتب کی حیثیت سے چل رہاتھا)اوربات اتنی پر انی ہوچکی تھی کہ عام حالات میں ذہن اس کی تحقیق کی طرف منتل نہیں ہو سکتاتھا۔۔۔۔۔

اس کتاب میں مولانا اور اس صاحب فیض مولانا بشارت کر یم صاحب کو مدرسہ فیض عام کافارغ قرار دیاہے، انہوں نے لیک کتاب میں کئی جگہ ہیا ہات ککھی ہے، مثلاً:

) قرارد پایس انهول نے ایک کتاب شل کی جگدیے بات تکھی ہے ، مثلاً: " قراضت از تحصیل علوم ظاہری :کا پُنود پدرسہ فینل عام شل استاوز من حضرت مولانا اجر حسن کا نیوری کی درسگاہ شل تمام علوم معقول ومقول

حصرت مولانا احمد حسن کانپوری کئی در سگاہ بیس تمام علوم معقول ومقول سے فراخت حاصل کی <sup>209</sup>۔

ایک اور میگه رقمطراز بین: "والد علیه الرحمه فرمات سے که جب میں کا نیور پیوٹیاتو معلوم ہوا کہ یہال

"والدعلية الرحمة خرمائ سط له جب على كابور يبدي الوسلوم بوالديهان سب ميرات عالم مدرسه فيض عام بين استاد زمن مولانا احمد حسن بين "<sup>210</sup>-

سب سے بڑے عالم مدرسہ میس عام میں استاد ز سن مولانا اجمد سن ہیں ''''۔'۔ ہمیر صفرت مولانا اور لیں صاحب کئی کتاب کے منظر عام پر آنے کے صرف دوماہ بعد

رج الاول ۱۹۹۳ مطالق مئ ۱۹۷۷ من حضرت مولانا قاری فخر الدین گیادی (ولادت ۱۳۳۱م) مطابق ۱۹۱۳ مروفات ۱۰ اگر جب المرجب (۴۰ سیار صابق ۱۸ فروری ۱۸۸ می کتاب درس

مطابق ۱۱۳ براوار وفات ۱۰ / رجب المرجب ۵۰ بیار مطابق ۱۸ فروری ۱۹۸۸ یا کا کتاب درس حیات شاکهٔ بودگی <sup>۱۱۱</sup> ۳۰ جنت الانوار "کا صوده چینے سے پیکی قاری صاحب کی تگاہ سے گذر چکا تھا،

شیال فرائے ہے ایکے دکی آئی ہے کہ ماتھ فراز جد ادا کرنے ، آپ ہے ہمتر پر آمام کرنے اور آپ کے دم تو خوان پر کھانا کھانے کا خرف حاصل ہوا ہے ، اس منتھم افران اور ول کائل کے ساتھ چھ افات کی ان معیول کو بش اپنے لئے حاصل حیات تصور کر جاہول ۔ شاخ الشریاک این کی برکت سے چھے کمی لا گئی پیلا زیما اور آخرت بشی چھے معاقف فراد زیما آئین۔ 200 چیز الافوار میں ادول پائیر نشق۔

<sup>242</sup> جندالاتوار می ۱۰ ادارل ایز بیش . <sup>242</sup> حضرت موادا تا دری افز داند مین مجاوی آس آخری دورش بهارک ان مقطم حالدوسشانی شل بورے بی جندول نے تعلیم اور تصوف کے میدان شل ایم فعدات انجام دیں ، کہت کے والد باعد حضرت موادا ناتجر الدین کم یونگ ایسنیا زمانے کے افاج قاری صاحب نے بھی اینے والد ماہد مولانا تیر الدین حضر وی کا ال پورگ اور مولانا بشارت کریم گڑھولوی کے تذکرہ میں مدرسہ فیض عام کاذکر کیاہے، تحریر فراتے ہیں:

"حضرت مولانا حافظ بشارت کریم صاحب"، حضرت مولانا خلام حسین صاحب اور حضرت مولانا تیر الدین صاحب"یہ تیون کا نیور کے مشہور مدرسر فیش عام میں ایک ساتھ علوم ظاہری کی تشخیل میں کی ہوئے جے ۱212

. مولانا فير الدين على الم عنظرات (مولانا غلام حسين كانيوري 214، مولانا فير الدين

طلود دشائع میں ہے ، تاری مساحب کی فرافت دارا افغوم دیوند سے میں فیٹج الاسلام حضرت مولاسید حسین احمد فرنگ اضی طلفہ داد طاقاء میں طاقہ میں جے ، در مرسد اسلامی تو سرے کیا بیٹ قادم سے آپ نے بڑا سے تشکی کارائے انجام درجے نظام کی کا مجل ذاتوں کی تھے ، در در سواح اور بھر الواز میں اس کے فواجسورے موجود کے 192 میں اور اس اوارے در "کے ہام سے حضرت کو حوادی کی طاق میں موجود ہے العمادی طرح حضرت کو حوادی کے ایک معرور "انتج پر کھا تقریر در کر" یہ کی تضمین فرانی جو ان کا ممکب درس حیات میں موجود ہے ، الشراع کس کے اسکور تقریب فرائے اور درجات باعد کرسے ، کے اس کا عربی افقال فرایا (درس حیات میں موجود ہے ، الشراع کس کے اس کا مشترت فرائے اور درجات باعد کرسے ،

<sup>212</sup> دوس حیامت مر تبد قاری گو الدین کیاوی می ۳۲۳ ، حفوق عدومد اصلامید قاسمید کمیا یکی دوم ۱۳۳۱ ایم مواقع تارد. <sup>213</sup> دوس حیامت مر تبد قاری گو الدین کمیاوی ۱۳۲۵ – ۔ 24 حضرت موانا فاقع حمین کا پُیرد کی سلستہ تشکیرے کے بئے۔ مشاکع ٹیس گذرے ہیں، ان کا فیش وور دور تک پہر تھا۔ پڑے صاحب نمیت اور صاحب تا ٹیر بزرگ ہے ، حضرت موانا بابٹارت کر تم صاحب آپ ہی کے ظیفہ ہیں، اور ان کے وزید اس سلسلہ کو پہلہ اور بکال شرکا کی فروخ بوارسد۔۔۔

(سيرت مولانا تحد على مو تكيرى ص ٤٠٠٥ الدمقابات محديد ص ٥)

حشرت مو تجبر کی اجب ستر ق کا تی میل فی سے کے تو موانا کا فیاد رکاتی ان سے ساتھ کے دکمہ معظر میں حضرت مائی امداد اللہ مہار کیات حقوی اور مارو من کا میں اسٹوک کی تفاع حضرت تئے مراب اللہ ہی مو کان ڈی سے ما ممل کی اداران کے مجاز طرق ہوئے دیکر والم کی کانچر و تشخر فیصلات نداور معید والدی کو ایزادومانی مستقر بنایا گلے کامی موانا فشفل و مال تنگر کی کے بیال مجل ماشر کی دیتے ہی ان سے سے مدیث محکومات کی مال کی مست

بزی شمیرت و قولیت حاصل ہوئی سیکٹووں بٹر کان خدائے فیش پایا، ملم بہت پہننہ تھا کیئن کوئی تھنینے طنل نہیں رہا، البتہ درس و قدر میں اور مریدین کی تربیت پر خاص توجہ تھی، اور اس سے کئے اسفار مجمعی کرسے تھے، ۴ منر المنظر

ندر رہا ہو وقت یا گی مسجد دلاری (روڈی والی کالی میں ایس کی میں انسور ان سے مصار می مرت ہے ، اسر است استعالی شن وقات یا گی، مسجد دلاری (روڈی والی کالی ) میں میں آزمام فرماتیں، اناظافہ وانا الیدراجھون۔

(نزعة الخواطرج ٨ص٠ ١٣٢)

کال پوری 215 مولانا بشارت کریم گزهولوی اور مولانا عبد النگور مظفر پوری حصول تعلیم کے
لئے کا ٹیور پہو مجھ سے مولانا کا ٹیوری اور سے فیش عام سے عرصہ ہوا علوہ ہو چکے تتے۔
مولانا غلام حسین کا ٹیوری اور مولانا ٹیر الدین کال پوری کے فروس الدیم 1844 میش مولانا اجد حسن کا ٹیوری کے سند فراخت حاصل کی ، مولانا اجد حسن کا ٹیوری کے سند فراخت حاصل کی ، مولانا بشارت کریم گزهولوی کا اسمال مے 1844 میش کا ٹیور پرید نئے اور متوسطات میں داخلہ لیا، مولانا عبر النگور آئی منظر پوری کی اس مراح 1844 میش

215- مولانا تیر الدین کیادی کی پید اکش حضر و حضیاتا فی بید دل با بند افی تعظیم این با سال مولانا و فی این مولانا و بید است.

ما میب سے حاص کی بیم کر میون کا پید اس منز کے کرنے برید بیرید کے بدید اور این مولات این مولانا بیران بیران کی برائی میران بیران بیران کی بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران کی بیران میران بیران بیرا

موانا تحر الدين شادى موانا موانا موانا موانا مواند مواند مرحد كالاحق موانا موانا تروانا في المفادر شرحت ما كى الداد الله مبائد كل باني درمد المناسرة تامير كم يابدارك مساجزوادك سدوكى و تدرى افز الدين معادب آمي سك تامود فرز زيراو خلف الرهير بورت القال ير خلال بيسميل مطاق المراحد إلى مهاد واكر كراكم كل كم تران مثل مدفون بين انتلادانا

اليه راجعون (درس حيات ص١١٩٥١)

کانپرر پہورٹچ اور مشکزہ کی بتاعت میں دوبارہ ساحت کی مفاوہ دیگر کتب مشقولات ومتقولات عالیہ مجمی پر عیس، دوسال بہاں رو کر ۱۳۱۵ و ۱۳۱۷ مطالبی مطالبی 199 میر میں سند فضیلت حاصل کی ، اور مولانا بشارت کر کیماصاحب بھی ای سال اور فرقہ دیے۔

مولاناعبدالشكور اور آپ كے رفقاء دارالعلوم كانپور ميں

اس میں کو فی شیر مجمل کہ ان تمام حضرات کو حضرت موانا احمد حسن کا نیدری کے تلمذ حاصل ہے، اس لئے کہ اس وقت کا نیور میں اس پایہ کا مدرس و تحقق کو فی دو سرا نہیں تھا، لیکن الن حضرات کی تعلیم کے بورے عرصے میں موانا عدرسہ فیض عام کے بجائے دارالعظوم کا نیورسمجد رنگایان علی معروف قدر میں بیں، اور سوائے خصوصی وعوت یا جلسہ و مینگا، و فیرہ کے مدرسہ فیض عام تحریف نہیں لے گئے، تو چینی طور پر ان تمام حضرات نے دارالعظوم کا نیور تی میں تعلیم حاصل کی، اور میٹیں انہوں نے موانا ہے استفادہ کیا اور ای مدرسے فارغ ہوئے۔۔۔۔

لیکن چونکد ان حضرات نے نہ خود اپنے احوال قلمیند کے ،اور نہ ان کے وصال کے بعد فوری طور پر براہ راست جانے والوں سے استفادہ کیا گیا ، بلکہ پورے ای (۸۰)سال میتی قریب ایک صدی گذر جانے کے بعد ان بزرگوں کے حالات لکھے گئے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے تما تات کا سرزد ، جونا لبید نمین ہے، اس بات کا پورا احساس حضرت مولانا اور کس صاحب سکی بھی قیاد جند الافوار کے چش لفظ بش آئی تحریر فرباتے ہیں:

" میں اپنی کم ہا نیکی علم کے ساتھ ساتھ زیادہ متر دداس کئے ہو اکر والدعلیہ الرحمہ کے افغال کو ۱۳۸۸ سال کا عمر صد گذر گیا، ان کے مریدین و متوسلین بہت کم رہ گئے ہیں، خصوصا وہ حضرات جو آپ کے اوائل زندگی سے واقف ہوں، گویاس بی راہاتی وارائیقا ہو بیکے ، ایک صورت میں وہ باتیں کیو بحر معلوم ہوسکتی ہیں جو آپ کے اواکل زندگی سے متعلق تھیں "216"

مشکوہ کے درج میں ساعت

موانا عبدالشكورا آم مظفر پورے مشكرة پڑھ كر آئے تنے ،كانپور ميں بخارى، ترفد ي وغيره كتب محاح كے ساتھ مشكرة كے سبق ميں بھى شر يك رہے، جس كاؤكر موانا نضير الدين

صاحب كے خطيس م

تعلیم کے بارے میں مولا نانصیر الدین کانقطۂ نظر

مولانا نسیر الدین صاحب کی خواجش تھی کہ فرز ندار جند کا پُیور بش صرف ایک سال
بین جلد از جلد معقولات اور صحاح سند کا مقررہ نساب پر را کر لیں اور اگلے سال ویٹات کی جھیل
اور دورہ حدیث کے لئے دئی ندروانہ ہوجائیں ، وہ دئی ندکو ویٹات اور علوم اسلامہ کا سب سے
معتبر اور مستند مر کر خیال فرماتے تئے ، طاوہ از یں کا پُیور بش معقولات کا ظہر تھا، یہاں دورہ کا
صدیث پڑھنے کے باوجو دورل و دراغ منطق وقلند کی مرجوبیت سے آزاد خیل ہوسکتے تئے ، وہ
چاہتے تئے کہ و ذہن و صرائے کو فائص و بی سائم چے بش ڈھالاجائے ، اور کہا ب وسفت کو اس

ان کی رائے میں دورہ حدیث کے سال معقولات کی کوئی سبب شامل درس نمیں ہوئی چاہیے، اور کم از کم ایک سال خالص حدیث میں لگانا چاہیے، تاکہ غداق محلی پر دیمیات کارنگ گہرا

216 - ينة الالوار - پيش لقظ ص ب

ہوجائے، دارالطوم دیوبند کو اس باب بی اپورے ملک بی جو انتیاز اور اعتبار حاصل تھا مولانا تشہر الدین تھرآس سے بخولی واقت تھے، لیکن والد ماجد کی سے واقعات یا صاحبز اوہ محرّم کی ترجیحات ایک سالہ قیام بیں پورک نہ ہوسکیں اور مجبوراً حضرت نقر کو کانچدر بیں مزید ایک سال قیام کی اجازت دیئی بیڑی، خطاط یہ اقتباس طاحظہ فرائے جوان کی حکست و بصیرت اور دور اندلی وفراند آگئی کا اکتید دارہے:

" ۔۔۔ (کتب معقولات ۔۔۔) اِس سال مقام در س تک ختم کرو، کیو تک بیہ
سب کتا بیں مشہور در می بیں اور بھر اللہ پاک فضل کرے تو ایک سال
میں مدیث ختم کرو، مولوی رسول شاہ صاحب مرحوم 217 بھی ایسان تخیینہ
کرتے تنے، میں تم کو انجی ہے واپینر پھیتا، لیکن تجہارے لکھنے ہے
معلوم ہوا کہ کانپور کے اسائڈہ شفقت قربایی، اس وجہ سے تجوفر تا ہوں
، ورنہ جیسی ضرورت وہال جانے ہے دینیات میں رقع ہوتی معلوم ہوتی
ہورنہ کیسی مغرورت وہال جانے ہے دینیات میں رقع ہوتی معلوم ہوتی

حضرت شیخ المبند مولانا محمود حسن دیو برندی گلی بافیض شخصیت سے وہ با نجر ای نمیس متاکز مجمع شیے ، بلکہ دونوں کے ماثین شخص مراسم کا نہجی احساس بوتا ہے ، چنانچہ آپ نے اپنے طور پر دارالعلوم دیو بزرسے مراسلت فرمائی اور وہاں کے نصاب وظام تصلیم اور قواعد داخلہ سے واقتیت

د بوبندسے تعلق اور مر اسلت

<sup>217</sup> مولو کار مول شاہ صاحب کے طالت کا علمیہ ہور کاہ خالیا مولانا نسیح الدین کے لوئی تکلمی معاصر سے تن سے مولانا عبر النکورنے بھی منظر پور کے زبانیہ قیام میں ملمی استفادہ کیا ہو گا، ای لیے خالیات کو موٹر بنانے کے لئے ان کا حوالہ دیا کیا۔ 224 میکن ملکی حضرے اعراض ا

حاصل کرنے کے لئے د مضان المبادک السال ہے تی ای دیند کا تحر فرایا اور وہاں ہے جو جو اس کے سات حالی ور مضان المبادک ان کا قرائی اور ان سمال رمضان المبادک میں مولانا عبد المئل کو رمضان المبادک میں مولانا عبد المئل وہ عید کے بعد مضارہ وہ عید کے بعد مضارہ وہ عید کے بعد مضارہ اور معقولات کے لئے دولتہ ہو جا کی ، لیکن ما اجرادہ نے اس کا میں منظم کے اس مولانا میں میں میں مولانا میں میں مولانا میں میں مولانا میں میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا کی مولانا مول

" دلیز مذر سے جو جو اب آیادہ مثل اس سے پہلے انتحر کارڈ شل لکنے چکاہوں اور احتیاطاً بھر لکھتا ہوں ( دورہ محماح سنہ مع مؤطاله مہالک ومؤطاله م اجر حنبل <sup>219</sup> وطحادی ۱۵ / شوال ہے ۳۰ / رجب تک مولوی محمود حسن صاحب مدرس اول اور مدرس دوم کے پہل ختم ہوجاتا ہے)<sup>220</sup>۔

## دینیات کی ضرورت کااحساس .

المهم معتولات العبر الدين نصر كل ب قرارى ايك تو معتولات ب ان ك طبي أبعد كى بنار متع بناير متمى جو اس زماند على الل منطق وقلمف كا خواه مخواه كي تعقل پيندى اور قكرى كئى كى وجد بيابر متى ايل دل عمر بيدا يوم كيا تقارة خود ان ك شخ طريقت حضرت مولانا نشاه فقسل رحمال م

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> مستوالما اجر میتماسید میشدند تعمید و این که ضباب یم متوالمام گذری اکنی شیافآده طلب «الم احدی مثم ک کوکی موان نجریب ؛ بگدی ک مندمشهوریب-<sup>250</sup> مکتوب حضرت هرشمی ا

مر ادآبادی کو بھی اس سے کافی بُعد تھا:

"مصنف كمالات رحماني لكصة بين:

ایک بار مولوی احمد حسن کانپوری محضرت مولانا (گنج مر اوآبادی) کے پاس

تشریف لے گئے تو آپ نے حسب عادت دریافت کیا کہ: تم کمیا پڑھاتے ہو؟ انہوں نے سب علموں کا نام لیا، معقولات زیادہ بتائے۔۔۔ حضرت

ہو؟ انہوں نے سب معمول کا نام لیا، مسلولات ریادہ بتائے۔۔۔ تصرت نے معقولات پڑھنے بڑھانے کی بہت جو کی، اور فرمایا کہ منطق زیادہ

یڑھانے سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے، حدیث وفقہ زیادہ پڑھا کرو<sup>221</sup>۔

ہ دو مری طرف ملک ش تقلید اور عدم تقلید کے نام پر جو فضاتیار ہوگئ تھی، اس

ك اصل مر وشفى سے جوڑنے كے قائل تھے ....

اس عبد كا ديني منظر نامه

ملک کا حال میہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان ایک طرف انگریزی تسلط کے خلاف برسر کلہ جنہ قدر ری طرف میں مرتقال جنس وظرفتین میں مدروں جنتی جسے ملک میں اور جنگار

پیکاریتے تو دوسری طرف عدم تھلید جیسے واقلی ققتوں سے دوچاریتے، جن سے بیگلونہ خانہ بنگی کاماعول پیدا ہود کیا تھا، اور اسلام کے خیادی اور اصولی سائل سے زیادہ جزوی اور فرو می سائل پر ملاء کی محتقیں صرف ہور دی تھیں ، ان پر چھوٹی بڑی سیکٹڑوں کمانیٹ شائع ہور ہی تھیں ، شیلا:

> هلاطبقات ارض یش انبیاه کاوجود ۲ الله تغالی کااستواه علی العرش ملاامکان کذب هلاامکان نظیر ملا فلک کا خرق و التیام

الم مصافحه اور معانقة كاجواز وعدم جواز الم لعن يزيد كاجواز ياتحريم

<sup>221</sup> مكالات رحماني ص ٥٤ مصنفه مولانا جل حسين بهاري بحواله ميرت مولانامو تخيري ص ١١٣-

ہلامعراج جسمانی کے منکر کی تکفیر ہلا آمین بالجبر ہلا قر اُت فاتحہ ہلا اور رفع ہدین وفیر ہ

يسے موضوعات علام كه در ميان زير بحث شعره اس دور شي جو كما يشي شأنگا به و كم ان كى ايك جنك حضرت مولانا محد المحسيق" كى كماب "ميرت مولانا محد طى مو تكييرى" سے طاحظه فرماكس :

> " ينه يؤي كالملة طأروس المبيلة - موالنا تكيم الى ينش مطيوعه وسالم بهنه ظفر مين على مجمع الشاطين - موالنا محمد على بيجر انوى، مطبوعه 1979 بهنه طوط الرحمن على مامد العمان- موالنا مكيم اللي بنش هان صاحب،

<sup>222</sup> يىيرت مولانامحمه على مو تكيرى ص ٨٨ تا ٩١.

ہیں افواہوں کا بازار گرم اقاء ایک دوسرے خلاف خوب پر دیگھ ہے کئے جہاد اور کا بازار گرم اقاء ایک دوسرے خلاف خوب پر دیگھ ہے کئے جہاد سے گئے اور ان کے تاکید کی اور دیبال ان کی گرم دی افواہ ازادی گئی، رخ الاور ان کا کار دیبال ان کی افواہ ازادی گئی، رخ الاور ان سال کے ان اور دیبال ان کی افواہ ازادی گئی، دی بھیسے تقر واسلام اشتیار بازی کا سلسلہ شر دی جو کیا، اور دہ شدت افتیار کی گئی چیسے تقر واسلام کی جیسے کشر واسلام

ہذ مولانا محمد المسين نے مولاناميد عبد الحي تكسنو كائے سر نامد سے ايك واقعد نقل كيا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ غير مقلد من مقلد من كوميان الدم اور ان كي مال اور يوپول كو مال غنيمت اور اسپنے لئے طال تك تصور كرتے ہے ۔۔۔۔ مقلد من كي مسجد وں بيس مزے ہوئے گوشت كے كلاسے اور ديگر ناپاك چيز من چينك دئ جائى تحميں المشتانہ وغير واناللہ واناللہ واجحون۔

و سے سے مواد کا دورہ کی جیسے میں ہیں اس مورہ انداز میں مواد ہے۔ مولا نا تصیر الدین کی فکر مندی بین وہ طالات تھے جن کی بنایہ نسل نوسے شفظ کے لئے مولانا فسیر الدین نفستر کافی گار

جین و قوان سیر دارد این کاباید کی الماید کی طرف داست مر اینحمت کو و و اس کا حل القسر مند سقے ، اور قرآن و حدیث اور علوم دینیے کی طرف داست مر اینحت کو و و اس کا حل تصور فرائے تھے ، اپنے تخط تین صاحبزا و سے کو انجی حالات کی طرف توجہ دلائی ہے:

"خود سوچو كەزباند كيدائب؟ اور دينيات كى كس قدر ضرورت ب ، اور وېايول (غير مقلدول) نے كيسى آفت ۋھائى ب؟ \_\_\_(اگلے صفح پر)

<sup>223</sup> ييرت مولانامجر على مو تكيري ص٩٣ .

<sup>224</sup> مربلی اور اس کے اطراف، سفر تامہ مولاناعیدالحی ص ۵۸ تا ۱۸ بحو الدسیرے مولانا محر علی مو تکیبری ص • • ا۔

رحمت اللہ 222 کے بخش وعواد کی اور وہائیوں کے شروضاد کی کیفیت میں ہے کہ اللہ بی ہیاوے اور اسپے حفظ وامان عمی رکے ، آئین – وہائیوں سے ملنے والے نام کے حفق تکی میہاں سب مہمل ہورہے ہیں، اللہ ہدارت کرے ، سب تم خدا کا ہمرومہ رکھواور محض اللہ کے واسطے علوم

دینید ش ممال پیدا کرده تاکد ان پر عمل کر کے سعادت دارین عاصل کرده انتیاء در سخاد کی معبت رکحو، اشتیاء اور بدوینوں سے الگ رہو، اللہ

ا میاداور خادی جیت رسو، اعطیاء اور بے دیوں سے الک ربود اللہ مدد گارے میمال کے اشتیاء سے جب اللہ نے آم کوانگ کیا ہے تو خد اکاشگر ک<sub>ر 226</sub>ء۔

والدماجد" کاورورا نگال خیس عمیاه اوربالاتر کانپورکاسال عمل کرنے کے بعد مولانا عیدالفکور شوال المکرم ۱<u>۳۳۷ مطابق</u> فروری <u>۱۹۹۸ می</u> ش وارالعلوم دیویند کی طرف رواند جو گئے۔۔ البتہ اس سنر علمی میں رفیق ورس اور یار خار حضرت مولانا بشارت کریم صاحب ک<sup>ور</sup> حولو ک<sup>8</sup> شریک فیس سخے۔ شریک فیس سخے۔

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> -رحمت الله-شايذ مظفر يورش كو كي مقصر د غير مقلد <u>مت</u>ح ـ <sup>226</sup> - يكنو \_ نصير الدين لفرخس ٢ \_



## د يوبند كې علمي و د يني اېميت

اسلامی مند کے ستوط کے بعد ملت اسلامیہ کے دینی تشخصات وامّبازات کے تحفظ ،اور علوم اسلامید کی توسیع واشاعت کے باب میں وبوبند نے جو خدمات انحام دی ہیں ،وہ صرف ہندوستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی تاریخ کاروشن باب ہے، دارالعلوم دیوبند صرف اینك بقر كى كى عمارت ياشم كا نام نہيں ہے، بيد مندوستان ميں ايك فكر ، تحريك، مسلك، دين كي تغييم و تشر تح كے سب سے معتبر اور مستند معيار كانام بي الحماي كے زوال ك بعد ملت اسلامید کو سنجالا وین ،اور پورے عالم بی حق اور وین قیم کی تشریح وترسل کے معاملے میں دارالعلوم دیوبندنے جو خدمات انجام دی ہیں،اس کی کوئی نظیرماضی قریب کی ملی، علمی اور دینی تاریخ میں نہیں ملتی اللہ عدر ایک مدرسہ نہیں ابرے فکری انقلاب کا سرچشمہ ہے ، افراد سازی اور دینی ولی تحریکات کی نشو و نمایی دنیا کا کوئی اداره اس کا مقابله نهیں کر سکتا، به فکر اور تحریک دیوبند چیسے چیوٹے قصبہ سے شروع ہوئی لیکن بہت تھوڑے عرصہ میں مدایک عالمی تح بک بن گئی ،اس کے تعلیمی نظریات ،دینی تصورات ،اور مسلکی رجمانات نے وہ عالمی قبولیت حاصل کی کہ وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ اس کے استناد میں اضافیہ ہوتا گیا،اس سر زمین نے ایسے رحال کار اور علمی ولی شخصیات پیدا کیں ، جن میں ایک ایک شخصیت اورے ایک عهد بر بهاری ثابت بهوئی، قر آن وحدیث، فقد اسلامی، تصوف واحسان ، اخلا قیات ، اور دیگر علوم و فنون پراس ادارہ نے پوری لا تبریری تیار کر دی، اس سے نسبت قابل افتار بھی سمجھا گیا اور قابل استناد تجيء

اس ادارہ کی بنیاد غیبی اشارات کے تحت اکا بر علدہ مشائع کے مشورہ سے تیہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نالو توی کا نے ۱۲ / محرم الحرام ۱۸۸۳ یام طال ۱۳۸۳ می (۲۸۸ یام در کل اور شخخ العالم سید الطالفة حضرت حاتی امداد الله مهاجری آور دیگر مشارکاً وقت کی دعایمن شال حال رقیل، حضرت شخ المبند سختر تملیه ارشد حضرت مولاناعید الله سند سخی قربات شخص که: "دارالعلوم دیویند کا قیام که وقتی جذبه یا شخصی حوصله می بنیاد پر نمین مکله اس کی تاسیس سلے شدہ متصوره اور ایک جماعت کی صوبی سمجھی اسمیم

> کے تحت عُل میں آئی ہے، جس کی تائید اس واقعہ ہے ہوتی ہے کہ قیام وارالعلوم کے بعد جب شاور فق الدین ولویندی تج بیت اللہ کے لئے معظمہ حاضر ہوئے، تو وہاں میدنا حضرت حاتی امداد اللہ صاحب " ہے عرض کیا کر ہمنے ولویند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے اس کے لئے دعا

فرمائية، توحفرت حاجي صاحب نے فرمایا: "سجان اللہ آپ فرماتے ہیں، ہم نے مدرسہ قائم کہاہے، یہ

سیحان اللہ اپ کرانے اللہ اسے کرانے اللہ ایک سیک مدارسہ فاح کیا ہے ہیں۔ خبر نمیں کہ کتفی پیشانیال او قالت سح شاس مر میجود ہو کر گڑ گل آئی ویل کہ خدا ابتد وستان شل بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کا کوئی ذریعہ بیدا کر میں مدارسہ ان ای محر گانائ دخائز کا نثم و ہے ، دیویندگی تقسمت ہے کہ اس دولت گران کو مد مرزشن نے اوری 2270

آن مجمی به نیر تابال کی طرح اق عالم پرروش ہے اور لینی کر نئیں ساری دنیاش بجمیر رہاہے، اللہ پاک قیامت تک اس اوار د کی حقاقت فرمائیں آسمین۔ رہاہے، اللہ پاک قیامت کا اسام

ىيە خېرۇ طوبى بچىلاہ، تاوسعت امكال ت<u>ىلىل</u>ىگا

ایشیا کی سب سے بڑی وین در گاہ دارالعلوم دیوبند کی قدیم ترین مرکزی عمارت





## ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي ت

نا ممکن ہے کہ دارالعلوم دلویت کا ڈکر آئے اور بائی دارالعلوم بچدالاسلام حضرت مولانا محمہ قاسم ناثولؤی گانام ذہبی شہر ند آئے، " قاسمیت " بی اس ادارہ کی شاخت ہے، آپ اس قالمایہ قد شرک کے اولین سالار میں، قاسمیت ہی تحریک دیویند کی دورج ہے، دلویند شس سب چھے ہو اور قاسمیت ند ہو تو پچھے محکی ٹیمیں ہے، تمام فرز عمال دارالعلوم دراصل فرز عمال قرن عمال تا می محمل ہے۔ ۔۔ باپ کے ذکر کے بلنے فرز ندکا ذکر ہے معلی ہے۔۔۔۔ اس کے محض بطور تیرک آپ کے محتصر طالات ذکر کئے جاتے ہیں، دور تد آپ کی شخصیت کی تشارف کی شائع ٹیمیں ہے اور آپ کے ذکر کے لئے طوئیل دفتر در کارے۔

> طویل عمرہے در کاراس کے پڑھنے کو عماری داستال اوراق مختصر میں نہیں (طارق بن ثاتب)

اسم الراى "محمد قاسم "ب ، والد ماجد كانام "اسد على "ب ، آپ كا تعلق صديقى گرانے سے ب ، ولادت باسعات ١٩٣٨م ، مطابق علم ايك قديم مردم جيز قصيد

ھرائے سے ہے ، وفاوت باسعادت کر اعلیٰ مطابق عملی اوف میں ایک ایک قدیم امروی میز قصیہ نالوید (مسلع سہاران پور) میں ہوئی، ابتدائی تعلیم وطن مالوف میں ہوئی، مسئو کی تعلیم کے بعد آپ کو دیو بند پود ٹیادیا گیا میاں مولوی مہتاب علی کھی میٹ میں بیڑھا، چھر ایپنے نانا کے پاس سہاران پور

ر پید بعد بہ پہنچ ہو یہ بیان کو رسی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مرف و تو کی ابتدائی کا باہدی ہو۔ چلے گئے جو وہل و کمل ہے، سہاران پور ہیں مولوی تو ازے عربی صرف و تو کی ابتدائی کا بائی ہیں۔ پڑھیں 1800ء مطابق کا اسلام اور کا مرفق کے آخر میں آپ کو حضرت مولانا عملوک علی نالو تو گا کہ ہے جمراہ دبلی لے گئے دوبال کافیے اور مشطق و فلنے اور علم کلام کی کما تین مشاکلیر زاید، قاضی مہارک، صدرا

داخل کر دیا گیا، گر آپ سالاند امتخان میں شریک نہیں ہوئے، اور کائے مچھوڑ دیا، بھول حضرت

مولانالعقوب نانوتويٌ:

"آپ کی قابلیت اور ذہائت کاشمرہ ہو پیکا تھا، آپ کے کالج چھوڑنے پر تمام ذمہ داران کالج اور اسائذہ کومے حدافسوس ہوا"

آپ کی فراغت ۱۲۲۵ مطابق ۱۸۳۸ ویش دیلی سے ہوئی۔۔۔۔

ا بين و المستنين (٢٢ ) سال كى عمر مين حضرت مولانا احد على محدث سهارن يوري كى

خواہش پر بخاری شریف کے آخری پاروں کے حواشی لکھے۔ خوصل علمہ قریف کے اور حقہ میں ملاقائی انداز پر دیاش کی لئے مطبع دیری

تحصیل علم سے فراضت کے بعد حضرت ناٹولڈنگ نے ڈورپیز معاش کے لئے مطبح اجمدی دبلی میں تھیج کتب کا کام اختیار فرہایا اور پھر آخر تک بھی ڈورپیز معاش رہا ساتھ ساتھ درس و تذریس کا سلسلہ بھی چیشہ جاری رہا، محال سنت کے طاوہ حشوی مولانا روم اور دوسری کہا تیں مجی پڑھائے تھے ، محر درس کی درسہ کے بحالے کی جہاد دلواری، مجد را مکان میں وو تا تا جہال

پڑھاتے تھے، تکر درس کسی مدرسہ کے بجائے کسی چ خاص خاص تلافرہ ہی زانوئے ادب نئہ کرتے تھے۔

ع من الله مطابق ۱۸۷۰ میل ع کے لئے تشریف لے گئے ، داہتی پر مطع مجبائی میر شد میں تھنچ کتب کی ملازمت کی، ۱۸۵۹ میر مالی ۱۸۷۵ میر میک سے دابت رہے ، ای زمانے

یں دوسری مرتبہ نے کے لئے جانا ہوا اور اس کے بعد مطبع ہاشی میر ٹھے سے تعلق قائم ہوا ،اس دوران بھی درس دقر دلیس کا سلسلہ برابر جاری رہا، عمر کی مدرسہ بٹس ملاز مت اختیار نمیس کی۔

> آپ کے بیرومرشد حفزت حاتی امداد اللہ مہاجر کی فرمایا کرتے تھے: " پہلے زمانے میں مجھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے،اب مد توں سے نہیں

وح"

دے

آپ کے نامور معاصر مرسید اجمد خال مرحوم بانی مسلم یو نیور مٹی علی گڑھ نے آپ کے بارے میں اپنے تاکڑات کا اظہار ان الفاظ میں کیاہے :

"لو گوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی مجمہ اسحاق صاحب ؒ کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پید اہونے والا نہیں، مگر مولو ی محمد قاسم صاحب "نے اپنی نیکی، دینداری، تقویٰ، ورع اور مسکینی ہے ثابت کر دیا کہ مولوی محمد اسحاق کی مثل اور شخص کو بھی خدانے پیدا کہاہے ، بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ ،۔۔۔۔۔ بہ شعر ان کے حق میں مالکل صادق تھا: مالائے سے ش زہوشمندی می تافت ستار وَ بلندی اس زمانے میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور شایدوہ لوگ مجی جوان ہے بعض مسائل میں انتلاف کرتے تھے، تسلیم کرتے ہونگے کہ مولوی محد قاسم اس دنیامی بے مثل تھے ،ان کا پاید اس زمانے میں شايد معلومات علمي بين شأه عيد العزيز ہے پچھ تم ہو ، اور تمام ماتوں بين ان سے پڑھ کر تھا، مسکینی اور نیکی اور سادہ مز اتی میں اگر ان کا پایہ مولوی حجمہ اسطق سے بڑھ کرنہ تھاتو کم بھی نہ تھا، در حقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے مخص تھے، اور ایسے مخص کے وجو دے زمانہ کا خالی ہو جاناان لو گول کے لئے جوان کے بعد زئرہ ہیں نہایت رخج وافسوس کا باعث ہے "<sup>228</sup>۔ حضرت نانوتوي كاسب سے بڑااور عظیم الشان كار نامه مندوستان میں علوم دینید كی نشأة ثانیہ کے لئے تعلیمی تحریک کا احیا اور مدارس دینیہ کے لئے وہ رہنما اصول وضع کرناہے ، جن پر مدارس دینید کی بقاکا انحصار ہے، آپ کی ستی جیل ہے دارالعلوم دیوبند کے علاوہ مختلف مقامات مثلاً تھانہ بھون (ضلع مظفر گگر) ،گلاؤ تھی(ضلع ہاند شمر)، کیرانہ (ضلع مظفر گگر)دان پور (ضلع

<sup>228</sup>ء على كورد الشي ثيوث كزت ٢٣ / ٣ / ١٨٨٠ء ، واقتباس وادر العلوم والي يقد كے ويب سائف اليا كيا ہے۔

بلند شمر، اور مير شحد اور مر ادآباد وغيره ش متعدد مدارس قائم موت، آپ في اس كو ايك ديني وعلى تحريك كي صورت عطا كي ـ

وس مرید میں ورو معلی جہاد و حشمان اسلام کے خلاف آپ کے مناظرے ، تمایلی ، اور عملی جہاد و غیلی جہاد و غیره این عبد بہت کہ مناظمی ، اور عملی جہاد مراید مستقل باب ، اور معلی خیاب ، اور مراید مستقل باب ، اور مرید لکھے جائے کی ضرورت ب ، اس حقیر نے بھی حضرت کی خفیصت کے اس بیلو پر " محفظ دین کی مسالی جیار میں چھ الاسلام حضرت نائو توی گاکر دار " کے نام ہے ایک مستقل مضمون کھا ہے کی مسالی جیار میں چھ الاسلام حضرت نائو توی گاکر دار " کے نام ہے ایک مستقل مضمون کھا ہے

سائیز وفات ۳۹سال کی عمر شمس ۴ بینادی الاوٹی <u>۱۳۹۰م</u> مطابق ۱۲ اپریل ۱۸۸۰م کو پیش آیا دارالعلوم دیویند اور مدارس اسلامیہ کے علاوہ دو در جن سے زیادہ تصافیف یادگار جسر ور 229

حضرت شيخ الهند مولانا محمود حسن ديوبندي ّ

حصرت شیخ انہند وارالعلوم دفو بندک سب سے پہلے طالب علم بیں ، آپ کی پیداکش ۱۳۷۸ پر مطابق (۱۹۵۸ پر شمل پر کی شدی ہو کی، جہاں ان کے والد ماجد موالانا ذوالفقار علی ''سرکاری محکمۃ تعلیم سے وابستہ تنے ، ابتدا کی تعلیم ایستی بچاموالانا مہتاب علی'' سے حاصل کی ، قدوری اور شرح تہذیب پڑھ رہے تنے ، کہ دارالعلوم کا قیام عمل ٹیں آیا، آپ اس میں واطل ہو گئے ، اور یہاں ملا

<sup>223</sup> تضمیل کے لیے طاحظہ کریں، حضرت مولانا مناظر احسن کمیاؤ آئی کا تب "مواثح قاکی " تین جلدول ش، ناریخ وارانعلوم وہ جلدون میں مرتبہ مولانا مجبوب طاور ضوی، وغیرہ۔ محود 230° مولاناميد احمد دالوي 231° اور مولاناليقوب نانولوي 232° فير داماتذوب نصاب كي يحكيل كي، اس كے بعد حضرت نانولو ي كل عدمت ميں ره كر علم حديث كي تحصيل فرمائي، فنون كي بعض

200 روادا طوام دو بیز که آب پیپل امتازی دو بیزی ریز دا است به موگر نمب مناش که لیزیم ایس که بیر اندی که ایس کست شی طاوم شده دوبان و سرد به محقوله فلی محق به بدوار الطوم دو بیزی تام جوانی تعرف موانانا محد تام مهاواتوی که ان پندرد (۵) مارید بیانیاز محقول بیر شدید و دواند فراند محتم اول متورک نماییا میرسم دو بیزی کا محربر فرایا کد "مولونا محود که بیدیشی تارید رستر هر ما کرداری بیرید اقفاد شده مشاکل دارش و مرکزی ایس می افغاد شده مدافق که در

مولانالیتھوٹ باتو توک سے تشریف لانے کے بعد وہ مدرس اول اور آپ مدرس وہ تر آداریا ہے۔ معریف دفتہ میں انجیس کا مل و مترس ماصل متی ، ان سے پارے میں حضرے مول نااشر قب ملی تعادی کا فریا ہے

"در صديث وفقد تغيير واصول شهركال بدار دور فحول

'' در صدیت دفته سیر واحسوں زیلی و لوز می دریائے علم نیع مختل وقوا مشن کان علم سموسلام حلاق ۱۸۸۷م بیس آب کی وفات ہوئی، قبرستان قائدی شن اید کی نیز سورے ہیں۔

(مثابیر دارالطوم و پیشر ۱۳ سر جدمشرت مواناناملتی تلد تلفرالدین مثنای آمایتناسه نتی «و پیشر دوارالطوم و پیشر تس ۱۳ شهرهاری از کرن ۱۹۸۰)

<sup>231</sup>۔ حضرت مولانا مید احمد داو کی آبندوستان کے جلیل افقدر علام میں بیٹے ، منقولات کے ساتھ معقولات کے مجلی امام بیٹے ، فن ریاضت و بیئٹ میں ان کی شہرت یورپ تک پیرڈی گئی تھی، حضرت مولانا لینقوب نانو تو کا فرماتے تھے کہ

"مولو کی بیدا جمد صاحب کوانشه پاکسنے ٹمن ریاضی واپیٹ بنی وہ مطاحیت بنتش ہے کہ شاید ان فنون سے موجدوں کو بھی اتن شدہو" (انشر فسالسوائع سر تیز خوا بدھ مزیز الحس مجذوب بسٹ قاص ۱۲)

تیام وارا العلوم کے تیمرے سال ۱۹۸۹ یا ۱۳ (۱۸۸ یا بیال مدرس درم) میشیت بال با بی حقیت الله مقرت موادنا نامتو به نانوتوی کی وفات کے بعد دارا العلوم کے صدر مدرس بوت بچر (۲) سال اس منصب پر فائزر سے معن مسیل

سولاعا پیغوب نانو بون کا وفات سے بعد داراء سوم سے حصر دید رن بوت ، بچہ (۲) سان آن سفسپ پر فا کر رہے ، بخت باید مطابق ۱۹۸۵ء کو دارالعلوم سے سبکد و ش ہو کر بچویال تشوی<u>ن</u> بل<u>ے گئے</u> اور ویس انقال فرمایا( دارالعلوم دیب سرائٹ) اعلی کرنٹیں سے والد ماجد سے بھی پڑھیں و ۱۳۹۸ مطالق سے کرا پر شن حضرت نالو تو گئے دست مہارک سے دستار فضیلت عاصل کی زمانہ تعلیم میں ہے آپ کا شار حضرت نالو تو گئے ممتاز خالفہ و بش ہو تا تھا، آپ کی اعلیٰ قابلیت کو دیکھتے ہوئے ۱۳۹۲ مطابق ہے کہ اپنے مثل والدائعلوم دیو بند بش مدرس چہارم کی حیثیت سے آپ کا قفر دعمل ہم آیا جس سے بتدرین کرتی کر کو مسیار مطابق رو ۱۸۹۹ میں صدارت کے منصب پر قائز ہوئے۔

علم باطن حفرت حالی انداد الله مهاجر کی" سے حاصل کیا، اور خلافت سے سر فراز ہوئے، دارالعلوم میں صدارت تدریس کی تخواہ اس وقت ۵۵/روپے تھی، مگر آپ نے

العقرت مولانا محمد يتقوب نانوتوي بندوستان كے ممتاز اور معروف صاحب دل اور صاحب نسبت عالم ، محدث اور فقيد تنے، آپ کے دالد ماجد حضرت مولانا مملوک علی ناثو توی اُستاذ الکل اور استاذ البند کی حیثیت رکھتے تھے، آپ کی دلادت ناثو تد یں ۱۳ / صفر النظفر ۲۲۴ مطابق ۲ / جولائی ۱۸۳۳ لیا کوجوئی، منظور احمد، غلام حسین اور شمش النعی آب کے تاریخی نام بیں، حفظ قرآن کریم اور ابتدائی فاری کتابیں پڑھنے کے بعد گیارو( ۱۱ ) سال کی عمریں والدباجد کے بحراہ محرم الحرام و۲۵ بار مطابق می عدم المار کود بلی کاستر کیا، درسیات کی تمام کتب متد اولد است والد ماجد سے برحیس، علم حدیث کی تحصیل حضرت شاہ عبد الغنى محددى أے كى مسسب ياطنى تعليم حضرت حاجى الداد الله عباجر كل أے حاصل كى مسسب والمدما جد كے انتقال (ذی الحدید ۲۲ ار مطابق متبر ۱۸۵۱) کے بعد ایک سال تک دیلی بیں متبر رے ۱۰س کے بعد اجبر کور نمنٹ کالج بیں ملازمت افتیار کرلی، ای اثناه ش کے ۸۵ افتاب (غدر) بیش آیا، آپ ملازمت سے مستعنی ہو کرنانونہ بیس مقیم ہوسکتے، ی د و او ب مثنی متاز علی کے مطبع میں ملازم رہے ، <u>۱۳۸۳ ہ</u> مطابق ۱۸۷۱ ع میں دیویند تشریف لاے ،ادر مند صدارت پر قائز ہوئے، اور دار العلوم کے پہلے شنخ الحدیث ہوئے، اور ۱۹ / سال کی مدت ٹس آپ کے حلقہ تکمذے علم وفضل کے بے شار آ قاب وابتاب تار ہوئے، آپ دارالعلوم کی روح روال تھے، طبیعت میں تحوال جذب تھا، مگر بے حد متواضع اور خوش اخلاق تقے ، مزاج میں استفاتھا، شخصیت بہت بارهب تحقی ، ۔۔ دوبار سفر عج سے مرفراز ہوئے ، دونوں مرتبہ حضرت نانوتويَّ كى معيت حاصل ربى، شعر دشاعرى كالمجمى اعلى ذوق ركيته يقيم، "محلق تقاه بمرض طاعون سو/ رجَّ الاول ع المار مطابق ٢١/د عمر ١٨٨٢م وقات يائي منانوته ش د فون إلى (مشابير دارالعلوم ديويندس ٢٠ حفرت مفتى محد ظفر الدين مقاحين

۵۰ / روپ سے زیادہ مجمی قبول فیمی فرمائے، بقیہ ۲۵ / روپ دادر العلوم کے چندے میں شال فرمادیے تھے، آپ کے فیش تعلیم ہے بے شار نا در کاروز گلا شخصیات پیدا ہو گیں، "تحریک ریشی رومال" آپ کی مشہور تحریکات میں ہے بے، جس میں آپ کو گر قار کر کے بالا انتجا دیا کیا تھا تھا، اللا ہے واپنی پر علی گڑدھ میں آپ نے جامعہ ملیہ اسمالے کا متلک بنیا در کھا، ۱۸ ارتی اللاون اسسابیم مطابق ۳۰ او مریا ۱۹۳۲ کی کی تحقیق نے دائی اعمل کو لیک کہا، اور دیو بیند میں حضرت نا لو تو تی تقدیم کو تھے۔ قدر سرم و کے بازو میں مد فون ہوئے 233

دارالعلوم ديوبندمين حضرت آه كاواخله

رورو کر این بدر کاس کو بحض ما بی در است.

دو این که کی اس مختر تعارف کے بعد پیر او شخ بیں دایو بند کے ای بطل جلیل حضرت مواناعید الفقور آوگی زندگی کی طرف که دارالعلوم دیو بند شمل و من طرح واظل بوع ؟ دیو بند شمل ان کے داخلہ کا بھی عجیب قصد ہے، جو آپ کے شاگر درشید حضرت مواناعید الرحمٰن صاحب ایس شریعت خاص المارت شرعیہ بہادوائیہ بزی الذت کے کربیان فرائے شے اور انہوں نے بہت سے اس کے مختوان کلیا فی مال پر شمل نے انہوں نے بہت کی بول کچھ یا تیں کئی بختی کردی تھیں ، میر اود انہوں نے مختوان لکھا فی اس من ان سے من بول کچھ یا تیں کئی بختی کردی تھیں ، میر اود اس معمون ارسالہ دعوت من انہوں کے اس منافی ہوائی ہوائی

<sup>233</sup> مزود الخواطرين اص 22 اتا 24 ساماء بعض جزين وارانطوم ولويندك ويب سائف مي لي كي إلى -

شاہ تعیر الدین تفریح عظم ہے دورة عدیث شریف کے لئے دلیج بند تقریف لے سے مال وقت دارالعکوم دیوبند میں واطلہ کے لئے تقریری احتمان ہوتا تھا، احتمان دارالعکوم کے کتب خانے میں لیا جادیا تھا، دورہ کے طلبر کا احتمان حضرت شخ البند لے دیے تھے ، اور ان کی مدد کے لئے ایک اور کوئی استاذ موجود ہے مید دلیج بند کا وو دور تھا، جب وہاں بھی سفتی وفلسفہ کو خاص ایمیت حاصل منتی اور کسی کی مطابعت و قابلیت کے پر محتے لئے ای کوسی سے بڑا معیاراتا جاتا تھا، قاضی مہارک یا اور کوئی کتاب تھی، محتمی صاحب نے دریافت فرمایا کہ: طال کتاب تم نے پڑھی ہے، اس کا اسٹ کلف احتمان دے سکتے ہو جو تقر حضرت نے عرض کیا کہ: بال میں نے پڑھی ہے اور اس کا ب حکاف احتمان میں دے سکتا ہوں "

ا محان میں دھرے سماہوں۔

محرے سماہوں کی دھرت اپنے استاذ کے حوالے سے فرمائے تھے ، کد حضرت مولانا اجمد
حسن کا پیورڈ گوشفتن وفلند میں اماست کا درجہ ماصل تھا، مشفق وفلند کی تمام کرایٹرں حضرت آ ا چوبکہ ان سے پڑھ کر گئے تھے، اس لئے ان کو محتی کے جملول کا ذرا بھی خوف تھیں ہوا "
ہمبر مال قسفہ کی کی مشکل ترین کتاب (جمر) کا نام تھے یاد نہیں رہا) کا استخاب کرکے
استخان لیا گیا، حضرت آ آ نے موالات کے بحر بور جوابات دیے، جس کا اعداز سے فعا کہ ماتی سے
فرماتے ہیں، مشارت سے کہتے ہیں، اور اس متن کے قال فلال شار حمین نے یہ تحریر کیا ہے، لیکن
میر سے نزدیک اس کا حمج مطلب ہے۔۔۔۔۔۔

حفرت شخ البند اور ممتن صاحب اس عجيب وخريب طالب علم كي فير معمولي ذكاوت وذبانت اورحاضر دما في يرحمران روكمي آخر حفرت شخ البند"في و طاويا اور فرمايا، اس كاكيا

امتحان لیاجائے ،یہ تو پورٹی ہے<sup>234</sup>۔

<sup>234</sup> میچید طاند مرک<u>طانات حرالت م</u>کار ویکامید کرا ( دیار پورپ شیخ معربیا اوره و معربیا الدّ آباد اور صوبه عظیم آباد جو اب چند که تاسمت متعبور ب ) که طالب تنس معتولات کا براورد اتفاء اور وامات یا با فی هم بیدیماه واقت یا آن همی (نظام تعنیم وتربیت شامن ۲۰۱۱ ) حضرت فیجا ابتداده اشاره ای طرف اتفاء

ا مملای بندوستان علی طبر وفتل اور دوری قدری علی ای عاقد کو خصوصی برزی حاصل همی بدیار طرق کے کاکان کاکاری معرف حدد درجایت کاری تفاهی اور طهر آن رکی از گاور شایسی تاتم همیر کد فردها کمان بوتا اتخام اواقا خلام کی آزاد دیگر دارش معبور کسیاسی سیندالریان سی تحاصل یک در در این معرف این معرف این استفاد از معلی این معبور \*\* و قصصدیات الغاد در حالی بدید کردانشدان از تعداد مشتشداد علی العصدار انت العدالید و حلی ا

محلات الشرقاه والنجباء والمشانخ والعلماء وغيرهم من الاقوام المختلفة وارباب الحرف المنتوعة وعلى المسلجدوالمدارس والصوامع ومساجدهامعمورة بمسارة الجمعة والجماعات يصلح ان يطلق على القسية اسر البلدة "(سيحة المرجان ص٣٠)

لینی زوران ممل پورپ سے صباح کی حیثیت شہر دن کیا ہے، کیونکر بالدہ قبار توں سے مومایہ معمود ہیں، ان میں شرق ادا، جیارہ مشرکا فرامونیاں اور طالب سمنعتی سطح جیں ، جن کا اتفاق منطق قوموں سے ہے، ان قدیوں مثل مختلف چیش اور دستگار ہے اس کے جانب ذالے محل سے جی ان ان میں مساجد محل مدار کی جدار ان محل جی جی ہیں، ان تعمول کی سمیر من جد اور تعالم عدے بھینڈ آ مار دی جی ان ان تعمول کو جائے تعمید کے کھیا تر بادو درست ہے۔

(ترجمه حضرت مولاناً كيلاني فظام تعليم وتربيت ج اص ٥١)

مولانا کیلانٹ نے آٹرا اکرام کے حوالے سے کھاہے کہ شاہجہاں یاد شاہ پورپ کے یارے میں کہتے تھے: "پورپ شیر از ممکنت باست" لیٹن بورپ جارے مک کاشیر ازے۔

الراكرام بن ان وقت كے إدب كى جومنظر منى كى منى بداس كا ترجد حضرت كيلائ كى زبانى سنى:

" پر یا کی سے لے کروس کر وہ (و سکس کے قریب) شیں شر قاد کی آبادی ہے ، بین کو مدانا طبیق وہ مکام کی طرف سے ہے وہ سے وظیفہ اور ڈسن وجا کداوھا صل ہے ، اور مساجد ہدارتی اور خافظاتین منی ہوئی ہیں ، اور پر مگرسایہ ناز عدر سمین نے منعظم

وفن بجار كلى ب، اوراطلبوا العلم (طلب علم) كاصداو ي حكى ب"

( مَا تُرَاكِرام ص ٢٢٢ بحواله بهتدوستان شي مسلمانون كافظام تعليم وتربيت ج اص ٥٢)

پورب بین مجی خطیر بهار کو خاص اجمیت حاصل تھی، مولانا گیلانی نے تکھاہے کہ:

یہ کہہ کر حضرت فیج البندائے حضرت آہ کو رخصت کر دیا، مگر یہ جملہ حضرت آہ کی طبیعت پر کائی کر اس گذرا، "پوری "کا لفظ کا پُوری اسطلاح بیں گائی کہ متر اوف قیا، جب کہ دیا بدر کی اصطلاح بیں کہ انتخاب کی اور وقان طالب علم کے لئے بدل جاتا تھا، موانا عجد التحكور صاحب دیا بیند کی اصطلاح ہے ناواقٹ تنے اس کو وہ کا پُوری گال مجھ کر حضرت فیج المبند" ہے بدر کیا من حکے اور دیا بیند کی اصطلاح فی قبلہ کر لیا مناحیوں نے اس کو اصطلاح فی فرق سجھا بیا اور حضرت فیج المبند" ہے تھا کہ بیند کی دیا گال اس کے معالم کا منطق و قبلہ کر لیا مناحیوں نے اس کو اصطلاح فیل منطق و قبلہ من کیا ہے۔
مصرت فیج المبند" کے قبلہ کر لیا مناحیوں نے اس کو اسطاح کی مگر منطق و قبلہ مناحی کیا ہے۔
کا معلی جو ش نے اس کے معراج کی شدت کم تہ جونے دی، مناشیوں نے اس کو بیشکل افتاجی سیتی کے دام میں کہا۔

حضرت شيخ الهند كاافتتاحي درس بخاري

"بدار مجع عاند پور" بے شخ عمد الحق اور شاہ ولی اللہ کا جان ہے ، جس کی تائید ان واقعہ ہے ، مجلی ہوئی ہے ، کہ پای تحق میں بہار سے علامہ بابدی من محصل عظم کر کے بہد شجع ہے مداح مرسد عشق عمل الشاہ جہائی کے محفق مجمی کا تعداد ب "الزقوائی بماریود دفسیط علم اور اللہ خود ملا معد بائید کس مربر آور وہ وہان بالم بائیر اللہ علیہ اللہ موسائی م سمی، حضرت شخ البند التی تشویف لے آئے ، اور مند درس پر جلوہ افر دارو اور داروگے ، حضرت اَو کَلَّا البند کی القریر شروع علی معراف تقاء کہ شخ البند کی اقتریر شروع علی موالات اور جیدہ اختراف کو سیلنے شل معروف تقاء کہ شخ البند کی اقتریر شروع علی البند کا مراس شخ البند کی اور میں البند کا درس شروع فی فیر مرفی طانت کہ شخ البند کا درس شروع ہوئے وہ بھی پر سکت کی کیفیٹ طاری ہوگئی، ان کا ایک ایک جملہ است زیادہ علی موسی ہوا، جن کی بھیت طاری ہوگئی، ان کا ایک ایک جملہ است زیادہ میں موسی کی مسئل میں میں موسی ہوائی میں کئی تقرید میں کہ میں موسی ہوائی میں کی مقتل البند کی تقرید میں موسی ہوائی ہوئی ایک ایک ایک لفظ میرے معرفیات سے کہ دینے پر دوں کو چاک کر تاہوا جم کو کہنی جہائے کا احساس دلاتا تھا، شخ البند کا پر دادر کر تم ہوگیات اور دورو میں کے دورو مورے کے دورو مورے کے دورو میرے دوروں کو چاک کر تاہوا جم کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دورو دوروے

چلے گئے ہوں، میں ان نے انٹاختائز ہو اکہ محیل حدیث کے لئے پوراایک سمال وہاں رہنے کا فیصلہ کرایا" حضرت آ و نے حضرت شخ الہٰڈگی پوری تقریر بناری و ترندی بھی شیط کی تھی ، عمر

ا فسوس وه تقریر محفوظ نه ره سکل، هنرت امیر شریعت مولاناهید الرحمن صاحب ٌ اور حضرت مولانامجر ادر لیس صاحب گزمولوی ٔ اکثر ان تقاریر کاذکر فرماتے تنص

حضرت آء نے کا نیور کی دوسالہ صبیت کے نتیج میں حضرت مولانا احمد سن کا نیورگ ہے گہرے افرات قبول کئے تنے ، دلیوند پہوٹی کر حضرت فٹن البند"ے استفادہ کا موقعہ ما اتو اس ٹس ایک نے رنگ کی آمیزش ہوئی ، دونوں جگہوں کا انداز جداگانہ تھا کا نیورش عشل کا ظلبہ تھا تو دلیوبند ٹس دل کا ، دہاں ذہن مثاثر ہو تا تھا تھیہاں دل مثاثر ہوئے لگا، دہاں ہربات عشل کے میرالیہ

بالفاظ ديگريبال دنيا اى دوسرى تقى ، نگر واهتساب كا سانچه اى بدلا جوا تها، مولانا عبد النگوراچانک عقل كد دنيات نگل كر قلب كه عالم مين پيرد فج مح تقے ، بقول شاعر:

ا چھاہے دل کے پاس رہے پاسیان عقل کیکن مجھی مجھی اے تنہا بھی چپوڑ دے

حضرت آہے دو مخصوص اساتذہ

حضرت امیر شریعت خامس نفراتے متھے کہ حضرت الاستاذ (مولاناعبدالفکور آہ) اپنے جملہ اساتذہ میں سب سے زیادہ دو استاذوں سے متاکز ہوئے ، پہلے حضرت کا نیوریؒ سے ، ان کے بعد حضرت شخ البندے ، ای تاثر اور حمیت کا مقید تھا کہ حضرت آؤٹ لے دونوں صاحبز ادول کے نام ایسنے دونوں استاذوں کے نام پر رکھ ، پیلے صاحبز ادے کا نام پہلے استاذ کے نام پر "احمد حسن "رکھا، جمہ اس حقیر راقم آم کو دف کے جد احمید ہے ، اور دوسرے صاحبز ادے کا نام دوسرے استاذکے نام پر "محمود حسن"رکھا۔

حضرت آه کا طبعی میلان

حضرت آؤٹیل تو دونوں ہی اسائدہ سے متاز ہوئے گر بقول حضرت اپیر شریعت خامس محضرت شخ البندگا تائزان پر خالب تھا، بیل دجہ ہے کہ ان کامیلان طبع مسلک داویندگی طرف تھا،۔۔۔جب کہ حضرت کانپوری لیعن رسوم دروایات کی طرف ماکل تھے 235، حضرت

طرف تھا،۔۔۔جب کد حضرت کانچوری میں سوم وروایات کی طرف مائل میں 235 حضرت امیر شریعت نے اسپنے اسٹاذ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ: "میں نے مسلک ولایئد کوبڑی مشکل سے سمجھا ہے اس اثنا آسان فہیں ہے جتنالوگ

" میں نے مسلک دلویون کو اور کی منتقل سے جھا ہے ہیں اتنا آسان تک ہے بیتا اول مجھتے ہیں۔۔۔ میں جب کا نیورے لگا اوتر اسمالان مجی از مم وروایات کی طرف تھا، دلویز مدجب معفرت شخ الہندگا خدمت میں بہونچا تو دنیای و دسری نظر آئی، میں نے اپنے تمام ولا کل جواستان اول سے سنے مجھ حضرت شخ الہند کے مائے کر کھ وسے ، حضرت شخ الہند کے البند کے الب

سکت اور تعقی بخش جوابات دیے کہ شن نے سمجا کہ اب تن بھی ہے ،اس کے طاف سب
بائیں غلط ہیں ، گیر میں و پایند سے کا پنور پیرہ فیا اور حضرت کا نیوری کے کسامنے وہ تمام دلا کل
ور الین بیش کے ، جو حضرت گئا ابند ہے ، دو بوعت شن و یع ہے ، او حضرت کا نیوری نے ان کا
ایما مدل دو فرایا کہ بس میں نے سمجھا کہ اب ان کا اوّر ممن فیری ، اور حق بھی ، بھیر و پیرین
پیرہ فیا اور وہاں حضرت کا پنوری کی ساری تقریر دیر اوی ، وحضرت شخ البند ہے اس کا ایسا تشفی
بیش جو اب دیا کہ میں نے تھی کر لیا کہ اب اس کا جو اب ممن فیمیں ، اور حق البند ہے اس مخصر ہے ،
اس طرح روز پیرین اور کا پندو کے مختلف اسفار ہو ہے اور ہر مرجہ دلاک کی جی بینیت رہیا ہے ،

دہ سب ہے مضبوط و کیل و ترجمان الے گئے ، دوبلاشہ حضرت منتقولی کے افکار عالمہ کا عکس ادر ان کی اصلاح و تربت کا فیض

ایک تاریخی داقعه

حفرت امیر شریعت فام "اپنے استاذ کے حوالے سے دوایت کرتے تھے کہ ایک موقعہ پر پچے ور میانی لوگوں کی گروہی عصیبت کے نتیجہ شن ان دونوں بزرگوں کی یا اس محکش

اشتہا کی نازک موڈ پر پہری پی گئی، گریہ حضرت الاستاذ " ہی کا کمال تھا کہ خود کو بھی اور دونوں اساتذہ کو بھی ای سکتلش ہے سما مت ڈکل لے گئے ،ورینہ ای کے متاز کی تحق پی محتلے تاک ہو سکتے تھے۔۔۔۔۔

ا آبند لاکو مناظرہ کی دعوت دی گئی اد دھر حضرت مولانا احمد حسن کانپذر کی گوان کے مقابلہ کے لئے آمادہ کرلیا گیا، مقام مناظرہ کانپور ختیب کیا گیا، حضرت شخ المبند کے خاموشی کے ساتھ اس دعوت کو قبول فرمالم اور دو بندیش کسی کو اس کے مارے مثی نہ بتایا۔۔

یہ حضرت آوے گئے انتہائی آڑما کئی مرحلہ تھا، کا پُور ایک ایسامیدان کارزار بننے جارہاتھا جس کے دونوں فراپس ان کے انتہائی محبوب ترین اساتڈہ بننے ، حضرت آء کی نہاض طبیعت نے حالات کا تیزی کے ساتھ جائزہ ایا، اور ان کی غیر معمولی ذبات نے اس مناظرہ کو ٹالئے کی

> ا یک خوبصورت تذمیر نکال لی: وه حضرت کانپورگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ:

دہ حصرت کا پیوری فی حدمت کی حاصر ہوئے، اور حمر سی لیا کہ: حضرت ! آپ محقولات کے امام ہیں اور اس باب ش بہت کم لوگ آپ کی ہمسر ی

کا دعویٰ کرسکتے ہیں ،مجھے بھین ہے کہ ہونے والے مناظرہ میں آپ کے دلائل کی اہم خیار میں مقابات ہو گلی اور انجی کے ذریعہ آپ اپنے مقابل کو بھی زیر کرسکیں گے اور مقتول عامہ کو مجھی معترکر سکیں ھے۔۔۔۔

حصرت کانپوری ؓنے جو اباار شاد فرمایا کد: بالکل درست سمجھاتم نے۔

حضرت آونے فرض کیا: اور یہ تھی خاہر ہے کہ حضرت شخ البندگو عقلیات ہے اتنا شفف نیس ہے 237س لئے ممکن ہے کہ وہ آپ کے دلا کل کا خاطر خواہ جواب شددے سکیں، حضرت کانچدری سے من کر مسرکرائے۔۔۔ حضرت آو پھر عرض رسا ہوئے کہ بتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لاچار ہو کر آپ کے دلائل کو النے سے اٹکار کرویں ہے، اس نے زیادہ نے زیادہ ان کی بیکی ہوگی، مگر ان کا ایمان ختم نیس ہوگا، اس لئے کہ عظی دلائل کو تشیم کرنا عقیدے کے لحاظ ہے فرض

حقیقت پہندی کے ساتھ جائزہ لیاہ اور معالمہ کی زاکت کو مجھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے پر بیٹان ہوگئے، اور اپنے تلمیذر شدیدے، ایو سانہ انداز ش فرمایا کہ اب تو سناظرہ کی تاریخ ملے ہو چکی ہے،

<sup>237</sup> حضرت فٹا اینڈھا افرام مقبلات عمی کورد ٹیمی سے مکن ان کو شریت حقیقات نے ایادہ دینات میں کھی انگلی ان افتاد نظرے ہودی ہے دورت ہے والے محرت فٹ اینڈگو قریب سے بلنتے تھے وہ توب بائے تھے کہ طوم معتوار میں مجل ان کسے کم ٹیمی تھے۔

بیچنے کی صورت ہی کیا ہے۔ حضرت آؤنے موقعہ کو فغیرت دکھتے ہوئے عمر مش کہا، کہ حضرت ایک صورت

حضرت آء نے موقعہ کو علیت دیلیتے ہوئے عمرش کیا ،کہ حضرت ایک صورت میری مجھ میں آتی ہے ، حضرت کا ٹیوریؒ نے فرمایا کہوا حضرت آء نے کہا کہ آپ دخصت لے کرکسی دوسرے مقام پر بیلے جائیں ،اور یہ بھین دہائی کراویں کہ مناظرہ کی تاریخ مقررہ تک

ر ان دو در سے معنا پہنچ ہو ہیں اور دید مثال میں اور دیں مد ما مرون مادی مرونا بھا۔ آ مائیں ہے ، اس کے بعد خیک مناظرہ ہے ایک ایم مثل آپ بنی طالت کی اطلاع گئی دیں ، اور حاضری ہے معذرت لکو دیں ، اس طرح اس ابتلاء ہے آپ نوات پاسکتے ہیں ۔۔۔۔

ک رائے عدد ک طور ہے اور کا ایک میں اور کا میں اور فکر واقع پر پورااعتاد تھا،ان کے مصرت کانپورٹ کو اپنے تلمیذ رشید کے اظامی اور فکر واقع پر پورااعتاد تھا،ان کے

مشورہ کو قبول کر لیا ،اور ای کے مطابق وہ کانپورے باہر چلے گئے ،اور پچر مناظرہ کے دن لیتن علامت کے باعث تشریف ندلا تھے۔

دوسری طرف دیوبندش مناظرہ کی کی کو قبر ٹیمن تھی، جب کہ کانپورش طوفان کیا ہوا تھا، حضرت شخ البند تاریخ مقررہ پر کانپور تھر لیف لائے، تریبان صورت حال ہی پدلی ہوئی تھی، مناظرہ کی فویت ہی ٹیمن آئی، کانپور کی جامع مجد میں حضرت شخ البندگل ایک زردست تقریر ہوئی اور حضرت والیس تشریف لے گئے ،اس طرح حضرت آؤکے حسن تدہیرے کانپور کے دبی افتی ہے ساہ طوفانوں کے آثار تھیف گئے۔

اس واقعہ سے یہ مجی اندازہ ہوتا ہے، کہ حضرت آتی کا قبلی رہفان حضرت شخ البند گی طرف تھااور ان پر حضرت شخ کار گا۔ خالب تھا، متوقع مناظرہ کی ند کورہ درودادیش انہوں نے جو کر دار اداکیا ،وہ مسلک دیویئر کو خاموش فٹخ دلانے کے مشر ادف تھا، دھوت وعزیمت اور حکمت و تعربر کی تاریخ میں حضرت آتے کے اس عظیم کارنا ہے کا ذکر سنہرے حرفوں میں کیا جاتا چاہئے تھا، گھر افسوس مور فیمن نے استاع عظیم واقعہ کی طرف توجہ نہ دی ماضی کے دییز اندھے وں میں چھوٹا چھوٹا چیز تیم خوش نے والی چھٹم تاریخ استے بڑے واقعہ کو فدد کھے تکی۔ حضرت آق کی زیم کی مجاہدانہ تھی، دو فنون سید اگری بٹس مجی مہارت رکھتے تھے ، اوراس دور کے مروح مجھیار اکوار و فیرہ مجی اپنے پاس رکھتے تھے، بلکہ طلبہ کو ان کی تربیت مجی دیئے تھے، ان کے تیار کر دو طلبہ شم ملک ولمت سے مجبت اور سر شادی کی کیفیت ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ یہ دیگ مجمی حضرت شخ البند کا تھی، 238ھے۔

دارالعلوم ديوبندسے فراغت

بہر حال وارالعلوم ویوبئد میں حضرت آتا گا قیام تقریباً ایک سال رہا ، اس دوران وہ ایک ممتاز اور نامور طالب علم کی حیثیت ہے اساتذہ کی آتھوں کا تارہ ہے رہے ، اور پورے شعور اور سعادے مند کی کے ساتھ انہوں نے اساتذہ کرام ہے کسب کمال کیا۔۔۔۔

اور سعادت متن می کے ساتھ انہوں کے اساط در الاماع میں ادارالعلوم دیو بندگے دورہ معدی سے المان کا ہے۔۔۔۔۔ شعبان المعظم کے اسلام فراخت حاصل کی، موانا دریاش اجمہ بتیاری لام ۱۳۳۴ لیا، موانا تا عمید الاحد جائوی، اور موانا ناخد ا پیش مظفر پوری لائے کے انہا نیان جمید علاوت کا محتای کا دورش دیو بندیہ بید تجے تھے، ایان حضر ات کے ساتھ حضرت آھے قد کی دوستانہ مراہم تھے، یہ حضرات آپ سے ایک سال بعد (۱۳۱۸ کے

مطالق و واء مل ) فارغ موے۔

<sup>239</sup>-الجمية - خصوصي شاره" جمية علاه نمبر "ع٨ شاره ٣٣ <u>و ١٩٩٥م</u> عم ١٩٣٩ بحواله داصف ازرو مكه ادوارالعلوم ديو بند-

<sup>238</sup> سريهاي دعوت قل رخة الأول يحتام إلى ١٩٩٢ - ١٩٩١.

# تكاح اور اولا د

حضرت آه کی دوشادیاں ہو کیں:

لمحل اولي

کیلی شادی فراخت کے بعد متعال (خال) جنوری و واقع بیا نیس (۲۰) سال کی عمر شل این مادی فراخت کے بعد مقال اس کا عمر شل این مادی مادی مادی کی حاصی اس مادی کا حاصی کا کا حاصی کا ح

چکو هر صد کے بعد میاں پیری کے در میان انتقافات پیدا ہوئے اور بالآخر دونوں کے در میان علمی گل ہوگئی۔۔۔۔ایک خاصی مدت کے بعد حضرت علید گادوسر انگان جناب اسخاق صاحب (موشع منورواشر بیف ضلع سستی پور) ہے ہوا، جس سے حضرت مولانا عطام الرحمن" (عرف مولانا بہاری) یدا ہوئے <sup>240</sup>۔

ملار منزت مولانا مطاله الرحن کی دادات هم مظافر ورش (الزيم) به سوای مطالبات الماری ملی دولی، علم مادر علی سے که کدوالد صاحب کا انقل ایو کیا، آپ کا مرفی مام مهارت الماری والدور نرد که القدام کے کہ مجین سے ق آپ کا نشانہ خطا مجیس کرتا تھا سدسد ابترائی تشکیم وزیر ہے اور بزرگ حضرت مولانا الا مستمن متودوکا مساحب سے ماصل کی اساس کے بعد کے بعد معترب متوددی کے آپ کا داخلہ طاقہ تک مشہور "مدر مدر اعلیہ سمولی کسٹی دو بینتھ مس کر اداما مولی کے بعد

حضرت حلیر سنگی خاک حیات ولایت و تقوی کے قیم مل گوند حی گئی قضا، ان کیا زندگی مر سرا کوند حی گئی قضا، ان کیا زندگی مر سرایا مهم و حقی می انہوں نے زندگی میں بزے دکھ جھیلے ، گر سب کو اللہ پاک کی مرحی جان کرسید شکین:

حرص جان کرسید شکین:

حساب کے ساتھ ترک و طن کیا اور اجتبیت اور غیریت کی تمام تکلیفیس جھیلیں

حساب جا اس اس ایجانی اور بہی کی چھیز و تنظین کا منظر دیکھا،

بالتابل مسلما منوروا چھے کوردہ بیابان میں و حقیوں کے در میان گذاراکیا۔۔۔۔۔۔ورا ایک بے

سر وسائل یالئے بیٹے قافظ کی طرح پوری زندگی گر آداردی۔۔۔۔۔۔ آثر میں پوڑھے باپ

سر وسائل یالئے بیٹے قافظ کی طرح پوری زندگی گر آداردی۔۔۔۔۔۔ آثر میں پوڑھے باپ

کی اجمرے و مفاد تحت اور بہار شریف میں ان کا سانتخدار تھال۔۔۔۔۔۔

استے سارے زخم جس سینے ہیں موجود ہوں، وہاں مجت دنیا کا کیا گزر ہو سکتی ہے۔ بے مثال تقویٰ

پوری زندگی کمی غیر محرم مر دیر آپ کی نگاہ خیس پزی، بلکہ اپنے سامیہ کو بھی غیر محرم نگاہوں سے بہانے کی کوشش کی، اس معالے میں وہ اس قدر متعاط محیس کہ شاید عہد قدیم میں

آپ در در وات نیے مو گلیر شما واقع اور عند الله و عند الله و من الله من الله و عند من الله و الله و

بھی اس کی شالیس کم ہی ملیس گی، ان کا ایک واقعہ اس سلسلے میں بہت مشہورہے: ہا تھی دیکھینے کی خواہش

متوروا گاؤں شن ایک دن ہاتھی آیا۔۔۔۔۔داراد گاؤں ان کو دیکھنے کے لئے لکل کیا،
انہوں نے بھی زندگی میں بھی ہاتھی جیس دیکھا تھا، ہی تھی آیا کہ ہاتھی دیکھوں، اپنے تھوٹے
صاحبزاوے حضرت مولانا حطاء الرحمن حظاہر کی اے بیٹی اس خوائش کا اظہار قربایا، مگر حشکل سے
تھی کہ وہ باہر لکل ٹیس مکن تھیں، مولانا حطاء الرحمن صاحب نے بہتے تیابر بتائی کہ آئش کی ٹاٹ ٹیس موارخ کردیں کے اور جب ہاتھی اس داستے گذرے گا آپ ای مودان نے اس کو دیکھ کیجئے۔۔۔۔۔ان کو یہ تدبیر لیند آئی اور اس کے لئے راضی بھی ہو گئیں۔۔۔۔مگر کھیے
خواتمین سے ان کو مطوم ہوا کہ ہاتھی پر ہاتھی بان بھی رہتا ہے توابینے صاحبزاوے کو طلب قربایا،
اور کہا:

"کرستانے کہ ہاتھی کی پریا تھی بان بھی رہتا ہے۔۔۔۔ پھر توہا تھی کے ساتھ ہاتھی بان پر بھی نظر پڑنیات گی، چھوڑ دویٹا ایا تھی دیکھنا کوئی شروری ٹیمن ہے، نگادی حقاظت ضروری ہے، شن ہاتھی دیکھنے کے لیے آپ تی آپ کو گذر گار ٹیمن کرسکتی"۔۔۔۔۔ اور ہاتھی انہوں نے ٹیمن رو کھیا 241۔ نے ٹیمن رو کھیا 241۔

اس واقعد سے ان کی طہارت و تقوی اور احکام شریعت میں بے انتہا احتیاط کا پید چاتا

i

<sup>241</sup> مير واقعد يل في اسيخ والدباجد اورجناب فغيمت حسين مرحوم (موضع منورواشريف) سے كئ بارستا ب-

سائل کو محروم نہیں کیا

جند طبیعت میں بڑی سخادت وفیا فسی تھی ، کس سائل کو محروم دائیں کر مزالات کے مزارت کے طاق تھا، جب کہ اکثر و فقر وفقر وفاقہ اور شکلہ تی میں جبال میتی تھیں ، ایک بار ایسا ہو اکر کسی خریب طاقون نے ان ہے کپڑے کا سوال کیا، وہ ٹی سائل چینچ ہوئی تھیں، ان کہا کو گی دوسرا کپڑا تھیں تھا، ایک سائل کی ہوائی تھی، وہ اسر پر سل چیک تھیں، انہوں نے وہی چیکی ہوئی ٹی سائل اس کے حوالے کر دی ، اور خود بسزے پر ائی سائری ٹکال کر چین کی، کل ہوکر صاحبز اوہ اکبر حضرت موانا اجمد حسن صاحب سے سار اماجر اسٹایا تو انہوں نے بازارے ووسری تئی سائری کا انتظام فرایا فرحمد اللہ 2002

میرے جنازے پر بھی تھی مر د کی نگاہ نہ پڑے

معلیابرزگ اور متوردا شریف کی بهت می خواتین نے آپ سے فیش پیا، اس تقیر نے
ان کی محبت میں رہنے والی بعض خواتین کو دیکھا ہے ، ان پر ان کا گہرارنگ تھا اور وہ اپنے زید
و تقوّی اور رہی سہن میں عبد سلف کی یاد کار معلوم ہوتی تحسی ، وقات سے آئل و میت فرمائی کہ
میر سے جنازہ پر بھی کس مرد کی نگاہ دنہ چٹ ، چتا تچہ خسل کے بعد جب ال ش کفن میں لیسٹ کر
بیار پائی پر رکھ دی گئی ، (پہلے اس طاقے میں تا بوت کی جگہر پر پارپائی تی کا استعمال بوتا تھا) تو
بیار پائی کو پر دہ کے حصار میں قبر سان تک لے جایا گیا، نماز اوا کی گئی اور اس حصار میں قبر میں مجی
اتاری کئی رود کے حصار میں قبر سان تک لے جایا گیا، نماز اوا کی گئی اور اس حصار میں قبر میں مجی
اتاری کئی رود تک حصار میں قبر سان تک لے جایا گیا، نماز اوا کی گئی اور اس حصار میں قبر میں مجی

<sup>242 -</sup> يدواقعد بھي يش في اليدا ور جناب غنيمت حسين مرحوم (موضع منورواشريف) ي كي بارسائي-

یہ تھی ایک مؤمنہ خاتون کی وفات حسرت آیات۔ تقریباً م<u>ے۳۲م مطابق ۱۹۵۱ء</u> میں منوروا شریف میں وفات یائی اور پہیں "کرے" ندی کے کنارے قدیم قبرستان میں اس خطہ ميں د فن بين، جہال بہت سے اولياء الله مد فون بين اور اس كو ہم بجاطور ير "خطيرصالحين" كه سكتة بين-خدار حمت كنداي عاشقان ياك طينت را حضرت مولانا حکیم سید احمد حسن منوروی ّ حفرت حلیمہ سے ا • اوا کی بالکل ابتداء (غالباً جنوری) میں حفرت آہ کے فرزند اكبر "حضرت مولانا حكيم احمد حسن " پيدا موئ ، آب كي ولادت شير مظفر يور مين موكي ، ابتدا كي تعلیم وتربیت اینے جدامید حضرت مولاناسید نصیر الدین احمد نصر کے زیر سابہ ہوئی، ان کے وصال کے بعد نانامحترم حضرت مولاناسید امیر الحن قادری کی تربیت میں چلے آئے،اس وقت آپ کی عر بشکل تیرہ یا چودہ سال کی ہوگی، مجر نانا محترم ہی ہے ظاہری وبالمنی دونوں علوم کی محیل کی، اورسلسلئہ قادریہ میں آپ کے محاز بیعت ہوئے۔۔۔۔علاوہ ازس مدرسہ امدادیہ در بھنگہ، مدرسہ احمد میں سلفید در بھنگد اور مدرسہ امدادالغرباء آرہ میں بھی آپ نے تعلیمی مراحل کی جمیل

ک ہے، طب کی تعلیم اضلیات کے بعد لکستوٹیس حاصل کی۔۔۔ نااحضور کے انتقال (۱۲ائیل موسس<sub>ال</sub> ) کے بعد جب آپ طب کی تعلیم سمس کرکے دبائی میں محلہ چکی قبر میں سمی حکیم صاحب (نام معلوم ٹیس ہے) کے پاس پریٹش (طب کی عمل مشق ) کررہے تھے حضرت مولانا ناما اور الخیر جودری دولوی لا حق قوم علام کیا تاہید ۱۳۳۴ر

م١١/ فروري ١٩٢٣ء و الى 243 كى بار كاه مين حاضر بوت، اور داخل سلسله بو كت ، حضرت كى

خافقاہ ای ملی شی تھی اور مرجع آفاق تھی، بڑے بڑے اکابر علماء واعیان یبال تشریف لاتے ...

تے ہے

دراصل حضرت مر زامظهر جان جانان کی فاضاد مینی، ای فاضاد کی مجدش کمی حضرت مولاناشاه عبدالفتی مجدد در کادرس حدیث شهرهٔ آفاق شا، حضرت مولانامجد قاسم نانولون اور حضرت مولانارشیداهم کشودی نے اس معید عس حضرت شاہ عبدالفی سے حدیث پڑسی تھی، حضرت

مولانا علیم اتھ حسن منوروی تقریباً چھ سات ماہ علیم صاحب کے پاس رہے اس دوران اکثر نمازیں آپ حضرت شاہ صاحب کے چیچے ادافر ہاتے اور اجتمام کے ساتھ حضرت کی مجالس مل شریک

#### تاريخ ولادت نور حيثم ابوالخير عبدالله اطال عمره

خوب ی دینام ار کها دیاں جب جگر گوشه عمر صاحب کا ہو ادر کو کی اور چھے میں میلاد تو ت ت قرق العین عمر صاحب " کہو

نو(٩)سال كى عرين آب نے حفظ قرآن كل كيا، اور و مكر علوم درسيد بن مشغول بوئ ، وقت ك اكابر

ملایت کتب علی و قلیه پر حق میں اس کے مطفر فران کی چاہد وید معراوی در سال طوریا وقت بدون میں است اجور ملائٹ کتب علی و قلیه پر حمی ، طائب احداث عرب ادود اوق امیاز کی تقسیمت کی آلا استام حمود استان بر ادعی اور امی کمد سرکت حدیث حزب عرب استان امیری کی تحدث واقع کی آلدیدار کے روان باتب تعرف استان میں استان میں امیری کا استان

هم کرم حضرت موانا ناشاه محد منظم رسی پزهمین مشهر وشاعری کا بهی عمد وفدق مدکمتے تنے ۔۔۔ چار پارٹی سال کی عمر رکاش اینچ میدا مجد حضرت سرائ الاولیاءے شرف بیعت حاصل کرے خلافت خاصہ

ے سر قراز ہوئے، تکنیسل طوام و معارف وقوعد اپنے والدین قرار کو اس صاحل کر کے امیان صطلارہ طالبت عامد سے ہجرہ ورووے بنگد اپنے والدمامید کی حیات میں ترب بڑے طابہ وضعار کے مرح قرار پائے ، آپ کی قالت طوام معلقے وفاتید کی جائزہ محق، حضرت امام بدائی جو دوالف حالی کے انہائی معطورے نے آپ ہدید جدید تشویف کے جہال پڑھے ہیں۔ لوگ آپ کے طاق ادادت میں واقع ہوئے ، اور برائی کا حجرت عاصل ہوئی ایک مطابق کے انہاں کر انسان کے بیار معارف کے اخترار کے اخترار کے انسان کا مراق بالدی کا مطابق کے انسان کے بیار انسان کے بیار میں انسان کو بیات اللہ کے اخترار کے انسان کو بیان کا مطابق کی انسان کو بیان کا میں انسان کو بیان انسان کو بیان انسان کو بیان انسان کو بیان کا کا کہ بیان کا کہ بیان کا کہ کا کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کر انسان کا کہ کا کا کہ کا کہ

سجاده نشیں رہے، خانقاہ میں بی وصال ہوااور اپنے جدامچر کے پیلو میں مد فون ہوئے۔

(مقامات خير ص ۵۲ تا ۱۸۲ ، مختمر حالات تشتیندیه مجد دید مظهریه ص ۲۸ تا ۴۰۰ )

ہوتے اور کسب فیش کرتے رہے، نانا جان کی تربیت سے قلب پہلے ہی مجلیا ہو پکا تھا، سلسانہ قادر بید وچشتیہ شمد مداری سلوک کی محیکس کر چکے تھے، حضرت شاہ صاحب کی حجیت نے اس نسبت کو عمر دن پر پہو مچادیا، قشتین سری کا بخر تھم آپ کے باطن ش اپنے جد امیر حضرت احرائے ذریعہ پہلے ڈالا جاپیکا تھا، حضرت کی حجیت میں رہ کروہ برگ ویار لے آیا اور بعد مل بھی نسبت آپ کی شاخت بن کئی، حضرت شاہ ابوالخیر صاحب ہے کہ چشتیہ اور تشتید بید دولوں نسبتیں حاصل ہو کی 244۔

حصرت شاہ صاحب کے وصال ( ۱۹۳۳م) کے بعد بہت بے علین اوراداس ہوئے ، دل کی مرشد کا ال کے لئے کے تاب رہے لگا ، والدہ ماجدہ نے آپ کی پریشائل دیکھتے ہوئے حصرت مولانامید اللہ فرید کی میلواروی 280 ہے رہوں کرنے کا مشورہ دیاور یہ می فرمیا وہ میرے رشح میں بھائی ہوتے ہیں، آپ نے ان سے رہوں کا کیااور نعیت و خلافت سے مشرف ہوئے۔۔۔

ان کے عادہ داور بھی متعدد مشائع اور اولیاء اللہ سے خلق ساسل میں آپ کو نسبت واجازت عاصل ہوئی، بین میں خاص طور پر حضرت موانا شاہ بشارت کر یم گر حولوی (ولادت ۱۹۳۲ بارم کے ۱۸ میر میں موسور میں ۱۹۳۵ بیم ۱۹۳۵ بیم) اور حضرت موانا شاہر کرت اللہ دیلوی کر قرست بیں۔۔۔ آخری عمر میں آپ پر تعقیدیت کا غلب رہااور آپ کی ذات والاصفات سے سلسلہ فشائید یہ کوکانی فروغ اول

عبد شاب ہی شن آپ نے اپنے بزرگوں ( داخصوص اول چر طریق نانا حضوت کے ایما پر شہر مظفر پور کے بچاہے مئوروا شریف ضلع سستی پور کو اپنا استقر بنالیا ، اور اپنے نانا کے مشن کی پخیل کے کے ای مقام کو ایک دین، علمی اور وحائی سرگر میوں کا اصل سر کر تھر اور پا۔۔۔۔

عدد المعلم ولهادي، في اوروفال مرسريون والمسترسر مرارديات

بہنو پیکی شادی سید انی شنط مظفر پور میں محترمہ جیلہ طاقون (متوقیہ اصراح ) بنت اخر حسین مرحوم سے تقریباً (۱۳۳۸ پیدا ہوئی کر صرف ایک صاحبرادی زاہدہ فاتون (ولارت ۱۳۳۲ پار مطابق ۱۳۹۳ پار) زعمور بیں اور صاحب اولاد ہوگی، تاوم تحریر یہ اجبات ہیں۔

بہنہ دوسری شادی تقریباؤہ میں مطابق سیاقی میں لادھ کیپ یا (شلع مستی پور) پس محتر سہ جیلہ خاتون (متونیہ فرودی و موسع مطابق محرم الحر اس ۱۳۹۹) پہندہ جہا تگیر عرف بہائی مرحوم ہے ہوئی ان سے بھی کئی اولاد چیدا ہوئی تگر ایک فرزیر حضرت مولانا محتوظ الرحن

آپ کی طاوی پر در گاری باده در گاری اور (یشند) کی مساجر او کیت به بی مهان به یک معاجز است موانا شاده هم نوحت الله پید اور به ۱۳۰۶ همیرای ۱۳۳۶ باده مالی ۱۵ / خود در ۱۳۳۵ باده کار فرایدان از بازی اطاقات که اس جوره به بیک به سر موانا بهار افزی بیسه به موانا می سازد است به بیک بداری از ایس از ایس از می سازد این از بیک می ۱۳ سعر مید موانا بهار داده بیسه بیگانو داده الماضات خافاته بیمیر بیکواری افزید بیشند ا

صاحب (بیرے والد ماجد اولات سام الله مطابق ۱۹۳۳م) اولاد یک صاحبرادی رابعد خانون (ولادت ۱۳۳۶م) مطابق ۱۹۳۸م) نزعد در سه اور صاحب اولاد ویک ، تادم تحریر حضرت کی مید دونوں یاد گارس جید حیات بین، اللہ پاک تاویر ان کاسامیہ حاسیم معروب پر باقی سرکت کی تشن وفات حرت آیات ۲۸ رجب المرجب برونی مطابق ماکنوم کا توجم ۱۹۳۶م

جعرات بعد نماز ظهر ۴/ز گر ۲۵/مث پر بوئی اورای دن وصیت کے مطابق این ا اصافے میں معرب کی نماز کے بعد مد فون ہوئے انفالله و انا الله، و المجمون ۔

الحامے بیل سرر محل ثانیہ

۔ ... منطرت آو کی دوسری شادی (قتر بیا) <u>۱۹۱۳ یا ۱۳۳۲ میں</u> منحتر مد انسیة الفاطمة (مقام بهجوره شلع در بیننگ ) ہے ہوئی ہیدا میک بیک، وینداراور وفا شعار خاتوان تقیمی، انہوں نے اپنی مجب مند مت اور مؤرنیا ایثار سے معترت آد کا دل جیت لیا تھا، ستر وحضر میں اکثر ساتھ ہوتی تھیں، اور شوہر کے دردو غم میں برابر شر یک رہتی تھیں 246۔

484 س کا اندازہ حضرت کا قدائری شمال منظوم عجدت ناموں ہے ہوتا ہے ، بھا انہوں نے اپنار فیق میاے کے نام خور پر کے لئیں ، جس کا ایک موند "کلیات کہ" میں مجل شامل ہے ، حضرت آئے نے من الفاظ سے اپنی ابلیہ کو چھاطب کیاہے ان سے ایک طرف ان کیا ہے بناہ عمیرت ووقائی بیچہ تیا ہے اور بھر وصال کی حرارت والمذن کا احساس ہوتا ہے قووائی ان کے صاحب خشل وکامل ہونے کی کی وکٹا کا ہوتی ہے اس کے چھ نوٹس نے چیل ہیں:

است مرایاحیت وقولی هم بر بحر حسن و مجوبی هم محلل مکون پرداند دیگ هم ادر پوسته مستاند بخرم دارد وجان آوتوی مریم زخم دل مجرک مکش تم سلامت داد بزار ادر ک تم سلامت داد بزار ادر ک اے ایک و فتکسار دو انواز اے مرے ذخر کھر کیا ہوا ہماڑ تم خداے فشل سے انجاز ہو تا بالد تم پر سمام خاص ہو چنت الافوار کے مکاتیب سے کی فتاتہ ہوتا ہے کہ آپ بل وعمال کو ساتھ رکھانے بارہ ہیئر فرائے تھے ادر

زیادہ دلول تک مگر داول سے دور رہتا یا هٹ فتنی ہو تا قدام یک خط می هفرت مولانا بشارت کر نم گڑھولوی "نے هفرت آؤ کو قریر فربایا:

" بہاں پیرہ گئے رجحہ کو آپ کی ملاز مت کی خبر معلوم ہوئی توجھ کوبے مدعو خیا ہوئی، خداوند خائی آپ کو بال استعمامت ادر الحمینان تام نصیب فرمائے، اگر متعلقین (المراد عمل) کی بریشائی آپ کو تشویش کر رق ب نومناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ بصورت استعمامت طاز مت متعلقین کو آپ اسپنے ہمراد مکمیں ، اور دہاں ان کو کون کا معلول انتظام کر لیور کہائی آپ جس معلمت سمجیس۔

( جنت الافرار محوب فمبر ۲۶ م ۱۳۳۳ طبح اول و م ۲۵۱ طبح خاط) <sup>247</sup> - ایک خط ش تحریر فربات قبی:

" آپ کی المبید کی علالت کی خبرے تعلق پیدا ہو گیا، شائی مطلق ان کوشفائے کا مل عاجل نصیب فرباکر جمیت واطمینان کلی عطافر مادے آشن۔۔۔ ایکن اہلیہ شفاباالثہ تعالیٰ کو ملام ودعا کہدریں۔ تھیں، اورای بناپر حضرت گڑھولو گئے صاحبزاد گان از راہ محبت وخلوص ان کو "ہجا بھی صاحبہ " بھی <u>کہتے تتے</u> <sup>248</sup>\_\_\_\_\_

آپ کی وفات ۲۲/جون <u>۱۳۸۹م</u> مطابق ۱۸/آکتر <u>۱۹۲۵م</u> بروز سوموار بوئی ، مظفر بورکے تم ستان میں مد فون <del>ای</del>ں۔

ماسٹر سید محمود حسن ؓ

ان کے بطن سے <u>191</u>م میں "ماسر سید محمود حسن "پیدا ہوئے ،مولانا عبدالشکور

صاحب" نے ابتداوان کو بھی اپنی خاندانی روایات کے مطابق دیٹی تعلیم ولانے کی کوشش کی، کچھ دون مدرسہ مش البدی پیشہ شی اپنے پاس بھی رکھا، لیکن دیٹی تعلیم کی طرف ان کار بھان تد دیکچے کر ان کی خواہش کے مطابق بادلی ناخواستہ مظفر پورک ایک انگریزی اسکول میں واضار کراویا

، انہوں نے انگریزی تعلیم محنت اورد کپی سے حاصل کی اور اس میں امتیاز و کمال پیدا کیا۔ ماسٹر سید محمود حسن صاحب کو انگریزی زبان اور علوم عصر سے کی تدریس پر انتھی قدرت حاصل تھی ، تدریس ملک ورثے میں ملاتھا، وو ترجت اکیڈی سستی پور میں ملازم سرکار

ہوئ، جس کے واکس پر نیل کے عہدہ سے وہ کے والے میں ریٹائر ڈھوئ و 1900ء میں ملازمت

( بنت الانوار مكتب نمبر اسعن ۲۴۲، ۴۴۲ طبح اول وص ۲۹۳، ۲۹۳ طبح ثالث )

ایک اور محطین رقیطرازین:

" دالدهٔ محد الیب آپ کی ابلیہ کی بہت فکر گذاریں، پھر کمی موقعہ پر ان کو خلب کرنے کا خیال ضرور ہورہا ہے، وقت مناسب پر اس کی نسبت اطلاع دی جائے گی"

(جنت الانوار محتوب نمبر ۴۳۸ م ۴۳۸ طبع اول وص ۲۷۰ طبع خالث)

یہ قطیم متبر<u>ه ۱۹۳۷ء</u> کاہے ،جب مولاناعبرانشکورصاحب حدومہ مثمی البدرگاپٹنہ کی مازمت پر فائز ہو چکے شے ، اس کامطلب ہے کہ شادی کے چند مالی بعد تل ہے ان کی گڑھول آ عدود خت شروع ہوگئ تھی۔

248 - ريجية: " جنت الانوار مكتوب نمبر ۴۵ من ۲۴۶ طبع اول وعن ۲۷۱ طبع الث

کے دوران انہوں نے مستیٰ پور قلب شہر محلہ کاشی پورٹس تقریباً دو سمقو زیٹن تریدی اور محقر سا مکان ہواکر سٹیں رہائش اختیار کر ٹی، طاز مت سے ریٹا ٹرڈ ہونے کے بعد ایپنے ای مکان میں ایک کوچنگ مینٹر قائم کیا، جہاں شہر اور مضافات سے طلبہ کاکائی رجوع ہوا۔

ان کا انتقال۲۲/ریخ الثانی ۱<u>۰۰۰ میار</u> مطابق ۱۲ / دسمبر <u>۱۹۸۶ و</u> شن بوله مظفر پور اینچه آبائی قبرستان ش مدفون می<sup>249</sup>

ال طرح حضرت آوے دونوں بطن ہے دولؤکے پیدا ہوئے ، دونوں میں ہے کی ہے کو کی لؤ کی پیدا تہیں ہو ئی۔

<sup>240 -</sup> اس حقر کو ماطر صاحب مرحوم کی زیادت کا طرف ایک باد ماصل جواب دان کی تمین اطاری التیمین، مکنا خادی است ما است

بابسوم

# تزكيه واحسان

(حضرت آہ کے روحانی سفر کی داستان)

هنرت مولاناعمدالنگور صاحب ایک دینی اور روحانی تھر انے بین ہیں بینا اور د اس کے قدرتی طور پر آپ پر صوفیاند رنگ خالب تھا ،سیدھی سادی مؤسناند زندگی گذارتے تھے ، تکلفات اور بناوٹول سے دور رہتے تھے ،طبیعت بھی استنتا اور لؤکل تھا، حرص وطمع اور خود خرضی سے پاک تھے مہم اعلم اورافشر پھین رکھنے والے انسان تھے۔

درویشانه زندگی

امیر شریعت خامس حضرت مولانا حمد الرحمن صاحب"ئے مجھ سے بیان فرمایا کہ حضرت الاستاذ مولانا عمد الشكور تشخت پر نہیں فرش زشن پر سوتے بتھے ،اور ان کے تجرو کا کنشہ پکھ اس طرح تھا:

> ہٹونیک چٹائی اور اس پر ایک چلا سابستر ہٹو وضو کے لئے ایک لوٹا ہٹوئمروکے ایک گوشے شن ایک گوار ہٹواور بوریے کاایک جھولا جوان کے سفری بیگ کے قائم مقام قنادیوار کی ایک تحویخی کئی لٹکار ہتا بتا ا

۔ بیہ نقی اس مرو درویش کی کل کا نتات، یمی تواولیاء اللہ کی شان ہے، حضرت عبداللہ

بمن مسعوط في محايم كل صفات بي*ان كرتج بوت الرشاد قرمايا:* أولتك أصحاب عجمد حصلي الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة : أبر هما قلم با ، وأعمقها علماً ، وأفلها تكلُّما <sup>250</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> حامع الأصول في أحاديث الرسول ج 1 ص 292 حدىت نمو : 80 المؤلف : بحد الدين أمو السعادات المبارك من محمد الجنوري امن الأثير والمشول : 606همس)تحقيق : عبد الفادر الأرتؤوط

### محلہ چیوٹی کلیانی شہر مظفر پور میں حضرت آہے مکان کابیر ونی حصہ



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



حفزت آوكا جرؤمباركه

الناشر : مكتبة الحلوان – مطبعة الملاح – مكتبة دار البيانالطبعة : الأولى– أحرجه ان عبد العر في جامع بيان العلم وفضله (97/2) . حضرت مولاناعبد الشكور آءى تكوارجوان كواسية والدحضرت تعرف حاصل موئى تقى



ترجمه: بير صحابه كي جماعت بي جواس امت كي سب سے افضل ترين جماعت ے،ان کے دل باک صاف تھے،علم گر اتھااور تکلف نام کی کوئی چز ان کے سال نہیں تھی ہ بقول فارسي شاع: نباشد الل باطن در في آراكش ظاهر به نقاش احتیاج نیست دیوار گلستال را ترجمہ:الل باطن ظاہر کو سنوار نے کے دریے نہیں ہوتے کہ گلتاں کی دیوار کے لئے کسی نظاش کی ضرورت نہیں ہے ،اس کے اندر خود بے بناہ گل یوٹے موجو دہیں۔ دلفريال ناتي جمه زبور بستند دلېر ماست كه ماحسن خداداد آيد ترجمہ: حسینان جہال زیور وسنگارے آرائش حاصل کرتی ہیں اور جارا دلبر حسن غداداد کے ساتھ باہر ٹکٹا ہے۔ زیر بارند ورختال که ثمرما دارند اے خوشاسرو کہ ازبندغم آزاد آمد ترجمہ: کھل دار درخت مار بر داری ہے ہو جھل ہیں ، سر وخوش نصیب ہے جو بند غم ے آزاد سیرھانگلتاہے۔ ان حفزات کے سامنے ونیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے ، یہ فقط صحر اکا سراب اور نظر کا فریب ہے، بقول شاعر معرفت حضرت مجذوب: به عالم عيش وعشرت كابير حالت كيف ومستى كى بلند لینا تنخیل کریہ سب باتیں ہیں پستی کی

جہال دراصل وبراندہے گوصورت ہے بستی کی بس اتنی ی حقیقت ہے فریب خواب ستی کی که آنگھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہوجائے سن کو روز و شب مشغول فریاد و فغال پایا کی کو فکر گوناگول بیں ہر دم سر گرال پایا کی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسال بایا بس ایک مخدوب کواس غمکده میں شادماں مایا جو بخا ہو غمول سے آپ کادلوانہ ہوجائے آه کی زندگی اولیاءالله کانمونه تھی وہ ہر وقت دین اور اہل دین کی محبت میں سم شار رہتے ہتھے، اللہ والول ہے بے بناہ محبت رکھتے بتھے،اور باوجو د علم بے کرال کے ان کی خدمت وغلامی کو اینے لئے سعادت تصور كرتے تھے ، يہ چيزس ان كو خانداني ورثه ميں ملي تھيں، بچين سے برے برے علماء اورمشائخ كي صحبت یائی تھی، ان کی پاک زندگیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملا تھا، والد ماحد حضرت مولانا نصير الدين نفر مامول جان اور خسر محترم حضرت مولانا امير الحن قادريٌ استاذ محترم حضرت مولانا احمد حسن کانپوری ٌاور استاذ ثانی حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن دلوبندی ٌوغیره جیسے کیمیا نظر بزر گول کی تربت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا،ان سب کی خدمت کی اور سب کی دعائمیں حاصل ہو يمي، اورجب تك يد حفرات حيات رہے ان كى آئكھول كا تارائے رہے، ظاہر ہے كدبد صحبتیں نے فیض نہیں رہی ہو تگی، حضرت آہ کی شخصیت نے ان میں سے ہر ایک کے عکس جمیل کو قبول کیا تھا، اور ان کی خمیر ولایت میں ان تمام سرچشموں کا بانی شامل تھا،۔۔۔

## رفيق كوخضر طريق بنايا

لیکن طریقت کے اصول پر بظاہر آئے کا حصہ اپنے ہی رفیق درس اور یار غار قلب الا نظاب حضرت مولانا بشارت کر نیم گڑ صولوگا کے بیان شاء انسان روحانی طور پر خواہ کتابی کا مل ہواس میں استاد پیدا کرنے کے لئے ظاہری واسطہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک نے ان کے لئے یہ صوارت حضرت کا حولوگا کے بیمان رکھ رکھی تھی۔۔۔۔

اس پس منظر میں حضرت گڑھولوں گو اپنا تھٹر طر آئی بنانا بھہاں حضرت گڑھولوں گئی عظمت شان اور رفعت مظام کی و کیل ہے تو وہیں حضرت آہ کی ہے گئی، عبدیت، فنائیت اور باطنی کمال کا ثبوت ہے، کسی انسان کا تھٹن اللہ کے لئے اپنے تاں رفیق کے قدموں پر پاہال ہوجانا معمولی بات فیمن ہے، اس پاہائی ہے اللہ کے حضور جو رفعت و مرباندی حاصل ہوئی ہے وہ مجمی بہت غیر معمولی ہوتی ہے۔۔۔۔۔

بیعت کی تاریخ

بیعت کی تاریخ

حضرت آء آکا حضرت گر حولو گاہے بدروحانی رشتہ کب قائم ہوا اس کی صحح تاریخ تو

معلوم خیم ہوتا ہے ،البنۃ جنت الانوار کے ایک مکتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تعلق حضرت گر حولوی کے میر طریق حضرت مولانا ظلام حسین کا پُنودنگ کی حیات میں میں ۱۹۳۸ الدیسے عمل تائم کر کر ایا تھا، جنت الانوار میں کم جون ۱۹۱۹ کا ایک مکتب ہے ،اس میں حضرت گر حولو کی ۔ نے تکھاہے:

> "اميدكروظيفه مقرره پرميرب برادركار بندروي، انجام كاركار ادر ا احتقامت پرميم، إِنَّ الَّذِينَ فَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَعَامُوا تَنْتَوْلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَايِكُمُّ أَلَّ تَحَافُوا وَلَا تَحْزَلُوا وَ أَنْشِرُوا بِالْمَثَنَّةِ

> > الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ <sup>251</sup> تَوْبَنْدگی چوگدایان پشر ط<sup>م</sup>ژد کمن

کہ خواجہ خو دروش بند و پروری داند شغل مقرر قوم <sup>رمج</sup>انشکسی مصلحت ہے مو قوف رکھا گیا ہے۔

لعل الله يحدث بعد ذلك امر أجس وقت موقد مناسب معلوم بو كا آب كواطلاع دول كا امير كد ميري اطلاع كا انتظار كري،

تعلوم ہو کا آپ نواطلال وول کا امید کہ خمیری اطلاح کا انظار کریں، اس وقت موقعہ آپ کی تشریف آوری کا خمیں معلوم ہو تا۔

( نقير محمد بشارت كريم عنى الله عند از گر حول ۲۷ / رجب سه شنبه ۱- /جوان <u>۱۹۱۷ و</u>) <sup>252</sup>-

خط کالب وابعیہ بتاتا ہے کہ یہ کس مستر شد کو کلھا جاریاہے ، اور غالباً حضرت کا میکن سول میں کسی خانقائی شخط میں شرکت کر تا چاہتے ہے ، خط میں اس کے عارضی تو قف کی اطلاع دی گئی

.۳۰ : شاسف<sup>251</sup>

<sup>252</sup> مه جنت الما تو ار مكتوب نمبر اسم ص ۴۴۷،۲۴۵.

پیرومرید کی زندگی میں یکسانیت

اس خدا ہے واضی خور پر محموس ہوتا ہے دھترت آہ حضرت گڑھولوئی سے ۱۱۱۹ م شی وابد اورآپ کے وفا کف پر کاریند ہوگے تھے، جید حضرت کانیوری کاوصال سم / مقر المنظقر ۱۳۳۱ مطابق ۲۲ متر ۱۹۳۴ میں ہواہے، لیٹن بیعت کے بعد مجلی حضرت کانیوری آتمر بیا سات (ع) سال باحیات رہے ، اس سے حضرت گڑھولوگی کے ساتھ موالنا عبد الفکور "کے شرت ربخان اور قوت اضفاد کا پیتے چتا ہے، درامس بیر داستہ فیضان کا ہے اور فیضان کے مطالح میں لیست کی بلندی سے زیادہ حقیدت کی چنچی موثر ہوتی ہے، یہ بات حضرت گڑھولوگی کی زیدگی میں مجی نظر

جنت الافراد میں حضرت مولانا مفتی تھے اور نس صاحب تتحریر فریاتے ہیں:
"چنا تھے اس وقت کے بہت ہے مشہور اولیدائلہ حفظا حضرت شاہ الاہ تراثیر"
حضرت مولانا فضل رحمن تین مرادة بادی اور ان کے علاوہ اور مجمی بزرگوں
کی خدمت میں صاخر ہوئے، محرکمیں کوئی خاص فائدہ فظر تیمی آیا ، بلکہ
ایک بزرگ مولانا میمی خان نے فریا کہ آپ کو آپ کے ساتھی ہی ہے۔
ایک بزرگ مولانا میمی خان نے فریا کہ آپ کو آپ کے ساتھی ہی ہے۔
ایک بزرگ مولانا میمی خان نے فریا کہ آپ کو آپ کے ساتھی ہی ہے۔

یہ بھی حضرت والد علیہ الرحمۃ کے جذبہ خدا طلبی کی انتہا تھی کہ اپنے ہم سبق اور ساتھی کو چیرینا کر ان کی غلامی میں واشل ہوگئے ، پھر اپنے شیخ کا کس درجہ کیانلا کرنے گئے <sup>823</sup>

<sup>233 -</sup> جنت الانواد مع ۱۳ - ۱۷ مسسسه البنة اس مقام پر به وضاحت مغروری به کد حضرت مولانا فلام حسین کانچوری " اور حضرت مولانا بیشارت کریم گوهماوی شک ما بین دوستاند به محلقی اور معاصر اند خلوص کی حد تک قویات درست به میکن

ای واقعہ کو حضرت قادی فخر الدین گیادی نے اس طرح نقل فرمایا ہے:
"حضرت مولانا بشارت کریم صاحب نے ذرایہ طالب علی ہی میں حضرت
مولانا ظام حسین کا نیور کی نے درخواست بیعت کر دی، وہ برابر ٹالے
درہے ، مگریین سائے ، بالا تو انہوں نے فرمایا کہ "میرے شخ موجود دیں، تم
ان ہے بیمت ہوجاد" ہی تجی کو آپ نی ہے عقیمیت ہے " حضرت مولانا نے
عقیمیت شرطے، بچھ کو آپ کی ہے مقیمیت ہے " حضرت مولانا نے

دون کو ہم سین اور دیگی دوں قرار دیا گی تھی ہے، اس کے کہ حضرت موانا ظلام حشین کا نیوری کی می قرافت روسیل معاقبر معاقبر میں استرائی معاقبر میں استرائی موانا کو بھی معاقبر کی باند انی سمید اسمبر دادری اسمی تدریش و تعلیم کے کام سے وقت میں ہے کے اور دورا فوالم مؤتلہ موانا موانا کی المئی تاہدی تاہدی و ۱۳۳۳ ہیں۔ کہ اس وقت موانا بیان کر کم صاحب مدرسہ خاد م العقوم (جائع العقوم) مفتر نور بداک کو آسون طالب مل سے کا تاہدی ہے بہتے ہی تھی تھی ہے۔ موانا بخاری اس موانا موانا موانا کے معاقبر اور باندی کے اسمان کا تاہدی بڑھنے کے لیے بہتے بہتے مال میں موانا انداز میں موانا کا اس طرح موانا کو المؤلم کی فواند سے بورسے کا فیصل المنظم میں المنظم میں المنظم موانا کو موانا کی موانا کو موانا کی موانا کو موانا کی موا

حیات" مشی تحریر قرباسته بیان: "معترب مولانا فقاح حمین صاحب آدر معترب مولانا فیر الدین صاحب آدیر بس خون که کابون می بهم میتون هیچه ادار معترب مولانا بیشاری کر مجمعا حدیث بیشی که کابیم باید هیز منتی بدید ان تیم ن شن قائل دیمک مدیمک دوستاز تعقالت شیخه مدرسد ... (چیر منطر وارا کسید)

.... والدصاحب مر حوم (حضرت مولانافير الدين صاحب) في فرما ياكد: "حضرت مولانافيشارت كريم صاحب" في كنز فوركا كتاب مجلف سے فارج او قات

درسه بين يوحي تحي \_ (درس حيات - تذكر د) بينارت كريم" - ص ٢٢٣،٢٢٣)

فربایا کہ "ہم نے ہمارے فیح کو دیکھا نیس، اس لے جھ سے مقیدت ہے،
ان کو دیکے لوگ ، تو ان سے بہت زیادہ تحقیدت پیدا ہوجائے گاہم ہر سے
ساتھ چاد ش تم کو لینے ٹی سے طاق اور بیعت کرادوں، مولانا نے فرمایا،
"لے چلئے، عمر جھے کو بیشن سے یہ کہ ان سے بلے کے بعد مجل آپ کی تحقید ت
کم نہ ہوگی "چانچ دو ان کو لے کر کہنے ٹھٹا کا لی خدمت میں لے کر حاضر
ہونے اور چکھ حرصہ دہاں تیام فرمایا اور بار بار اشاہ قیام ان سے بچ چھے رہے،
کر بولوکیا فیصلہ کہا؟ عمر میدوباں بھی کہنے رہے، کہتے رہے، کہ "میں اسپینے فیصلہ پر
ائی ہول، جھے کو آپ بی سے حقیدت ہے، آپ بی جھے کو بیعت کر لیس!"
آٹر جی رہ مرشد کے تھے سے ان کو بیعت کر لیس!"

نسبت کی بلندی کے بجائے عقیدت پر بنیاد

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دونوں کی زعد گیوں بھی کیسی بھیانیت ہے ، اکابر کو چیوڈ کر اصاخرے د جورث کرنے کی جوروایت پیر طراق نے قائم کی ای کو مرید صادق نے بھی آ گے بڑھایا دونوں ہی رفتامنے نسبت کی بلندی کے بجائے افادیت اور فیضان کو بنیاد بنایا۔

اگر ایک نظر حضرت گرحولویؓ کے شجرہ طریق پر ڈالیں توبیہ بات اور زیادہ واضح

ہوجائے گی:

ین حفرت گرحولوی کوید نسبت حاصل ہوئی حفرت مولاناغلام حسین کاپنوری ؓ ( متوفی ۳ / صفر المنظفر ۱۳۳۱م مطابق ۲۴ / ستر ۱۹۲۳م) سے <sup>255</sup>۔

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> - دوس دیلت سر تبه حضرت قاری فخر الدین کیادی"- ص ۴۴۴ شی دوم <u>۱۳۳۴ می و ۱۳</u> مثالغ کرده: مدوسه اسلامیه قاسیه کیا)

المرت کانیوری کو حاصل ہوئی حضرت خواجہ سراج الدین سے <sup>256</sup>۔

مين خواجه سرائ الدين كو حاصل ہو كى اينے والد ماجد حضرت خواجه عثمان ولمائي سے ملاان کو حاصل ہوئی حضرت خواجہ دوست محمد فقد حاری "سے 258\_

255 - آب کے حالات گذشتہ صفحات میں آ تھے ہیں۔

<sup>256</sup>- خواجيه سراح الدين كي ولادت بتاريخ ١٥ / محرم الحرام ١٩٣٨<sub>ه</sub> مطالق ٢٩ / دسمبر ٤٤٨<u>ه</u> بروزسوموار خافقاه سعيريه مو کی زئی کے ایک علمی وروحانی خانوادے میں ہوئی، درسیات کی پخیل مولانا محمود شیر ازی ، ملاشاہ محمہ بایر اور مولانا حسین علیٰ (م ۲۲۳ او مطابق ۹۴۳ او) ہے کی وطریقت کی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت عثان دامائی ہے حاصل کی ، جدوہ سال کی عمر میں بیت ہو سکتے تنے ۲۳ / ذی قعد وااس مطابق ۸ / می ۱۸۹۳ او میں خلافت سے سر فراز ہوئے اور والد کی وفات کے بعد ان كے والتين ہوك ،مفبوط نسبت كے حال تھے ،بوافين پيونيا،عزت ووجابت مجى حاصل تھى،علم حديث سے خصوصي شغف تها، مبسوط سر فحس كي احاديث كي تخريج كي تقي\_\_\_٢١/ريخ الاول سيسه إلى مطابق ١١/فروري ١٩١٥، بروز جعه وفات يائي- (نزهة الخواطري ٨ ص ١٣٣٣، مجوية فوائد عثاني ص ٢٣ تا ٢٣ مر تيه سيد محمد اكبر على دبلوي ناشر: خانقاه سر اجهه نقتشبنديه ميال والى، مطبوعه دارالكياب لا موري ١٠٠١)

257- خواجہ علان دامانی کی ولادت ۱۲۴۴م مطابق ۱۸۲۹ میں صلح فریرواساعیل خان میں "لونی" کے مقام پر حضرت مولانا موی تے گھریں ہوئی، مقامی اساتذہ سے علم دین کی محیل کی، پھر ۲۲۲ اوش خواجہ دوست محمد قد حاری کی خدمت میں حاضر ہوے، اور ان سے حدیث، سر اور دیگر علوم کے ساتھ طریقت کی تعلیم مجی حاصل کی ، اور طریق تعشبند یہ کے مطابق منازل سلوک طے تھے ، ایک لمبی عدت تک شیخ کی صحبت ہیں رہ کر مر احب کمال تک پہوٹیے ، شیخ کے وصال کے بعد و مهمال تک منصب مشیخت پر فائزر ب ، ج وزیارت کے سفرے واپسی پر مو کا زئی ش اقامت اختیار کی ، اور بیٹی سے ایک زماند نے آئیدسے فیعن پایادسد آپ کادصال پر طال ۲۲/شعبان المعظم ۱۳۳ مطابق ۲۶/ جنوری ۱۸۹ مرد مثل بواد ادر خانقاد احمد بر معید برین این ویروم شد معترت حاتی دوست محمد قد حدری کے پہلوش مدفون ہوئے فرحصہ الله (نزعة الخواطرج ٨ ص ٨ ١٣٠٨، مجموعة قوائد حثاني ص ٣٠ تا ٢١م تبد سيد محد اكبر على دالوي ناشر: خافقاه مراجيه تقشينديه ميال والي

،مطبوعه دارالكتاب لاموركانيم) 258 - حضرت خواجه حاتى دوست محمد قد حاري كى ولا دت ٢١٦ إم مطابق ١٨٠ إه شي قد حارش مو كى ، والد ماجد كانام حضرت

آخوند ملاعلی تھا، کا شاراکا برمشائ تتشیندیہ میں ہوتاہے ،کائل میں وقت کے اکابر علامے تعلیم ظاہری کی سحیل کے بعدوہ حضرت شاہ اجر سعید دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور بیال ایک سال دوماہ قیام فرمایا، اس اثنا آپ نے حضرت شیخے الله الدولياء الدول معزت قدهاري كوماصل بوئي حضرت مرائ الاولياء الدالكام شاه احر معيد والحوي عليه والمحدد

محاح ستہ کا درس بھی لیا اس طرح مختصر مدت میں ہی آب کمال تک پیودیج حمنے ، اور خلافت سے سر فراز ہوئے ، شاہ صاحب " سے خلافت کے حصول کے بعد وطن واپس اوٹے اور "مو کا زکی " بیں اقامت اختیار کی، علاہ ومشاکخ کارجوع عام موااور آب كي خانقاه يومب يرصفير شي ايك مثالي خافتاه بن محي ، يه شار كشف وكرامات آب كي طرف منسوب إير وفات موئي ز كي" ميں شب سوموار ٢٢/ شوال المكرم ٢٨٣ إله مطابق ١٦/ جؤر ك ١٨٦٨ يكو بو كي اور وہيں مدفون بوئے ـ (نزهة الخواطرين٤٤ ص٤٩٨،٩٧٤، مجوية فوائد عثاني ص١٧ تا٨٨م تيه سيد تحه اكبر على د بلوي ناشر : فافعاه مراجيه نقشبنديه مبال دالى، مطبوعه دارالكتاب لاجوريه او بله) ) 259- آب كى ولادت: كم ريح الآخر عام إلى مطابق اسم جولا في الم الم يمقام را محور مو في اوروفات ٢/ريخ الاول ي كالي مطابق ۱۸/متمبر ۱۸۴، بمقام مدینه منوره بوئی \_\_\_\_ائتهائی بلند ترین صاحب فیض فخصیت کے الک تھے ، حضرت خواجہ شاہ ابوسعید د بلوی (ولادت ۲ / دی تعدو ۱۹۷م وقات: کم شوال المکرم ۵ ۲ مرد کا اور ک ما جزادے ہیں، معقولات كى تنايين مولوى ففل لهم ، ورباقى تنايين مولوى رشيد الدين خان ، يرهيس، آب شاه عبد العزيزة، شاه رفيح الدين، اور شاہ عبدالقادر کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے ، اور فرماتے تھے کدیے تیز ب بھائی علم کے سمندر ہیں، آسیانے را میور میں مفتی شرف الدین اور شاہ سراج احد مجد دی ہے بھی پڑھاہ ، شاہ سراج احدے حدیث مسلسل بالاولية کی اجازت بھی لی ،دس(۱۰)سال کی بھی عمر نہیں ہوئی تھی کہ والدصاحب کے ساتھ حضرت شاہ غلام علی کی خدمت بیں حاضر ہوئے ،اور آب سے بیعت ہو گئے ، حضرت شاہ فلام علی آپ کو اپنا بیٹا فرماتے تنے اور کہتے تنے کہ میں نے لوگوں سے ایک بچہ طلب كياكسى فيددياه ابوسعيد في ميرى طلب يورى كردى اور اينايينا تجد كودي دياه حضرت شاه غلام على سے أسب في السوف كى كتابين - رساله قشير به ، عوارف ، الاحياه ، فعات ، رشوات ، متنوى معنوى وغيره اور حديث بين مشكوة اور تريذي پر می ، حضرات نقشبندید محدویه کاسلوک اول سے آخر تک حضرت شاہ صاحب قدس سرہ سے حاصل کیا ، تقریباً پندرہ (١٥) سال آپ كى تربيت ش رب، اور شاه صاحب على نے آپ كو خلافت عطاكى ب، يول يا قاعدہ اسے والد صاحب ك جانشين ہوئے، جمادي الاخرى والم ٢٠١٢م شيل والد ماجد ج كو تشريف لے محتے تو خانقاوان كے حوالے فرمادي، ٢٢٧م مين آپ نے فج ادا کیا، مندار شاد پر آب اٹھا کی (۲۸) کسال تک جلوہ فکن رہے، مز ادمیارک مدینہ طبیبہ بٹل حضرت امیر الموشین سیدناعثان غی کے مزارشر بفیہ کے ہازوش ہے (مقالت خیر ص ۸۸ عا۹۹، مختبر حالات فتشبیدر میدد ر مظہر برص ۲۷ )

ا رعفرت كرهولوي مثلاً حضرت شاه ايوالخير دبلوي 260 (ولادت ٢٤/ريخ الآخر الاعلام مطابق ٢/ جوري ١٨٥٧م وفات ٢٢/ جمادي الاخرى اسهار ) سے وابستہ موجاتے تو حضرت شاه ابوالخير دبلوي اين والدباجد حضرت خواجه شاه محد عر 166 (ولادت: ٢/شوال المكرم ١٢٣٧]، مطابق ايريل ١٨٦] - وفات: ٢/ محرم الحرام ١٣٩٨]، مطابق ٥/ دسمبر و٨٨٠] بمقام رامپور) کے خلیفہ و حانشین تھے ، اور حضرت شاہ محمہ عمرٌ اپنے والد ہاجد حضرت شاہ احمہ سعید دہلویٌ کے جانشین شے، یوں حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی گو اپنے جد امجد حضرت شاہ احمد سعید دہلوی سے بھی بیعت اور خلافت خاصہ حاصل بھی <sup>262</sup>۔اس طرح وہ صرف ایک یا دو واسطے سے حضرت شاہ اجد سعيد د بلوي تک پهونج سكتے تھے ۔۔۔۔۔ يي بات حضرت آه مظفر يوري ير بھي صادق آتي ہے،اس لئے کہ یہ دولول حضرات ہم عمر تھے، مگر ان بزرگول نے اپنے اپنے رجمان اور عقیدت كى بنمادير ايناراسته منتف قرما باءفر حمهماالله

260 حالات بملے آ تھے ہیں۔

<sup>261-</sup>آب حضرت شاہ احمد سعید دہلوی کے فرز عد شالت ہیں ، ولاوت خافتاہ وہلی ش ہو کی ، حفظ قر آن کریم کے بعد مولانا عبیب الله صاحب" سے علوم متد اولہ اور اینے بچاشاہ عید الغیٰ ّے حدیث شریف اور کتب تصوف مصرت والد صاحب سے پڑھیں ،اور سلوک کی ممل تعلیم بھی حاصل کی وجا میں آپ کا نکاح ہوا ۔۔۔۔مولانا سید حبیب الرحن کا طلی رود دئوی مولاناعبدائق الد آبادی منطق معزت شاوعبدالغی اور حاتی امداد الله مهاجر کلی سے آمید کے خصوصی مراسم نتھے ، ان حضرات کا اجماع ہو اکرتا تھا اور یہ حضرات اپنا تازہ کلام ایک دو سرے کوسٹایا کرتے تھے ، اس بی حضرت شاہ عربیشن محفل ہوتے تھے ، آپ کی وفات رامپور میں ہو کی اور حضرت شاہ جمال اللہ" کے گنیدے متصل جہت غرب پیوترے پر مدفون ہوئے، آپ کی عمر شریف قمری حساب سے ۵۳ سال ۱۹۰۰ور شمی حساب سے ۵۱ سال ۱۸ و بوگی (مقالت فیر ص ١٤٢٥٢٥ و مختفر حالات فتشبقديه مجدديه مظهريه ص٢٨٠٢)

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> -مقامات خير مؤلفه حضرت شاه زيد ايوالحن فاروقي مجد دي هم ١٥٣ ناشر شاه ايو الخير اكيذي چتلي قبر ديلي، مطبوعه ۱۳۳۱ برم و ۱۰ ۲ م، ومختر حالات نقشبند مه مجد دیه ومظهر مه ص ۲۸مر شهر حضرت مولانا تحکیم حاجی احمد حسن منورو کانشاکع کر ده

غانقاه منورداشر نف مطبع حديد ..

حصر ت آوائی فقصیت جنت الا تو ار کے مکا تیب ک آسین بین بال دولوں برزگول کے بایل و نظار تعلقات سے لیکر رشد وہرایت کے دشتول تک رسائی کے لئے تاملات پال اللہ شرک (مجاز کے ایک اللہ شرک کر اللہ شرک کر اللہ شرک کر اللہ منظم کا خطوط کے ملاوہ جو جنت الانوار شرک انگر کھی وہ مرا معتجر کا فقد مجیں ہے 283 میں خطوط ان دولوں فقصیتوں کے باہم احترام والرام کی مجل عکاتی کرتے ہیں اور کھر بلہ حسم کے تعلقات کی مجی ان شرک ایک مرشد روحائی کی بدایات مجی ہیں اور محبوب کے آتش عکر کی چگاریاں مجی اصلات ذات کا نشیز کھیا مجی ہوں دومروں کے کام آتے کی مظیمی میں اور دوسائی کی بان خطوط کے تعاطیات شرک

مشورے بھی ہیں اور ہم کلای بھی۔۔۔ باہمی احتر ام واکر ام اور حسن تعلق

ہلاہر خط میں تخاطب کے لئے انتہا کی احرّام کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ، جو عموماً مستر شدین کے بجائے قابل احرّام شخصیتوں یا دوستوں کو لکھے جاتے ہیں ،اور لب وابجہ میں

<sup>233</sup> من مذام پر بہت الافراد می حضرت مولانا مشق جمد اور می صاحب واقا کو مولوق کے ایک اور تماع کی خاتا ہوئی مرد ک خروری ہے کہ: آپ نے حضرت مولانا جمد التحارے عام جلا مکا ہے۔ التی کرنے بعد اگر تیں ایک فوق بر علا مجانی خشوج میں عظر بی علا مجانی کے جہ جمان بر والد علیہ الرحمۃ کے شاکر وی کے ہے ان کو آپ سے معدور جہ حقیدت اور عبت تحی مولانا عبد الله عبد الدو عبت تحق مولانا عبد الله الله مولانا عبد الله الله الله عبد الله عبد الله الله الله عبد الله الل

دوستاندانداز بان اختبار کما گماہے مثلاً: تهريمه عطوفت فضلت مرتبت \_\_\_متعد د مكاتب كرم في ماموصول الله المام عليم ورحمة الله على احوالم اللهم عليم ورحمة الله مكتوب بهجت اسلوب كرم فرماموصول موكر مزيد دعا كوئي وخوش وقتى كا کلا ہمہ عطوفت وخلت ہے ہے ت دراز کے بعد رقمہ مودت ضممہ عنامت فرماادائل ماه رمضان میں موصول ہواتھا۔۔۔ 266 الملا خلت اطوار فغیلت آثار۔۔۔ پرسول مکر در قبیبہ مودت ضمیمہ کے وصول ہے ممنون ومزید دعا گوہوا۔۔۔267 🛠 فضلت دستگاہ خلت بناہ ۔۔۔۔ گرای نامہ مودت شامہ کے وصول فرحت شمول ہے ممنون ومسر ور ہوا، دو دن ہوئے کہ کارڈ سامی دربارہ علالت طبع موصول ہو کر ہاعث تعلق کا ہوا۔۔۔۔امید کہ پھر کیفیت

وحالت مزاج سامی ہے مطلع فرماویں کدر فع تعلق ہوئے۔۔۔<sup>268</sup> پہلے ہمہ عطوفت وخلت فضلت م تت ۔۔۔۔۔۔۔۔ارک الله في اسح الکم

> 254- يخوب ۲۵۳ م ۲۵۳ طبخ جالت. 255- يكوب ۲۵۳ م ۲۵۳. 256- يكوب ۲۵۰ م ۲۵۰ م 270 م كوب ۲۵۰ م ۲۵۰ م ۲۵۰ م

وزاد کم از دانآ داشوا فا، بعد سلام سنت التیام مکشوف ضمیر مودت تخییر جووے ، پچه عرصه بوا که مکتوب شریف که درددے محظوظ وخوش وقت بوله 269

الميد كه تنگ خاطر شريف نه دوين \_\_\_ <sup>270</sup>

یا منابت نامد کرم فرماورود موکر باعث مزید بر مزید رها گوفی کاموا، بهت عرصت خیال مور باقعاک آپ کویذریج تحریر کے مجی حسبة تله و

> اداء لحق المصدافة ضرور يحدياد ولاوس باي مضمون كر: كرچ يادان قارغ انداز ازياد من

از من ایشال رابر ارال یاد با <sup>271</sup>

ہی خطت آثار فعیلت شعار السلام علیم ورحمۃ اللہ ویرکانہ مدت مدید کے بعد نمیقہ مورت ضعیر کرم فرما کے وصول فرحت شمول مستجمع میں مقدر ایسان تریالا کی ایسان کا تھا ہے کا مطالع

ے سرور و مبتج موافقبز اکم الله تعللیٰ تقریباً پای اور علیل موں واسمی تک میری علائے کاسلسلہ منتظم نیس مواسد مجھ کو افسوس ب کہ کمجی آپ سے ملا اتات نیس مونی تحرکیا کیا جاوے بجہ آپ لیک

تندر ستی سے معذور ہورہے ہیں <sup>272</sup>۔ جلاعطو فی فضیلت نشال السلام علیکم ورحمتہ اللہ ویر کاتہ

> 269 يكوپسوس 1940 يكو 1940 يكوپ مهوس 1941 يكوپ 1942 يكوپ 272 يكوپ 1940 يكوپ 1940 يكوپ

عنايت نامد سامي ورود موكر ماعث ممنونيت كامواء احسن الله اليكم 273 یہ انداز تخاطب اور مخاطب کے ذوق ومزاخ کی اس درجہ رعایت پیروم شد حضرت مولانافلام حسین کانیوری کے نام کے مکاتیب کا استثناء کرکے جنت الانوار کے کس اور نام کے مكاتيب ميں موجود نہيں ہے، اس سے ان دونوں بزر گوں كے تعلقات كى نوعيت اور نزاكت كا اندازه ہوتا ہے۔

مولاناعبدالشكورك لئے سواري كاانتظام

حضرت گڑھولوی آپ کو افراد خاندان کی طرح اہمیت دیتے تھے ، اور اپنے گھر ملو معاملات ومسائل میں بھی انتہائی اہتمام کے ساتھ آپ کوشر یک فرماتے اور مشورے لیتے تھے۔ حضرت آہ شیر مظفر پور کے رہنے والے تھے،اور زندگی کا بیشتر حصہ بھی شہر ول (مثلاً کانیور، مئو، بیٹنہ وغیرہ ) ہی میں گذراتھا، جب کہ گڑھول شریف مظفر پور ضلع کے انتہا کی دور دراز علاقے میں واقع ایک چھوٹاسا گاؤں تھا، وہاں پہونچنے کاراستہ بھی مشکل تھا، اکثر لوگ بیادہ یاسفر كرتے تھے، ليكن حفرت كر حولوي مخصوصيت كے ساتھ حضرت آء كے لئے سواري (يا كلي يا بيل گاڑی وغیرہ) کا انتظام فرماتے تھے، تا کہ ان کو دقت ندہو، ایک مکتوب میں ر قمطر از ہیں:

" ہارے یہاں کی تقریب میں آپ کی شرکت لابدے 274ء اس میں آپ از قبیل ارکان تصور کئے جاتے ہیں ،اس لئے پیشتر سے آپ کو اطلاع دی حاتی ے، کہ آپ بہوات رخصت لے کر تاریخ مقررہ سے کھ دن پہلے

273 مكتوب اسم ص ٢٧٧ ـ

<sup>274</sup> مرحفرت گرحولوی کی بزی صاحبزادی کی شادی کاذکرے، جو۲۵،۲۷ ذی قعده مطابق ۲۳،۳ جولا کی <u>۹۲۵ ی</u>م کوانجام پائی ه (منتقاد از جاشه حفرت مولا تاادر بیر، صاحب)

تشریف لاویں اور آپ اپنے آنے کی نسبت ہے مجھ کو مطلع کریں، تا کہ اس موقع پر سواری کا انتظام آپ کے لئے کیاجاوے <sup>275</sup> "

گھر بلوروابط

گریلو تعلقات کی انتہاء یہ تھی کہ مخصوص مواقع پر حضرت آؤ کی اہلیہ محتر مہ بھی گڑھول شریف تشریف لے جاتی خیس، حضرت گڑھولوں کے بیت کا تعلق تھی رکھی خیس، اس کے بھی ان کے لیے گڑھول میں خصوصی کشش تھی، ایک مکتب میں حضرت گڑھولوں گئے ان الفاظ ہے اس پر روشی پڑتی ہے:

"اگر کچھ بدت کے لئے رخصت لے لیوس قربیت مناصب، بین مجی اس کو پیند کر تا ہوں اس موقعہ پر پہلے دان یہاں آگر بھی ضرور قیام کریں، والدہ مجمد الیب <sup>276</sup> آپ کی اہلیہ کی بہت مگر گذار ہیں، پھر کمی موقعہ پر ان کو طلب کرنے کا تحیال ضرور ہور ہاہے، وقت مناصب پراس کی تسبت اطلاع دی جائے گا۔ بشرط یا د۔ مناصب کہ مجھی مجھی اپنی تخیریت و عالت سے ضرور مطلح فرائے رہیں۔ 277

ایک آخری خادهرت کے برے صاحب اسے حضرت موانا کھ ایوب صاحب " کا تحریر کردہے، جو ۱۳۳۷ اے از لالے کے بعد کامے، اس کا بید اقتبال بھی ای شدت تعلق کی

<sup>275</sup> يكتوب ١٢٩ ص ٢٧٩ -

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> سے حفرت گڑھولوی کے بڑنے صاحبولا ہے مہدے کا ٹی وا کس اور اپنے دائدیزر گوار کے تھی تجمیل تھے ، مین جوافی تیں ہینیڈ کے مرش میں انتقال فرمایا دولات تا سیسیل بھی وادوروقات تا سیسیلی تیں ہوئی۔ ( جنت الافرار کی ۲۲ میری جانگ

\_42+00 MM- 54- 277

عكاسى كرتاب:

'' ماصل یہ کہ یہاں مجی کمی قدریہ اطمینانی ہے، گر آنجاب نے جو صوبیّن تحریر فرمائی ہیں، اس کے کاظ ہے بہاں اطمینان ہے، اگر اس حالت میں بھی جانجی صاحبہ آنے کو پیند فرمادیں، تو کوئی مضافقہ نہیں، جمانوگوں کو خدا تو استد کوئی اور شکل مہیں 278۔

معاصرانه انداز تخاطب

جیٹیت مرشر کھی کی بات پر حضرت گڑھولوی تئیبیہ بھی فرباتے تھے ،اور کھی شکوہ بھی، مگر اس میں مجی رفیقاند و قار، معاصر اند احرام اور دوستانہ خلوص کا کھاظار بہتا تھا، اور اس کی بنائے انداز تخاطب میں بسااو قات خود کلائی کارنگ پیدا ہو جاتا تھا، ملاحظہ فرباہیے مکاتیب کے بیہ حدہ وقدامات:

> ہلا" مجھ کو انتظار دہا کہ آپ اس تعطیل میں تشریف لائمیں گے ، مگر افسوس کہ آپ اینے کسل مزان کی دجہ ہے نہ آ سکے 279 ۔"

بهٔ خداوند تمائى بعنايت فاصر بم لوگول كوازاك ففلت تلبى ش سر كرى كل توثيرًا عطافراك آبش، يوم لاينفع صال و لابنون الامن اتى الله بقلب سلايم ، الم ييان للذين أمنو ان تعضع قلوبهم لمذكر الله ومانزل من المحق آه، اقترب للناس حسابهم وهم في خفلة

معرضون-آیات بینات زاجرات سے اگر تارے قلوب سے غفلت و کسل رفح تر ہووے بفیا حسر تاہ و یاویلقاہ <sup>280</sup>۔

> 278 يكتوب ٣٥ ص ٢٤١. 279 يكتوب ٣٥ ص ٢٩٢

خصوصیت ویے تکلفی

ای همن میں ہم اس فاری شعر کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، جو اکمٹر مصرت کُر صولوی تکسی اصلاقی تعلیم یابدایت کے بعد خط کے در میان یا آخر ش تحریر فرہاتے تھے:

دادیم تراز مختم مقصود نشال گرمانرسیدیم توشاید بری <sup>282</sup> ترجمہ: ہم نے مختم مقصود کی نشاند ہی کر دی ہے ،اگر ہم نہ پہونچ سکے توشاید

آپ پرو فی جائیں۔

حضرت مولاناعبرالنگورگرے کئی تعلوظ بیس بیشتر درج بہ حضرت گروجولوی پیشی شعر بہت کم کمی کو کلیتے بیٹے ، جنت الانواز بیس مولانا ظہوراتھر (رسول پور نسته مشلی در تبینگ ) کے علاوہ کمی کے قط بیس بیشتر موجود خمیل ہے ، اس سے ایک طرف حضرت گزھولوی ٹائی تواضح ظاہر مولاً سرقدہ در کا طوفہ : حضورت مولانا شا النظمائی کر ساتھ ایس کی تحصوصیت ، داد معاصر از

ہوتی ہے تودوسری طرف حضرت مولانا عبد النگوڑ کے ساتھ ان کی خصوصیت ،ادر معاصر اند ر شقول کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

ﷺ کا مکاتیب میں ہدایا اور پارسل وغیرہ کا ذکر ہے، ایک خط سے یہ مجمی معلوم ہوتاہے کہ حضرت آہ حضرت گڑھولوگ کے تھم پر بعض مالی ذمہ داریاں بھی قبول فرمات

> 280 مكتوب ۲۸ ص 280 م ۲۷۳ مكتوب ۲۹ ص ۲۵۵ م 282 مكتوب ۲۵ ص ۲۵۵ م

عے میسا کہ حضرت مولانا فلام حسین کا پنوری کے وصال کے بعد صاحبز اوگان کی تفکیم و تربیت کے لئے حضرت گڑھولوئی بہت فکر مند تھے تو حضرت آؤٹے آپ کی خواہش پر بھن اخراجات اپنے ذے لئے ماور جب تک اس کا تمامل انظام ٹیمل ہوا اور پیر طرایق نے مراحت اور امراز کے ساتھ دوک ٹیمل ویااس وقت تک پابندی کے ساتھ لیکی ڈسہ داریاں ٹجماتے رہے، دیکھے اس موقد کا ایک کمیزب:

"بحد خلت فعیلت مرتبت السلام ملیکو در حدالله مراح کی در حدالله ملیکو در حدالله مراح کی نامه کرم فرامع من آنرد مر سله کی دصول ب منت کش بوده احسن الله الیم عزیزی مافق محد بولس سله رب کے تعلیم مصارف کی لیم بیت جباب عادی مصاحب نے انظام کرایا ہے، جب اکم مطافق اس کا ناک مذکرہ آپ ہے میں نے کہا تھا، محراس پر مجی آپ نے از داد حسن خلوص امداد فرمان فی فیجرز اکم الله تعالیٰ، محرآ تحدد اس کے لیے کا کلف نه فوس امداد فرمان فی فیجرز اکم الله تعالیٰ، محرآ تحدد اس کے لیے کا کلف نه فوس امداد فرمان فی فیجرز اکم الله تعالیٰ، محرآ تحدد اس کے لیے کا کلف نے داور دھوں

یے چیزیں مجلی الن دونوں برزر گول کے حسن تعلق اور بے تکلف گاؤی دکیل جیں، بلجیر خصوصی تعلق کے اس طرح کے معاملات فیمیں ہوتے ، دیگر حضر ات کے مکاتیب میں بے بات موجود فیمی ہے۔

سفارشی مکتوب

ہا کہ موقعہ پر حضرت گر حولوگ کے ایک مقوسل کا کام بگر ابواقیا، معاملہ عدالتی مقدمات تک پہوچ کی آغاء ایک مؤ قر شخصیت (مولانامہارک کریم صاحب عصافی) کی داخلت ہے

283 \_ كتوب ٢٩ ص ٢٥٨ \_

یہ مئلہ حل ہوسکا تھا، چو حضرت آؤ ؓ کے قدر دانوں ش سے تھے ، تو حضرت گڑھولو گانے آپ کے نام ایک سفار شی خط تحریر فرماکر حال رقعہ کے حوالے کیا:

"اس وقت باعث تح يربيدام ہے كہ جامل لإ امير ہے مخلص ہيں، غالماً اس كا آپ کوعلم بھی ہو گا،ان کے خاص قریبی رشتہ دارنے زیر مار ویریشان کرنے ك خيال سے ان يرعدالت من مقدمه وائر كردياہے، اگرجه قانونى طريقه ہے بہ مجی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن بوجہ براگندگی او قات دام اف مال بمقتضائے خیال اہل صلاح ان کو یہ زیادہ پیندے کہ اگر میرے فرنق میرے ساتھ صلح کرلیتے توزیادہ مناسب ہوتا،اوراس کام کے لئے مولوی مبارک کریم صاحب اگر توجہ فرمادیں توامید قوی ہے کہ میرا معاملہ طے ہوجائے گا، اور آپ کوغالماً مولوی صاحب موصوف کے ساتھ رواط بين، ابذا بحكم كريم :من يشفع شفاعة حسنة يكن لم نصيب منها، ويقواكمن كان في عون اخيم كان الله في عونه، وبمتقاع انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخویکم وامثال نلک-آپ کوتکیف وه مول که مولوی صاحب موصوف کو کلمتہ الخیر فرما کران کو آمادہ کر دیویں کہ ان دونوں کے در میان

عقائے پہل سے مغیر داد معتوں ماہ دی ہے ، جق کی بائز محام ہوتواں سے ہے کر موشق منتوں تک بھی ہودانام اید فیم محمد مراف کر کہا '' ہما اگر بڑی محومت کی طرف سے ''خان بہادہ '' خان بہادہ '' خان اند درسہ حالیہ مکلئنہ شل عدس دے <u>معمد کی م</u>سیح بہ اسلامی تعلیم کی گھرائی (مہرششان کا اسلامی اسٹریز) کا عمدہ حاکم کیا کہا تو اس منصب پر آپ کا آفر عمل میں آیا، بہار عدرسہ ایک کیشن بودڈ کے مہرششاف ہے (میان مجدالر من می مساحر جد مولوی وسمی احد تھی صاحب، معمون مولانا ہی الرحمق کا محاصب عالم المات طرح سرش مائے۔ صلح کراد بویں اور عند الله ماجور مول<sup>285</sup>

پیدائشی ولی

جنت الانوارك ايك مكتوب ميل حضرت مولانا احمد حسن منورويٌ كا ذكر بي مكى وجه

ے والد ماجد آپ سے ناراض ہوگئے تھے ،حضرت منوروی مضرت گڑھولوی کی خدمت میں حاض ہوئے، اور والد صاحب ہے کلیے ٹیر کینے کی درخواست کی، تاکہ والد صاحب کی نارافشگی ختم

ہوجائے، حضرت گڑھولوی ؒئے آپ کی درخواست قبول کرتے ہوئے حضرت آہ کو تحریر فرمایا: " آپ کے فرزیر محل اولی مسمی انتہ حسن دوبار مجھے ہے

> ملا قات کر بھے ہیں، درووشر ایف وختم میددید کی اجازت بھی لی ہے، اور بہت الحات کے ساتھ بھی سے کید گئے ہیں کہ والد بزر گوار سے اطر لق کلیۃ الخیر سفارش کر دیویں کہ دوہ جھے راضی ہوجا کیں،

ے بھر میں امریہ ائیر مقارص اروپیل اروہ بھے سے ماسی ہو جا ہی۔ مجھ کو هقیقت حال ہے کر چہ واقعیت نہیں ہے، لیکن امید بھکم والمیعفوا والمیصفحوا الا تحدیون ان یعفواللہ لکم واللہ غفوار رحیم <sup>288</sup>آپ نظر بزر گوارانہ سے ان کو تم

والله علور رحيم اپ آغوش فرمادين والسلام "287

حضرت امیر شریعت خاص موالنا عبدالرحن صاحب آمینج استاذ محرّم ( حضر ن آه) که عوالے سے میرے ماستے ایک سے زیادہ باربیان فرمایا درایک بارمیرے والد ماجد کے ماستے بحویمان فرمایک:

285 يكتوب ٢٥٧ م٢٥٧ م

286-سورة الور: ٢٢

287 يكتوب ١٩٣٣ س٢٩٢ \_

حضرت گوحولوئی کے اس خط نے جواب شیں ان کو جو لکھنا تھا لکھا، پھر جب گوحول حاضری ہوئی قو حضرت گوحولوئی نے حضرت آؤٹ ارشاد فرمایا: "آپ کے فرزند اجمہ حسن پیدائش ویلی، ان سے ہر گزناراض نہ ہواکریں" حضرت گوحولوئی نے پیکی نظر ہی میں حضرت منوروئی کے قور والایت کو دکھے لیا تھا، اور ان کے ای مشاہدہ کی کشش حضرت منوروئی کو ہار گاہ گوحول تک لے گئی اور والد صاحب کی خراہ تھی مظاہر ای کا خداد ہے ہوئی۔

اور ان کے ای مشاہدہ کی تحض حضرت منوروی گویار گاہ گڑھول تک کے گئی اور والد صاحب کی ناراحثی بظاہر اس کا قداید بین منٹی مسسب چانچہ ایتدائی چند ما تاقوں کے بعد می حضرت گڑھولوی کے آپ کے جوہر کا مل کو دیکھتے ہوئے اپنے سلسانہ روحانی کی لمانت آپ کے حوالے فرمادی ،اور معاملہ صرف ختم مجدر ہے اور ورود شریف کی اجازت تک محدود شدرہا بلکہ ان کو اس طریق کی لمامت وریاست سونپ دی گئی ،چانچہ بعنایت ایردی حضرت گڑھولوی کی خشا کے

ظرین کی امامت وریاست سونپ دی می مچنانچه بعنایت ایزدی مفترت از ج مطابق آپ کا فیش روحانی حضرت منوروی آئی کے واسطے سے جاری ہوا۔۔۔۔

هنرت موروق پر حضرت گرد حولوی گاد که اینا عالب بودا که عرض فیک کے آخری میں مشریف کے آخری میں مشریف کے آخری میں میں انہوں نے سلسلے کا فیون کے آخری میں انہوں نے سلسلے کا فیون جس کے اللہ بودا کی اسلام کا فیون جس کی تعریب کہ حضرت مؤدوق آجائج النسبت بزرگ سے ، اور ہر سلسلے کے کے بھی نییں بودیکا جس کہ مضرک میں میں میں کہ منازت کی اور ہر سلسلے کے مشکل کے ان کو وال بیت کا لمد حاصل ہوئی تھی ، کین حضرت کر حولوی کا تحق قب اور ہر سلسلے کے بین کا تین کی دو مالی تحق کی دو مالی شاخت سے ان کو بین کا تین مقر حد بین کا تو اس کی دو مالی شاخت کی دو مالی شاخت کی دو مالی شاخت کی دی کی دو مالی شاخت کی کئی ، فرحمہ بید 25 میں کہ

<sup>288۔</sup> معترت مورون کے حالات میں پہلے گور دیکا ہے کہ ان کا خاتدانی نسبت دوحانی جد اجور حضرت افر سے داستے سے تعتید بند اور نانا حضرت شاہ ایر الحسن کے واسطے ہے قادریت ہے ، آپ کے پہلے چور طراق آپ کے نانا محرّم جی ، تعتید بند کا محمر اور المن فیر شھوری طور پر آپ کے افزوجہ الاجر کے اور تربیت ذاتا کہا، کیاں بھش طالات و حوار دی کیا جا

یرجب آب باب اور دادا کے سابہ شفقت کل کرنانا محترم کے قل عاطفت میں پیویخے ، تو قادریت آب کی پہلی شعوری غاندانی (مادری) نسبت بن گئی، اس سلیلے کی پہلی اجازت وخلافت بھی نانا حضوراتی ہے حاصل ہو کی، نانا محرم کے وصال کے بعد خاندان فاردتی محد دی کے چیم وجراغ شیخ الثیورخ حضرت شاہ ایوالخیر محد دی دہلوی کے آستانے برحاض ہوئے اور واخل سليله ہوئے، مرے دالد باحد نے حضرت مولاناتر ندالو الحسن محد د کی دیلو کی کے حوالے ہے بیان فرما ماکہ: "حضرت مولانا حد حسن سرايا كل تعي ، خافقاه تشريف لاتے توجيعے روحانيت كى بهار أجاتى تقي" حضرت مولاناالوالخير ديلوي أب وابسته ہونے كا تصد حضرت زير نے بن بيان فرمايا، كدائ كل ميں دو كسي حكيم کے مطب میں پر میش کرتے تھے، جس زمانے میں وہ والد صاحب (حضرت وہاؤی کے پاس آتے تھے، میر الو کپن تھا، اور پھر والدصاحب کے وصال کے بعد جب پکلی بار تھریف لائے، توش جلتے میں تھا، انہوں نے جھے نام لے کر پکارا تواپیالگا کہ یا تف فیمی کی صدا آری ہیں کچر میں کھڑ اہو گیااوران کے سینے سے لگ گیا۔ حضرت شاہ ابوالخیزے وصال کے بعد مزید ترتی کے لئے والد دماجد و کے اشارہ پر سلسلۃ قادر یہ کے معروف بزرگ حضرت شاہ عبید اللہ بچلواروی کے وابتہ ہوئے ،اور آپ کی نسبت و خلافت ہے سر فراز ہوئے۔ ان کے علاوہ حضریت شاہ بشارت اللہ ہور انتجی کے سلسلے کے مشار کنے سے مجموران کی وابتتگی شاہت ہے وغر ض انبوں نے ملک کے مخلف مشاکخ طریق ہے استفادہ کیااور دلایت وروحانیت میں عرون و کمال تک پہو نچے۔۔۔۔۔۔ اں بورے عرصے میں حضرت مولانابشارت گڑھولوئ تے ان کی کوئی ارادت ووابستگی نہیں تھی ،زیادہ ہے زیاده وه حفرت کوغائباند طور پر جانتے تھے اور وہ بھی اپنے والدے رفیق یا ی طراق ہونے کی نسبت سے۔۔۔۔۔ بہ حسن انفاق تھایا حضرت گڑھولو کا کی قوت دوحانی کی جاذبیت کہ گڑھول شریف تک آپ کے پیو فیچنے کے ابلب پیدا ہوگئے، جنت الانوار کے مذکورہ بالاسکتوب سے ظاہر ہوتاہ کدوہ سفارش کی غرض سے گڑھول حاضر ہوئے تھے میرے دالدہاجد (مولانا محفوظ الرحمن صاحب)نے ایک روایت مدمجی نقل فرمانی کہ حضرت منور دی کو پیپ میں تکلیف کی شکایت تھی اور دواعلاج کے باوجو داآرام جیس ہوتا تھا، تو دعا کی غرض ہے گڑھول حاضر ہوئے، حضرت ہے مل كرايناتعارف كرابااور اين مرض كى كيفيت بيان كى ، حضرت في آب كے بيث يرباتھ كيمير ااور فربايا كه "بية توكوئي مرض نہیں ہے ،انشاہ اللہ شیک ہوجائے گا" حضرت منوروی تعکیم تنے ،دل عن دل میں خیال کیا کہ" تحکیم میں ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ مرض بی نہیں ہے "حضرت گڑھولوی ٹریہ بات مکشف ہو منی اور حضرت نے فرمایا بی بھی علیم ہول۔۔۔ ببر حال مجلس برخواست ہوئی اور شب ٹیل قیام کے بعد صح آ کھ تھلی تو پیٹ کا مرض زائل ہوجا تھا، پہلے بھوک ہی نہیں لگتی تھی، اب سخت بھوک گلی، حضرت گڑ حولو کا نے بڑی شفقت کے ساتھ آپ کوناشتہ کر ایااور رخصت کیا "جنت الانوار" كے مكاتيب سے جستہ جستہ بيچند چيزيں اس لئے پیش كی گئيں كہ ان

دونوں شخصیات کے باہمی تعلقات ،معاصر اند رشتے ،حضرت آو ؓ کی خصوصیات وامتیازات ، اورآپ کی فنائیت و بے نفسی کی کیچے جملکیاں سامنے آسکیس۔

نماز جنازه کی وصیت

باہم انجی گہر سے تعلقات کا تکس تقا کہ حضرت گڑھولوی کے اسپے نماز جنازہ کی ادامت کے لئے حضرت آوسے متحق بنس وصیت فر ہائی تھی، گو کہ بروقت منہ پیورڈ کئے کی بناپر صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مجدالوب صاحب کے جنازہ کی نماز بڑھائی۔۔۔۔۔

یہ بات مجھ سے حفرت آہ کے تمید فاص حفرت امیر شریعت خاص مولانا عبدالر من صاحبات نیان فرمائی امیر شریعت خاص نے بیان فرمائی استاد اُ

حضرت کی اس کرامت اور شفقت سے آپ بے حد ماکٹر ہوئے ، اور می اثر آگیز کی رفتہ رفتہ حقیدت وارادت ش تبریل ہوئی گئی۔۔۔۔

حضرت گرو مولوی آنے آپ کے بیت کا قصد ایک بارات نے خود می اس طرح بیان فرمایا، جس کے رادی جناب پروفیسر مجد علی نیازی صاحب (مقیم حال مفلو چر والدی) بین جراس سفر بش آپ کے ساتھ سنے:

"حفرت متوددی حضرت گوجونوی گل خدمت شعل باقل خال الذین حاضر بوریت به به بین به بین و فیره کا کوئی خیال نیمین اتفاد (اس کے که دود دکھرمشان کے واجہ در اکر متازل سلوک کے کرکیے ہے ) کہ اچانک حضرت کو حوادی گائے ارشاد فرایا: -اجھرمشن المجھرت بجست ہوئے ، محقوبت ہوئی " ۔۔۔ حضرت متودد کا کے خاص میں معرض کم یکا نگروں گئیل حضور احضرت کا حوادی کے ایکھر بڑھا یکا اور حضرت متورد کی آئے ، مجل ہے احقیادا بتا ہاتھے ان کے ہاتھے میں و ساماند

ید واقد حنزے مودول کے گڑھول فریقے میں صاحبزاد گان حنزے گڑھولونگل موجد وکی گئی سایا تھا۔ یہ تام واقافت کاہر کرتے ہیں کہ حنزے مودوگا گڑھول فریقے ہریدے بجائے مراہدی کر پہید بھے بھے، اور آپ نے حضرے گڑھولونگائو کیس ایک حضرے گڑھولونگائے آپ کودریافت کیا تقاد حضرے گڑھولونگ سلسلے کی وسد وادرکادو ماہت آپ سے حوالے فریائی، جس کو حضرے متودوکائے بھس وقبل مجتمل چکسپیرو کھیا پاؤ خوالگ ساتھ اس سنر میں میں بھی تھا، کیاں گڑھول ہم لوگ ایے وقت پیدینے جب افتش مبارک تالیوت سے تبر میں اتاری جارہای تھی، ہم لوگ ترفین میں شریک ہوئے، اور اس وصیت کا دہال سے کی لوگول کو علم تقلد۔۔۔اس سے حضرت آفسکے روحانی مقام وسر جبہ کا بھی بید چاسیہ۔

گڑھول شریف سے وابستہ بعض واقعات

حسرت آو کو اپنے شخ ہے بے ہناہ مجت تھی ،ای لیے جب موقعہ میسر ہوتا گڑھول شریف آپ کی محبت میں صاخر ہوتے ، حضرت گڑھولو گا انتہائی قوی اٹا تھی اور سر اپا فیشن بزرگ بنے ، حضرت آو آپ کے کی باطنی قصر قات کے میٹی شاہد تنے ، جنت الاقوار میں اس قسم کے کئ واقعات نقل کے کیے بین مثلاً:

فيل ما كا قصبه

مینهٔ ایک مرتبہ آپ کو فلی پا ہو سمیا قعا جس کی وجہ سے ایک پاؤں کا جوتا ہزا اور دوسرے کا تچوٹا ہوایا میں بہت برا معلوم ہوتا تھا جس سے سخت کوفت ہوتی تھی، گراخول شریف حاضر ہوئے ، دوائی کے وقت حضرت والا آنے فلاحظہ فرایا اور کچھ دیر مراقب رہے ، اور بھر رخصت کی اجازت دسے دی، ہو گیارہ امٹیشن حسب معمول تیل گاڈی سے پہوٹے ، گاڈی سے از کر دیکھا تو ایک پاؤٹ کا بچو تاؤ حیا اتحاد دو توں پاؤٹ سادی تھے مند سوجن تھی نہ ٹمل پا، چھر ساری زندگی ہے بتاری ٹیمل اوٹی 200

ہر طرف پیکر شیخ

الفاظ عدوران صاحب في ايك اور واقعد لكهاب، آب،ى كالفاظ

289 يبنت الانوار ص ٥ سوطع ثالث\_

یش ملاحظہ فرمائیں: "موانا عبدالشکور صاحب"نے لڑکول کو پڑھایا کہ کی بزرگسنے ایک ہی وقت بش کئی گئی جگہوں بیس دعوت کھائی،اس پر طلبہ نے اعتراض کیا ،

وقت بنی می بیمبول بنار دعوت صاف ۱۰ پر خطبہ کے افتراس کیا ، مولانا نے استاذانہ انداز میں ان کو جواب دے دیا کین خود ان کا دل مطلس فیمیں ہوا کہ آخر یہ کیے ہوا ۴ سوچا گڑھول جا کر آپ سے استضار کروں گا، میں مواملہ اس میں خور آن ایس دیشہ جزار میں مشہر مصاف میں میں بی مختر

جب گڑھول پہر نچے تو ٹماز کا وقت تھا ، منجد میں جماعت ہور ہیں تھی ، سیرھے منجد پہر نچے تو امام تھی آپ ہی تھے اور دائی بائیں ہر طرف آپ ہی آپ نظر آرہے تھے ، سلام چھر اقزید دی ہماعت میں آپ ہی کی صورت اور آپ ہی کا پیکر تھا، اس طرح اپنے صوائوں کا جو اب تھےوں ہے مشاہدہ

> كرليا، خطرات دور بو گئے اور قلب كو خمانيت حاصل ہو ئى <sup>290</sup>۔ كر صفيط **فغال فريا** د شركر\_\_\_\_

بینه کرصول شریف حاضری کا ایک اور تاریخی واقعد جس کو حضرت موانان قاری فخر الدین میادی گامار فائد شاعری نے حیات دوام پخش دیاہے قاری صاحب کی کتاب درس حیات ہے ان می کے الفاظ بیل قتل کر تاہول:

"مولاناعبدالشكور صاحب" مدرس مثم الهدئ پٹیہ حضرت" کے منظور نظر متوسلین میں سے تھے، ایک مرجہ حاضر ہوئے آوایٹی ایک آقر پر اوراس کے مضامین کاذکر کیا، جب یہ چپ ہوئے توحشزت "حسب عادت تحوث

200ء جنت الافوار من من "ورس حیلت" مرجه حفرت مولانا قاری افر الدین گیادی کش بجی به واقعه به کافر آن که ساتھ موجود ب( ۱۳۷ م ۲۲۷ ) در جود ب( ۱۳۷ م ۲۲۷ )

سکوت کے بعد ٹھٹڈی سانس تھینج کر پولے کہ "ابھی تک آپ تقریر کرتے ہی ہیں؟" کچر تھوڑے سکوت کے بعد فرمایا: كرمنيط فغال فريادنه كرتاثير وكحيا تقريرنه كر تقريباً دوسال بملے ايك نوٹ مك ميں مولانا عبد الشكور صاحب" مدرس مدرسه نشس البدي پیشنه کاند کوره بالا واقعہ اور اس کے ساتھ وہ مصرعہ جو حصرت گر حولوی نے پر هاتھا لکھا ہوا ملاء اس کو پڑھ کر دیر تک لطف اٹھا تا رہا، کھر خیال آیا کہ اس اجمال کی کچھے تفصیل ہونی چاہئے، مولانا گڑھولوی ؒنے کیا فرمایا، وہ کیاجاتے تھے،اور وعظ و تقریر و تبلیغ واصلاح کے سلسلہ میں ان کا کیا مسلک تھا،اس مختصر واقعہ اور مصرعہ ہے یہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ حضرت کے رنگ طبع ہے واقف نہیں ہیں،ان کواس اجمالی واقعہ اور مصرعہ ہے کچھ غلط فہمی بھی ہوسکتی ہے ، یہ خیال آنا تھا کہ کہ منجانب اللہ اس موضوع ير كچه اشعار موضوع مو كئے ، جن سے حضرت كر حولوي كے رنگ طبح كى روشنی میں ان کے اس فرمان کی بوری وضاحت جو جاتی ہے، لینی بوری نظم يرص كارية على كاكه حضرت كرحولوى كياجات تصاور كيافرمارب إن-كرضط فغال فريادنه كرتاثير وكهاتقر برنه كر

جوراز درون سید ہو، اس کی تو بھی تشھیرند کر جو دل کی دکلیت جمل ہو، اس کی تو بھی تغییر ند کر مستور اگر ہو دمال ترہ مستوری اس کو سینے دے جو خواب عبت رازش ہو اس کی تو بیال تغییر ند کر

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                |
|-------------------------------------------------------|
| اليي تو مجھي اصلاح نه کر، افساد نتيجه موجس کا         |
| تخریب ہوجس کے پر دہ ش الی تو کبھی تعبیر ند کر         |
| كرېند زيان قال كو تواور يول زيان حال ہے تو            |
| توجذبهٔ ول کولب پیدندلا، دل جوش میں لا تقریر ند کر    |
| تقطيم مجى كرتوقير مجى كرماندت كش در دمحبت كي          |
| دل عشق سے خالی ہو جس کا اس کی تو تجھی تو قیر نہ کر    |
| قا یوسے ہویا ہر دل جس کا اور ضیاد فغال جو کر نبہ سکا  |
| مجرمب محرمعذورب وه،معذوري تو تعزير شركر               |
| جوراہ نی ہے دور کرنے اور عشق ہے جو مجور کرنے          |
| تو ہاتھ ش اس کے ہاتھ نہ دے اس شخص کو اپنا چیر نہ کر   |
| ہر عزم وعمل سے اپنے تو، تبلغ محبت کر <del>نا</del> رہ |
| صرف اینی زبال بی سے توفقد انذارند کر تبشیرند کر       |
| تدبیریداین نازند کر، ش اتنای خجدے کہتاہوں             |
| اسباب كا عالم ونيا ب ، كس في يركها تديير شدكر         |
| راضي بدرضائے الّٰہي رہ،صابر بہ قضائے الٰہي رہ         |
| آجائے مگرجب وقت عمل، پھر تذكر و تقزير شركر            |
| فرمایاً گڑھول کے حضرت نے اے فخر آئی اپنے مخلص سے 291  |
| كرضبط فغال فرياد ندكر ، تأثير دكھا تقرير ندكر 292     |
|                                                       |
| اس ہے مراد حضرت مولاناعبدالشكور آه كي څخصيت ہے ۔      |

<sup>291</sup>-اس سے مراد حضرت مولاناعبدالشکور آوگی شخصیت ہے۔ <sup>292</sup>-درس حیات میں ۲۲۲،۲۲۱۔

## چندروحانی تعلیمات وہدایات

اس بحث کا افتقام حضرت گڑھولوی کی ان روحانی تعلیمات وہدایات پر کرنا مناسب معلوم ہو تاہے جو انہوں نے خاص حضرت آ<sup>3</sup> کے گئے تحریر فرمائے تھے:

بلا اميد كه ميرت دوست بديك سر كرى ير داخت باطن كوابم تصور كري د 20-بهلا اميد كه وظية مقرره پر ميرت بر اور كار بند ويل، انجام كار كاد ار استقامت پر بي مان الذين قالوا بدالله شه استقامواتنتنزل عليهم الملائدي 20-بهلائي الجمله بحى الترام و دواومت فنغل باطن كومهات المورسة تصور كري توامير ب كه انشاء الله تعالى بركات مشائح كرام المجافشاتي بالضود محسوس

فرماویں گے <sup>295</sup>۔ ڈیز خداوند تعالیٰ آپ کو جمعت صوری و معنویء

پیژنداوند اتعالی آپ کوچیت صوری دمعنوی عطافر بات آپیش ، مرجو که میرے دوست بهر طال هر گزیر داخت باطن بے فارغ وظافل ندریاں ، ع کارای ست غیر این میری میری <sup>562</sup>۔ ساند مرسم کریں قبط کارو جو ساند کارور اور این میری کارور کارور

ہٹا پر اور من کدورت یا قبش کالا تن ہونا یہ تھی کوازم راہ سے ہے، امید کہ اس سے تنگدل نہ ہوں ہال عند القبض نیاز واستنفاز لازم ہے، اب تو بھر اللہ وہ طالت نہیں رہی عمر اصنیا ڈاگر ایس صورت ہو جائے، تو ہر گز ہر گز مثل خاطر نہ ہو ویں 200

> 293 كتوب ٢٩٥ / ٢٩٢ ـ 294 294294 كتوب ٢٩٥ / ٢٩٥ ـ 295 ـ كتوب ٢٩٥ / ٢٩٥ ـ 296 ـ كتوب ٢٩٩ / ٢٩٩ ـ

المراومت شغل حضرات كرام رمهم الشقائي (جو باعث سلامتي قلب ب كواہم الامورے تصور فرمائس كارنيست غير اس ہمہ چ<sup>988</sup>۔ 🋠 تلویزات حالات وانقراض وانبساط کیفیات ماطنی سے متر دد خاطر نه ہووس ، استنقامت کار کو اہم تصور فرماوس <sup>299</sup>پ الايداومت ذكرين غفلت بر گزند كرين-ع کاراس است غیر اس ہمہ ہے و اعد ربک حتی باتیک الیقین 300 الله مناسب كدرات اور دن ميں محنثه يا آدھا محنثه بى اہتمام كے ساتھ قلبی مشغولی میں صرف کرس۔ ع- كاراس ست غير اس بمه ي <sup>301</sup>-الملاجمعية معتوى وملامتي كي ابمت كوبير حال مقصود اصلي تصور كرين، ماتى مطالب كوذرائع ووسائل - ع- كاراين است غير اين بهه نيج دادىم ترازعنج مقصود نشال گرمانه رسيد توشايد برسي بزرگوں کے فاتحہ کے لئے تو کوئی خاص طریقہ معبودہ نہیں ہے، تکر معمول اس ناچیز کا بھی ہے کہ او قات خاصہ میں روزانہ مشغولی ذکر ومر اقبہ چند آبات

> 297 مكتوب ٢٥٣ ص ٢٥٣ ـ 298 يكتوب20 ص ٢٥٥ \_

299 مكتوب ٢٩ ص ٢٥٨ \_

300 يكتوب • ساس ٢٥٩ ـ

301 يكتوب ٢٣٠ ساس ٢٠١٠

وسورة قرآتير پڑھ كرايسال ثواب كياكر تابول،اميد كد اس طريقد سے الله تقائل احتقامت طريقيه مشائع كرام مجاهشته الى فعيب حال فرمادے بو ماذالك على الله بعزيز 302.

ماذلک علی الله بعزیز 302. بههٔ مناسب که تقییر فرائش شرعیه کا بخوف آخرت و مداومت وظائف اندرونی بخطرانالدام اش تلبیه کوانه المهات سے تصور قرماویں 303۔ بهٔ اگر ممکن بدواور مناسب سمجیس تو دفح ترودات و تشویشات کے لئے کمی تنهائی کے وقت ش یا حس یا قلیوم بر حصتک استخیش کومرا بجود

بو کر پڑھ لیا کریں اس وقت تک کہ قلب میں خشورا و نیاز باقی رہے 204 ۔ ہیلاحضرات سلسلہ رحم الفرائے ہیں کہ جمعیت قلبی مادر مشان مشر جمعیت تمام سال کے لئے ہے، ادو اس میں فتور خدا تخواستہ باحث فتور تمام سال کے

لئے ہے<sup>305</sup>-ہیلا خداوند تعالیٰ هزید بر هزید توثیق طاعات واوراد مشائع رسم بلشاتھ بیب حال

فرادے آئین ہے کارای ست غیر ایں ہمہ نی ا دادیم آزائی مقسود نشاں گرماز سیدیم آؤ تناید بری گراستنامت شرطے، کریمان الذین قالوار بنااللہ ٹم استقامو ا

تتنزل عليهم الملائكة آه ثابرعدل ب، حضرت جان جانال شهير"

<sup>302</sup> \_کتوب۳۳س۲۲۱\_ 503\_کتوب۳۵س۲۲۲\_

<sup>304</sup>\_ كتوب ٢٦٥ س

<sup>305</sup> يكتوب ١٣٩٥ ٢١٨\_

فرماتے ہیں:

برابل استفامت فیض نازل می شود مظهر آ نمی بنی عجل گرد کوه طور می گردد 306

گو ہر مستور

306 يكتوب ٢٧٨ ص ٢٧٨\_

351

باب چہارم

1 7 4

علمي وادبي خدمات

داستان هم کرده

هنرت آق کی تقلی ، تدری او گری و فیدات کادائرہ مسلل چیالیس (۳۷) سالوں پر محیط ہداور یہ پوری مدت انہوں نے فوٹ کے ایک گمام بیاتی کی طرح تین بلکہ نامور قائد اور جزل کمانڈر کی طرح گذاری ، اگر ان کی زندگی میں یادقات کے حصا بعد آپ کی خدمات علم کے ریکارڈ کی حقاصت کی جاتی ، قرآب کے طود کمال اور آگر و فوں کے بہ شار گرفت منامنے آتے ، لیکن آئ جب آپ کی دفات پر سات (د) و بائیوں سے زیادہ لیام مرسم گذر پہا ہے آپ کے شاگر و بلکہ شاگر دوں کے شاگر و بھی و زیاے رخصت بوریکے بیں، تاریخ کی ان گم کر دہ کرلین تک پہونچا تعاملے لئے ناممکن ہے ، اس لئے معتبر ذرائع سے جو پکھ بھی میسر آسکا ہے اس

شخصى كمال اور علمي جامعيت

نیز مولانا خدا بخش مظفر پوری مجمی ای خانواده کے تربیت یافتہ ہے جس سے مولانا

عبدالحكور کا تعلق تھائی لئے مولاناعبدالشكورنگ شخصیت ان کے لئے بھی قابل احزام تھی <sup>307</sup>۔ جامع العلوم مظفر پور میں تدریس کے لئے امتخاب

ی سا اس ریپارسان مردر است کیدری آب کو درسه جائ العلوم ش تدرین فلار است فالیا کی وجوبات العلوم ش تدرین فلار است کے ابتدی آب کو درسه جائ العلوم ش تدرین خدمات کے لئے مختب کرلیا کیا است کے اللہ درسه اور مجل المائی کا مائی کیا است کا محل اللہ درسه اور اللہ خبر من متوالیا ، اور درس اول کے منصب پر فائز ہوئے ، اور ایک طویل عرصه (تقریقاً اللہ اللہ مائلہ بورا کے درار الدرسمان رہے 308۔

دارالعلوم مؤس تدريسي والمتكى

مدرسہ جامع العلوم مظفر نوراس وقت بہار کے متاز ترین مدارس بش شار کیاجاتا تھا، جہاں افئی صلاحیت کے اساتذہ موجو دیتے، بورے صوبہ سے طلبہ کارجورع عام تھا، بلکہ بسااہ قات میرون صوبہ کے طلبہ بھی بہاں آجائے تتے ،اس کی وجہ سے بہاں پڑھائے والے عام اساتذہ بھی لیورے ملک شام مشہور ہوجاتے تتے، آپ تو تیم صدرالمدرسین میں تتے ، سدسد۔

ے، یکن ٹی کے جب جنت الافراد میں مولنا کا شوفر کی کے عنوب کی تاریخ اور دارا اطلام حورے کہا ہے کہ زریکی انتشاب سے اس کامواز ند کیا انتہا تھے محمولی ہوا کہ تاریخ کے نقل مگی مامٹر صاحب مرجوم سے مجبوبو لیے۔

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> سفادوازی مولانا خداکلوش کی خضیت تر یکی تھی وہ تک ایک دو تو اس کی سے چیا تھے وہ ملک کی بارے میں مجلی مر کرم رہے اور جید طام ہوند کی تا میس واستخام میں بنیادی دول اور اکیا دوج چید طام ہوند کے بائیوں میں ہے ، اس ک طاز مت ان کے محق آزاد کے طاف تھی امنیوں نے انتقاائک مدرسہ "فیش مام" کے نام سے قائم فریلیا ادواس طرح کا ٹیاور کے بائن الطوم اور فیش مام دولوں مدرسے شرم منظر ہوئے میں تھی ہوئے۔

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> خاائر کا بادد اختساط میر محود حس"مدسه اس نیمی (۶۰ م) مداند هم میته تدر نسی کاتصینات معلوم نیمین الی مدسد مامش صاحب مرحوم کی وافزی شمی اعدائی خود رو بر می<mark>ماوان ک</mark>ست حضرت آو کو جاش اطلع ما کا مدرس بتایا گیا ہے، لیکن شمس نے جب جنت الاقوار شمی مولانا گڑھ مولوق کاسے محلوب کا امر کا اور دارالعلوم عربے آپ سے تعرب کی اعتماب

<sup>380</sup> را مالعلوم مؤکا قایم و علم<sub>ال</sub> شمی ہوا سے جند رستان کے قدیم ترین اور معیادی عدارس مثل شکار کیا جاتا ہے ، بہارے قرب مکانی پائے جائے کی بیاری بمار کے اما تھ واور طلبہ کی خاصی قصد اور بہاں و اقتیامی و کور خشد شد سے منظور شدہ ہوئے کہ پادچہ دو کشیم ترجیت کے باب مثل اس ادارے فیل قدیم اقتدار دوروایات کو بورے اعتماد اور قال کے ساتھ اب مسیح کم طوظ کیا ہے خالاحمد اللہ حالم الذک اندا

الا المعادل المواقع موالا مواقع المواقع الموا

بلا ایک موصد کے بعد میری طاقات دارالعلوم عوک (مابانی) کی الحد شداد پر نمی ، معروف عالم دین ادر صاحب تھم عشوت مولانا قائل قفر الماسلام معرفی صاحب داست برکا تج سے ہوئی مثل نے ان سے اس باہت کا نذکرہ کیا تو آمیوں نے اپنی بادداشت پر زور دستے ہوئے اس کی تائید کی اور فریا کے دائدت بھال پہلے تمت خاند میں دارالعلوم کے تمام شیری کی الحدیث کی قبر ست کی ہوئی تھی اس میں ان کائام مجی ہے، بعد میں مثل نے کو شش کی کہ کی طرح اس قبرست مک میری میں محدید کیا ہوئے دیکن بدھتی ہے تھی فارے میں کئے شائد تھی ہوئے کی ایک روہ فہرست ماکس اند مدرسه اسلاميه تشس الهدئ يثنه مين ملازمت

ای زمانے میں درسہ اسلامیہ مشم البدئ پٹند قائم ہوا تھا، آپ کی شہرت علی سے متاثر ہو کر درسہ اسلامیہ مشم البدئ پٹند کے ذمہ داروں نے بھی آپ کو بیٹیت استاذ اعلیٰ

مدرسد اسلاميد مشمل البدى كاشار بحبى اس دور على بهارك ممتاذ مدارس بي بوتا تفاء جناب جسنس نورالبدى صاحب 311 نے اپنے والد مرحوم مير مشمل البدى صاحب 312 كے نام پر

ہو تکی، کین میں میر احساس ہے کہ ان دو معتبر غباد توں کے بعد اس بات کی معد اقت کے لئے میرے چھے تماہ گارے و کیھنے کوئی خاص شرورت تھیں، دومیاتی۔

لوفاعال موروت مجان بداله في ما المبدئ المات و بحن بنائه من المبدئ المات المساح والدسا بين بحكم و قا الكون عالي مطالح تكم بين لوماله في مات محد من الدان بعد سام الموروق من المبدئ والادت بين بحكم و قا الكون مات كا دورات ال همين المبدئية مجل الموروق من الدان بعد سام الموروق من المبدئ والادت و كاكات المبدئية وقت مستحده المهدئية و الموروق المهدئية الموروق من مواجه فروري في المنع كا محيات بعد همرى المنع كالحيات المبدئية الموروق المبدئية الموروق المبدئية الموروق المبدئية الموروق المبدئية الموروق المبدئية المبدئية الموروق المبدئية ال

لندان ہے واپنی پر کلکٹر ہائی کورٹ ٹیں پر کیشن خروری کا ، اس وقت پذیر پی بائی کورٹ ٹیس تھا ہمی دوران آپ سے جوہر چیٹیے ایک افزان وال سے ہوری چیک دیک سے ماتھ سنتو جام پر آٹے ، آپ کی مطابعے سے حتمال ہوارک متوست برطانے نے آپ کو منعف سے مجدی برعائی کردیا ہ اس طوری ترقی کی منول ہے کرتے ہوئے آپ کھٹھ ہائی گورٹ سے بھارے سے ڈیٹا متر رہے تھے ، آپ سے کیٹے التام حقائی وافعائی کی دوسے اول فمری رہے ، جس کا امتراف آٹھ مردی سر کارنے تھی کیا، حکومت برطانیہ نے آپ کو مختلف اعز ازات ہے نوازا، جس میں سی آئی ای ادر ادلی ای بی ہے ،اس کے علادہ آپ کو انڈین اسٹیتری سول سر دسز کے اعز ازی عبدہ پر بھی فائز کیا۔

١٩١٧ إه ين جب يلنه باني كورث قائم مواتو آب كاتبادله بحيثيت رخ يلنه باني كورث كر ديا كيا، اى اثنا وه حضرت ا پر شریعت مولانا شاہ مدرالدین صاحب ہے بیعت ہوئے، ۹۱۲ ایش شخ کے ایما پر عدرسہ اسمار میہ قائم کیا، اس کے بعد

آہتہ آہتہ آپ سر کاری ملازمت سے تنگدل ہونے لگے اور ہالآخروت سے تمل ریٹائزمنٹ لے لی۔

. نٹے صاحب کی خیرت ایمانی قابل رفتک تھی،وواسیے مدرسہ کو اپنا دینی سرمایہ تصور کرتے تھے ،اور اس کے منادات ہے مجھی سمجھوتہ نہیں کرسکتے تھے ،اس کیا ایک مثال مدے کہ جس زبانہ پیل سائنس کالج کی تغییر کی بات چل رہی تھی ، دی ، ایچ جیکسن کالج کار نہل تھا، ایک دن اس نے پچ صاحب ہے کہا کہ مدرسہ کی سینئر سیکش والی زیٹن آپ ہمیں دے دیں، وہاں سائنس کالج کے عصر ی ڈیارٹ کی عمارت بتائیں ہے، جس کے عوض مجلواری شریف میں بارچ ایکر زین دی جائے گی منتج صاحب نے برجت اٹکاد کر دیاہ۔۔۔ پھر بماد کے گور تر سر بینم ی وصلر نے جسٹس نورالیدیٰ کو اپنے يبال دن كے كھائے ير مدعوكيا، اور اى بات كو دہر ايا، اور يہ مجى كباكد اس كے عوض الحكريز سركار آب كو "سر "ك تحطاب ہے نوازے گی، جو اس زمانے میں ہندوستاتیوں کے لئے پڑااعزاز تھا، بچ صاحب نے صاف الکار کر دیااور یہ رویہ ان کو اتثابر ا لگا کہ اس کے بعد ہے گور نرباؤس جانا الکلیہ ترک کر دیا۔

مدرسداسلامدے ملاوہ درسدے احاطے میں معید نوری کی التمیر میمی آپ کا شاہدار کارنامدے ،اس معید کی سنگ بنباد حضرت مولاناشاه گیالدین صاحب فرر محی ، تح صاحب نے کھڑے ہو کریدیوری میر لتمبیر کرائی۔

سے ۱۳۳۳ مطابق ۱۹۵۳ میں بچ کی سعادت سے سر فراز ہوئے ۔۔۔۔۵ /ریخ الاول ۱۳۵۳ درمطابق ۱۹۳۵ یہ کو انتقال پر ملال ہوا، اور اپنی بنوائی ہوئی نوری مسجد کے جواریش یہ فون ہوئے،۔۔۔۔ آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، فرحمہ اللہ (رساله الشس صدساله اشاعت ص ۵۳ تا ۵۷ مغمون يروفيسر سيد عزيز احد سابق پر ليل اور پنتل کالج پينه سيشي پينه ، شاکع

كرده مدرسه اسلاميه عش البدئ نومبر ١٢٠٠٠)

312 مير البدي صاحب النازي عراب كريون اورزميتدادون مين شار اوت عن ان كى سالاند آمدني اس زمانے میں تعین (۳۰) ہم اوروپے ہواکرتی تھی، میرصاحب نے لودی کٹرہ پٹنہ میں ایک وسیع زمین پر اینارہائٹی ایک منز نہ مکان تغییر کرایا جس کانام" فردوس" رکھا، مدد نی شعور اور دین وضع کے حال ایک خداتر س انسان بنے ، ان کی سالا شد آمدنی کانسف سے زیادہ حصہ عریوں اور مسکینوں پر خرج ہوتا تھا،ان کو عصری تعلیم سے خاص لگاؤتھا، جس کے متید میں ینتہ سیٹی ٹیں انہوں نے جارج ایم ای اسکول قائم کیا (رسالہ انٹمس صد سالہ اشاعت ص ۱۹۰ مضمون پر وفیسر سدع بزاحمہ

سايق برنيل ادرينل كائ ينه سيشي بينه، شائع كرده مدرسه اسلاميه شس البدي تومير المراجي

اسینے پیر ومرشد حضرت مولاناشاہ بدرالدین تھلواروی 313کے مشورہ سے بتاریخ کم نومبر بر 191۲ء مطابق اسساع اس اداره كو قائم كيا، جسش نورالبدي صاحب ايك عصرى تعليم يافته اور حكومت ہند کے بلند ترین عہدہ پر فائز ہونے کے باوجود دینی ولمی ورومندی و فکر مندی میں ممتاز تھے ،وہ ا یک پر عزم انسان تھے، جذبہ کی قوت کے ساتھ وہ جید مسلسل کے قائل تھے، فرماتے تھے:

" انسانی زندگی نام ہے سعی وعمل کا، جدوجہد کا، حق وباطل میں امتیاز کا، انسانی ہدر دی کااور اپنے فرائض سے عہدہ پر آہونے کا۔

313\_ حضرت فياض المسلمين مولاناشاه محديد رالدين قادري صاحب كي ولادت عد/ يرادي الثاني يك شنبر ٢٦٨ إلى مطابق ۱۸/ ایریل ۱۸۵۲ و کومونی دری کتابی این والدما جد حضرت مولاناشاه شرف الدین اور مولاناشاه هجر علی حبیب نفر سے یز هیں ، ١٠ / ربح الاول ۲۸۳ اله مطابق ۲۳ / جولا کی ۸۲۱ او کو حضرت حبیب نفیر کے دست حق پر ست پر بیت ہوئے ۲۳۰ / ذی قعد و ۲۹ بار مطابق ۱۲ / جنوری ۱۲ ما کوجله سلاسل مجیبه و جنیدیه کی خلافت سے سر فراز ہوئے۔

حصن حسین و دیگر کتب حدیث کی شد مولانا آل احمد محدث مهاجرید نی سے حاصل کی، حزب البحر کی احازت حضرت حاجی الداد الله مهاجر کی اے فی مسلب حضرت حبیب فعر کے خلفاہ ش آب سب سے ممتاز ہوئے ، اور آب کے يديناه فيوض عارداتك عالم ميں ظاہر عوت، آب ك زائے ميں خافقاه بھيدنور معلوم بوتى تقى، آب نے قرآن اور علوم احسان کی تدریس کاوسیع بیانے پر اہتمام کیا، سالباسال تک مکتوبات صدی کادرس دیا، آپ کے علم و کمال کے اعتراف میں عکومت برطانیہ نے ۱۹۱۵ میں مشس العلماء کا نطاب اور خلعت وتمغہ چیش کیا، آپ لینے پر رامنی نہیں ہوئے ، عمر اصرار پرر کو لیا اور پھر واپس کردیا، در آب نے تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات بل پرجوش حصد لیا، بهار بس ان تح یکوں کو آپ کی سریر تن حاصل تھی، اس غرض سے ایک جلسہ ۱۹/شوال <u>۱۳۳۹م</u> مطابق ۲۲/جون <u>۱۹۲۱م</u> کو پاتھر کی مجدیں متعقد ہوا اور ہاتفاق رائے تمام علاء کرام نے آپ کو امیر شریعت انتخب فرمایا اور کل حاضرین نے سمع وطاعت کی بعت کی۔

حضرت کی شخصیت مرجع خلائق متحی ، کامل ۱۳۳/سال سریر آرائے سیادہ رہنے کے بعد ۲۵ /سال کی عمر ش شب سہ شنبہ ۱۷ / صفر المنظفر ۱۳ سابق ۱۸ / ستمبر ۱۹۲۳ یا شن آپ نے وامی اجل کولیک کہا، اور مقبر کا جمیعہ ش اسے ی ومر شدکے پہلوش مد فون ہوئے۔ ع خدار حمت کندایں عاشقان یاک طبینت دا۔ ( اعمان دوخن م تنه حضرت حکیم شعب نیر صاحب مح ۱۸۸ )

اگر انسانی زندگی صرف روپیه پیزا کرنے اور کھانے کانام ہے تومیس ایسی زندگی ہے موت کو ترخیح ویتا ہوں 134 \_

جن دنول اس اداره کی تاسیس عمل میں آئی،ان کا قیام بسلسلئه ملازمت "پینه بنگال ۱۷۷ کئا منز معدن مدلدی تصبح احرار مجازی محل در این این سر فخر ان میسد ادر در در

یش فغائں لئے اپنے معتبد مولوی فصیح احمد صاحب فٹار محلہ دریا پوراور سر فخر الدین صاحب دزیر نظیمات ریاست بہار داڑیسہ کو مدرسہ کی گل انی کے لئے مقرر کیا۔۔۔۔

درسہ ابتدایش کئی سالوں تک نئے صاحب کی کو بھی ہی ٹیں چاتر ہا، طلبہ کا قیام کو بھی سے شال جانب مزک کے کنارے کھاتک سے متعمل بنگلہ میں تھا، پجر مدرسہ کی مستقل آ مدنی ہے لئے نئے صاحب نے مصلی بور را باتی ہو یا پیڈیٹر میں ایک بہت بزی جا تداری (۲۵ کر جور کی 19 اور

ی بیاب را مصلی ور (بانگی پور) پیند ش ایک بهت بزی جاند او بتاریخ ۲۵ / جوری <u>۱۹۱۲ می</u> لیے نئی صاحب نے مصلی پور (بانگی پور) پیند ش ایک بهت بزی جاند او بتاریخ ۲۵ / جوری <u>۱۹۱۲ می</u> مدر سرے کے لئے وقت کی دوقت نام کا مضمون بیر تفان

" من کدسید تو دادابد کی دار موادی سید میش البدن کام حزم مهاکن حال متیم مصلح پورش محلات پیشد کانون برچنگه من مقرکوع رصد سے خیال تھا کہ پیند بیانا کی پورش ایک تعلیم گاہ عربی وغیرہ سک کے قائم کریں اس کے من مقر کے چیئر حائداد کو لیڈن وفقس کر وااور قطعہ وفیقتہ وقت خاند مورند

سنرے چیزجائیداد تو این وقت کر روااور تطعیر و جیند وقت نامه مورخد ۲۵/ جنوری۱۹۱۲م باندرای شر انکا حصاتی مدرسه و تقرری متولی و فیره که تحریر و تقبیل کراه یاادر مکان مدرسه مجی بنواد یا <sup>213</sup>-

مدرسہ کا شاندار آغاز ہوا، یہ آغاز اس کے روشن مستقبل کی حہانت تھا،اس وقت مدرسہ کی جوصورت تھی اس کا تذکرہ "سفر نامیہ مظہری" کے حوالے ہے مولانامنٹی ٹھر شاہ

صاحب 10 کی بر ظلہ نامپ باغم امادت ثر عید پھیلوادی شریف چاند بحوالہ "لودیدیٌ" از ابو محفوظ کریم گفتل۔ <sup>031</sup> جوالہ ادامان میں بحوالہ نودیدی عمی ۳۵ – ۲۳ س البدئ قائمی صاحب نے اس طرح نقل کیاہے:

" مدرسه اور دارالا قامه کی تمارتش بن محی بین ، معید بین دانی به ، دوسو (۲۰۰) کے قریب طلبہ مدرسہ میں رہتے ہیں ، جالیس بورڈر ہیں ، باتی

ڈے اسکالرز، بورڈرول کو کھانادارالا قامہ ہے ملہ ، مدرس گیارہ ہیں، حباب بھی سکھایا جاتا ہے ، ۔۔۔۔ مصارف مدرسہ کے لئے بیدرہ ہزار

روپے سالانہ کی جائداد وقف کر دی ہے" 316

دراصل وہ اس مدرسہ کے ذریعہ طی گرندہ مسلم نوٹیورٹی کے طرز کی ایک بزی حربی اسلامی بوٹیورٹی قائم کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے تمام قدیم وجدید وسائل کو بروے کا دلانا چاہتے تھے 117، چناچیہ ان کو ابتدا میں بری کا میابیاں بھی حاصل ہوئیں، پڑھنے والے طلبہ کا بھی کافی رجوع ہو اور بھتر وجال کار بھی میسر آئے ، ابتدا ہی میں تین قابل ترین اساتذہ کی خدمات ادارہ کو حاصل ہو گئیں:

> ا-حفرت مولانا محمد شریف صاحب اعظم گز هی۔ ۲-علامہ ظفر الدین قادری بہاری<sup>318</sup>۔

316- حوالهٔ بالا من ۲۲ محواله سنر نامه منظهری من ۱۳۷۷. 317- جذاب سيد نورالوادرت صاحب منولي مدرسه اسلاميه منش البدي ينيشه تحرير فرمات بين:

"این زندگی شین مشتر آورد برخ دو دول مدارس کا مشخیل کے بعد من العاصی مرحوم اے یک و مشخ جائید پر ادارا الحقوم بناتا پایٹ بیٹے محرور کر گئے ہوتا تھیں کی اداران کا بیان و مورورادہ کیا تحرور دوری کافل شی مدارسہ برزاداد حرلی اقدی کا پورسٹن اجود میں آئی اعتد الحاقی کا تقریب بائے صاحب کے اس خواب کو بورا کر ہمائی شاہدان کے لئے سب برزائر واقع متع بدت ہوگا "(رمالدان تھی کرید الوجر برتا اسیا

318 ملک العلماء طامه ظفر الدین قادری بیاری طلک کے متاز علامش گذرے دیں ، آپ رسول پور بیمبر و شکل پیشه (اب هلن تالده) بهارش ۱۲ انجوم الحر مام سوسی سیار مثالی ۱۳ اراکتر ۱۸۸۰ یا کوشی صادق کے وقت پیدا ہو ہے، والد باجد کتام " ۳- حضرت مولانا مشاق احمد کانپوری خلف الرشید حضرت مولانا احمد حسن کانپوری <sup>198</sup> به تیون حضرات اینے اپنے ساتھ در جات طیا اور وسطی کے نولو (۹) طلبہ لے کر آئے

، نصاب تعليم درس نظاميه والا مقرر كيا كيا\_\_\_\_

نشق محمر هرازاق " قاه آپ کے مورث افلی بیدا براہیم ہی سیدالد بکر فزلو کی مفتیب بدارالملک ہیں، ان کا نسب ساتویں پیٹ میں حضرت شخص میدافقار جیانی نے ملے ،۔۔۔۔۔۔

محرم الحرام ٢٦١١ من مولانا احدر ضافان صاحب يعت بوع اور ان ك ظيف قرار إ عسب

سر ہم مراہ ہوائے ہیں سونا ما مراسا مان ما سیاست بیٹ اور اندادہ اور من انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں علم تقویم اور قیلت میں آپ کو یو خوٹی ماصل تھا، اور مید چیز انہوں نے موانا نااجر رضا خان صاحب سے حاصل

کی تھی۔ فراخت کے بعد مخلف مدارس میں ورس و قدر اس کی خدمت انجام دی و مسیم بار مطابق الدور میں خانفاد

گیریه سمبرام سه در مدر اسلامیه طن الهد کابید آسته افقد و صدیق ادر چینت شما ان کادرس مشجد ته ۱۹۰۱ می که ۱۹۳۸ بر سه ۱۸ می که ۱۳۳۸ برید افزار ۱۳۳۸ برید افزار ۱۳۳۸ فردم ۱۳۳۹ برید ۱۳۳۸ برید برید شود برید به ۱۹۰۱ می کرد در ۱۳۵۵ برید طویل مدت یک ملحی خدارت افزار وسینظ که جد میکدوش بود یک آب که کی ایم هنتیفات بی وان نیم از همی المبلدی وادد مؤل الاوقات به برید مغربود معروف بی ب

وفات شب دوشته ۱۹ / بمادی اثنائیه بر ۱۳۸۸ مثالی ۱۸ او بر ۱۳۳۸ که وکر ۱۳۳۸ که وکر بالیم کرت بودے دوئی ۱ آپ کام زار نشاهنگاتی تر ستان شاش شانی گیدف کے قریب پر (رسال النس پایشد اشاعت معرسالد من ۱۳ وخیار طبیح زادش کام ) <sup>210</sup> آپ کانذکر که چیچه حضر سه مواناتا جمه مستوانا نیرونگ مالات مش گذر چکاہے۔ بعدیش طلبہ کی اتعد اوبڑھی، تواساتدہ کی تعدادیش بھی اسافد، کیا گیا، ان بیش مولاناسید اقبال حسین صاحب"، مولانا حافظ سید عبد الرشین" مولوی حافظ غزیر احمد جہان آبادی " مولوی سید ظہور احمد" مولانا محمد شریف صاحب" مولوی عبد الرحمن صاحب اور الککش کے اساز سامر محمد شعیب صاحب"عاص طور پر قائل ذکر ہیں۔۔۔۔۔

ب بالمراق من مولانا مقبل مولانا محمد شریف صاحب مدرسه مظهر العلوم بحی باغ بنارس بط سح قال من بقد بر مولانا مقبل المراور المحمد فل بقید سے تصویر المحمد المراور المحمد المح

2000 میراد دو سرارد از ساز قرای با بدود و مدرسه اساب هر سرادی این ۱۹۸۸ بر بید جنب موانات فتی شادایدی استان می البدی این ۱۹۸۸ بر جنب موانات فتی شادایدی مساور به تا که ده قلاد با بین از مرسان فتی شاد با بدون سر ماه به بین از در این میراد با بین از مرسان که بین در سرار میراد که بین از در این میراد با بین از میراد با بین از میراد با بین از میراد برای میراد با بین از میراد بین میراد بین از از میراد بین از میراد بین از میراد بین از از میراد بین از میراد بین از از میراد بین از از میراد بین از میراد و از میراد بین از از میراد بین از میراد بین از از میراد بین از از میراد بین از از میراد بین از از میراد بین از از میراد بین از میراد بیراد بین از میراد بین از میراد بین از میراد بیراد بین از میراد بیراد بین از میراد بیراد بیراد بیراد بیراد بیراد بیراد بیراد بیر

مدرسه اسلامیه مثم البدی بیشه کی مرکزی عمارت "شیش محل" جس کی تغییر خود بیخ صاحب نے کرائی مقلی

و فريب غيل ال أو في و المحدود تحتم و كالد فير مسلم محدث عنيث مرايد غيلت كم ال تعقيم الثاثون كوار كرويا الله و الخاليد و الجدون باقتراق شام مسلم محدث من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا المسلم المسلم





سرکاری مدرسہ بن جائے کے بعد حزید قابل اور مستند عاما و اساتذہ کی حال شروع ہوئی، چنانچہ اس کے پہلے پر لیسل حضرت موالنا مشق تھر مبول حثائی بحالجوری سابق صدر مشق وارالعلوم داویند بنائے کئے پہلے کل فواہ ) مدر سین سے، سرکاری تحویل میں جانے کے بعد پر ٹیل اور کلرک کے علاوہ ۲۱ /جوالاً کہ ۱۹۴ ہو تک حزید سات (ے) مدر سین بحال کئے گئے، خال بہاور کھر مصطف صاحب ڈسٹر کٹ انگیٹر اسکولڑ کو مارضی طور پر مدرسہ کے انتظام والفرام کا "افر خاص" متعین کیا کہا 2012۔

ظائم بی وہ دوراہیہ ہے جس میں حضرت مولاناحیر المنکور اور کاری مار کاری مالا مت کی میں اس کاری مالا مت کی میں کاری مالا مت کی میں کئی۔۔۔۔۔۔ اس وقت درسہ ایک نوش آئند مستقبل کی طرف بڑھ رہا تھا، اور گو کہ اس کے قیام کو ایکی آخر نو مہا اس کا ای حرصہ گذرا تھا، کیان فید داروں کی مستقدی اور گلر مندی کی بدوات وہاں امالی صلاحت کے افراد جمع ہوئے تھے ، ملک کے مختلف حصوں سے ممتاز عالم کو محتی کے افراد جمع ہوئے تھے ، ملک کے مختلف حصوں سے ممتاز عالم کو محتی میں خیر مقدم کی ایک میں البدی کو ایک کہنال بنانے کی تیادی جادی تھی، جس کا اکثر طلقوں میں خیر مقدم کیا کہا تھا۔۔۔۔۔

جس وقت مولاناعم الفکور صاحب کو یہ وعوت کی وہ ایک قدیم، تاریخی اور منتد ادارہ " دارالعلوم سکو " سے وابند سنتے، اورانہوں نے اپنی صلاحت اور منفر دطریقیہ تعلیم وتربیت سے انتظامیہ اور طلبہ ودنوں کو اپنا گرویاہ دینالیا تھا، طاہر ہے ایسے ہا کمال استاذ کو آسائی کے ساتھ المل عدر سدکیاں چھوڑ کئے تنے ، اس چنگلش پر مولانا جی شش ویٹے تیں بڑھے۔ المل عدر سدکیاں چھوڑ کئے تنے ، اس چنگلش پر مولانا جی شش ویٹے تیں بڑھے۔

ا یک طرف وطن اور اہل وطن کی عجت اور تقاشے نیز سرکاری لماز مت کے فقطہ نظر سے بہتر مستقتل کا تصورہ دوسری جانب موجودہ تقلیمی سلسلے کا تو قف اور عدرسدے فراق کا کرب

<sup>323-</sup> بهار مدرسه بوردٌ - تاريخٌ وتجربيه باب دوم مدرسه اسلاميه مثم البدئ هن ٢٢ يحواله "نوريديٌ" عن ٣٨\_

ظاہر ہے کہ انسان ایسے موقعہ پر اللہ پاک سے استخارہ بھی کرتا ہے اور اپنے خاص لوگوں سے مشورہ بھی لیتا ہے ، جنت الافوار کے ایک مکتوب سے چہ پپلاے کر مولانا نے حضرت گڑھولوئ کو بھی مشورہ کے لئے خط لکھا تھا، حضرت گڑھولوئ کے جناب اختر صاحب کے ذریعہ لیکن رائے اثبات میں مجھوادی تھی، لیکن شایدان کالیہ جواب مولاناتک پر وقت نہیں پہری کے سکاہ اور انہوں نے دیگر اہل تعلق اور اسحاب دائش کی رائے کے مطابق مدرسہ مشمس البدئ پشد کی ملازمت اخترار فربان یہ اکتور بر ۱۹۲۴ یک بات ہے ، حضرت گڑھولوئ کو اس ملازمت کی خبر کی تو

" با کی پورمند کی املاز مت کی لیبت او پیش نے آپ کو حتی مشورہ و مد دیا تھا،
جیسا کہ عزیز کی اختر ہے آپ کو معلوم بنی ہوا ہو گا، پیال پہیو پی کر جھے کو
آپ کی ملاز مت کی خبر معلوم ہو گی، تو جھے کو بے حد خوشی ہو گی، خداوند
تعافی آپ کو وہاں استقامت والحمینان تام نصیب فرمائے۔۔۔۔۔ بھے کو
ہر حال میں دعا گو و حوج ہر سائی نصور فرماتے رہیں، اپنی حالت و خیریت
ہے کہی بم بی خر در مطلع فرماتے رہیں " رہی باری عالی حالت و خیریت
ہے کہی بم بی خر در مطلع فرماتے رہیں " رہی جاری رکھان اللہ لد -مور نی

/۱۸ صرحبرواک ۱۲۳ /۱۲۶ انتور ۱۹۳۳) <sup>325</sup>۔ مدرسه اسلامیہ مشن البدی پذیہ کے ساتھہ آپ کی قدر کی وابنگلی مسلسل تیسیس

(۲۳) سال (<u>۱۹۳۵)</u> تک ری <sup>326</sup> \_\_\_\_

اظہار مرت کے طور پریہ خط تحریر فرمایا:

<sup>.</sup> 224 مەرىرىد اسلامىيە شى انبەد كانوغامى" مىلەمىلىغ پرە" شى داقىج ، ئىكىن يەپوراھاقە" باقى پور" كېلانا ب 235 مىزىند الانوار كىتوپ ٢٩ شى ١٩٣٣مى ١٩٣٣مى

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> مِزْائر کی مادواشت ماسٹر سید محمود حسن"۔

در میان میں سات آٹھ سال کے بعد و ۹۳ او میں بعض ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مولانا عبدالشكورصاحب"نے مدرسه كى ملازمت سے مستعنى بوجانے كا ادادہ فرماليا ،كيكن اسيے مخلصین ہالخصوص حضرت مولانا بشارت کریم گڑھولوئ کے مشورے سے انہوں نے اس اراد ہے کو عملی شکل نہیں دی اوروہ مدرسہ کی ملازمت پر بدستور قائم رہے، جنت الانوار کے مکتوب نمیر ٣٨ يس اس كاذكرے:

> "ترک ملازمت کاخیال خلاف مصلحت ہے، بوجہ عدم مساعدت وقت بان تفصیل ہے معذور ہوں، ممکن ہے کچر کسی موقعہ براس کی تفصیل کی نوبت آجائے، مجھی کبھی اینی خیریت وحالت سے ضرور مطلع فرماتے ر بين " ـ ( لا شي محمد بشارت كريم عفي عنه ، 4 / صفر - جعيد مبر وْ الخانيه ٢ / جولائي و ١٩٣٠ع) 327 \_

حضرت آه کاعلمی مقام

مدرسه جامع العلوم مظفر يوريس آب كاقيام لتمير شخصيت كازمانه ب تو دارالعلوم محواور مدرسه اسلامید عشس البديٰ پلنه كا قیام آپ كی شهرت وعظمت كے نقطة عروج كا دور ب ، خاص طور پر مدرسہ اسلامیہ عش البدئ کے ایام کو آپ کی زندگی کا عبد زریں قرار دیا جاسکتا ہے، آخری دور میں یہ نسبت آپ کی شخصیت کی شاخت بن عمی مقی ، آپ کے کمالات علمیہ اور مردم ساز شخصیت کا اصل ظہور ای دور میں ہوا، آپ کے علم و شختین اور فکر وفن کے شاند ار مظاہرے ہوئے ،بڑے بڑے جبال العلم نے آپ کی علمی تحقیقات سے استفادے کئے ،زبان وادب اور شع وشاعری کے بھی خوبصورت نمونے ملک کے رسائل و جرائد کی زینت ہے ، رحال کار

<sup>327</sup> ينية والمانوار مكتوب ٨ساع سهم ٢.

تیار کئے ، آپ کے تیار کر دہ طلب نے پورے ملک بیں اپنی صلاحیت کی دھوم مجادی۔۔۔۔۔ م

ایک مر دم ساز شخصیت کتر نه سرمه م

کیتے ہیں کہ اس دور بیس کسی طالب علم کا آپ کے ساتھ دری انتساب ہی فقط اس کے باصلاحیت ،ونے کے لئے کا فی مانا جاتا تھا:

حضرت مولانامنظوراحمه قاسمي صاحب

اس کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جو محرّم جناب مولانا محد ثوبان اعظم قاکی صاحب عدد نے مجھ ہے۔ یان فرمایا کر جب ش دارالعلوم دیوبند داخلہ کے لئے جائے لگا تواہی دشتے کے

8 قد مروا نا محد قربان اعظم قا می مقام میتود دیدا که میش هنگ هد توینی بهار کدر بیشه دول بین ودالد امید کام مجد مشیدان مرح به وداد صده از ممبر میشه ایران به ایران اولی میساز به بین امران با تندی تخواک میدود می ماسل کی، اس که به هدار مراح به ساخت و درجتری و اقل که میساز به می که بین وابان ب شده نشیات ماسل کی ایران داداختره و این میشان به ایران می امران که بین وابان به شده میشان با ایران می امران که بین می امران که بین امران که و میان که و میان در میشد مدرسد حدید دایش دواران که می امران که و میان که و میان در بین می امران که بین دادار امران که و میان که بین امران که بین که بین که بین که بین که بین امران که بین که بین امران که بین ک

پردگون اور مشائن نے چیشہ داوسید رہے ،املا تی تعلق حضرت مولانا تیش آار من اجرت کا کی چور سین پورئ (دلاوت ۲۳ رکا الگائی سیمتال م ۲۵ کی جائی و سیمال پر بھر است سوفات اور این الاول و سیمالی مشائن ۱۲ اکتور ۱۹۸۸ پارپردوز چود پوفت گاز مغرب کمایل میسیم مدسر بیشارت المحلوم کمر ایک ورجشتہ بمبارے قائم کیا، الن سی وصال کے بعد فقیہ الامت معزرت مولانا مشتی محود حس لکتوری مایل منتقی اطلام والدا الحطوم و بیشتر کے مطابقہ ادارت میں دائل ووے ، مشائن صاحب کے وصال کے بعد اب میرے والدا بعد حضرت مولانا محقوظ الرحمن صاحب الادری کشتیدی پچوبچا حشرت مولانامنظور احمر قائمی (مقام پرودی شلع مدهویتی بهار) بود حضرت مولاناعید النگور آوسے تلمیذر شیدیشے ) کی خدمت بلس رہنمائی کی غرض سے حاضر ہوا اس موقعہ پر انہوں نے دارالعلوم دوربینہ بلس اسے داشلے کا قصہ اس طرح بامان فرمانا کر:

دارالعلوم وبوبنديين اين داخل كاقصه اس طرح بيان فرمايا كه: "جب وہ مدرسہ اسلامیہ حش البدیٰ پیٹنہ کا نصاب مکمل کرکے دارالعلوم دیو بند داخلیہ ك لئے يبوغي ، تو حفرت محتن صاحب (جو دارالعلوم ك كوئى برے استاذ تھے ) نے مشكوة شريف كے امتحان ميں مسئلہ" قرأت خلف الامام " كے تعلق سے کچھ سوالات كئے، اسى ضمن میں متن صاحب نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ایک دن قر آت کرے ،اور دو سرے دن ترک قرات کرلے تاکہ دونوں مدیثوں پر عمل ہوجائے، تو کیا یہ درست ہو گا؟۔۔۔۔مولانا منظوراجد (طالب علم )نے عرض كيا كہ جاروں الماموں ميں سے توبير كسي كامسلك نہيں ہے،البت اگر آب مانچوس امام بن حامي توبه آب كى رائے ہوسكتى ہے \_\_\_\_ اس نے تكلف حاضر جوالى پر ممتن صاحب نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے بڑھ کر آئے ہو؟ مولانا منظور صاحب نے مدرسہ اسلاميد مشس البدئ اورايين استاذ حصرت مولاناعبد الشكور كانام لياتو ممتحن صاحب في فرمايا كد يہلے ہى كيول نہيں بتايا؟ امتحان ہى كى ضرورت نہيں تختى ،اس كے بعد ان سے كوئى سوال نہيں كيا

چیز پیند نہیں تھی، وہ چاہیے تھے کہ منظور اجر بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں تا کہ دونوں بھائی باعزے زندگی گذار سکیس،انہوں نے منے کو بار ہاسمھا بانگر منے نے اس کی براوہ نیس کی ، اور عمر کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا، آخر عاجز آکر والد کی صاحب کی زبان سے بید جله لكلاكه الر تونيين يزج كاتوسارى زعر كى مهدى صن كى توكرى كرے كا؟ \_\_\_\_\_ جمله خيرت مندم يريخي بريكي بن كر گراه این تک طبیعت کارخ تبدیل بوا ۱۰ اور تقریباً ۲۱۰ کاسال کی عمرش (جوعام طور پر تعلیم کی محیل کی عمر بوتی ہے) بغیر کسی اطلاع کے خاموثی کے ساتھ مال کے بٹووے تھے (۲) روپے لے کر نکل مجے ، کتول اسٹیٹن پہوٹے ، اندازہ تھا کہ گھر والے انعا تب کریں مجے اور مکڑنے کی کوشش کریں مجے ،اان ہے بحنے کے لئے ایک درخت پر جزیرہ مجئے ،گھر ہے جار ملازم حلاش میں بہیج سے ، انہوں نے کمتول اسٹیشن کا چید چید چھان مارا، تکر مولانا نہیں کے ، جب دھابوس ہو کر واپس طے سے ، تو مولانا در خت سے نیچ اترے ، اور ٹرین کے رائے ہے آرہ طے گئے ، آرہ کی جامع محدیث نماز پڑھ کریہ سوچے ہوئے ہام لگلے کہ اب کہاں حامیں؟ کہ ایک سفید ہو ٹن شخص نظر آئے انہوں نے بڑی شفقت سے ہو چھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عرض کیا میں پڑھنا جا بتا ہوں ،سفید نوش بزرگ نے جیب سے کافذ نکالا اور ایک سفارش پرجد لکھ کرویا اور فرمایا کہ مدرسہ امداد الغرباء عطے جاداور دہال کے ناظم صاحب کو یہ پریٹی دے دینا۔۔۔۔چنانچد انہوں نے ایسائی کیا، ناظم صاحب نے پر پی دیکھتے ہی داخلہ فرمالیا، اور تعلیم شروع ہو گئی، کھانے کامسئلہ ایک مقامی طالب علم کو پڑھانے کے ذریعہ حل ہو ممیا، اس کے محرے کھانا آتا تھا، داخلہ اور کھانا کے مراحل ممل ہو سے وگھر والوں کو خطے ذریعہ اس کی اطلاع دی ،اور خط میں طالبعلُمان، دوشع تح برفرماسية:

ندجائے گی بریاد محنت ہماری اللہ میں الگ فیست پائے مرالگ فیست

ملك خداتك نيست

حضرت مولا ناسید منت الله رحمانی آب کے رفیق درس بنے ، حضرت امیر شریعت کا دارالعلوم دیوبندیش زمانته تعلیم ۱۳۸۶ و مظابق ١٩٣٠ء عراه ١٦ مطابق ١٩٣٣ء كري ا الله مطابق المعالية عن آب في فراخت حاصل كى ان كر محروالون كابيان ب كد آب كى صلاحت ك پیش نظر فراخت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی پیکٹش بھی کی گئی تھی، لیکن آپ نے از راہ انتساد اس کو قبول نہیں کیا، دارالعلوم ہے داہی بر تھر میں اقامت اختیار کی، اور تھر پر ہی مخصوص طلبہ کی تعلیم وتربیت کاکام شروع کیا، کمی عدرمہ میں ملاز مت خین کی ،البتہ مختلف مدارس کے رکن شور کی رہے ، جن میں مدرسہ محمود العلوم وملہ منسلع مدھویتی اور مدرسہ بشارت العلوم كحرايال يتقر اضلع در بحنك فاص طورير قابل ذكر إي، د مله بي حضرت مولانا ادريس صاحب" ي كرراد يدا تما ، اور اکثر ان سے ملنے کے لئے تشریف نے جاتے تنے ، آپ مدرسہ محمود العلوم د ملد کے نین سال مہتم مجی رہے ، مولانا نے بہت مخاط زندگی گذاری، رکنیت یا اہتمام کے بورے دورش کھی کی مدرسہ کا کھانا ٹیس کھایا اور شریخواہ قبول کی، رات من قيام كي فوبت آتى تؤكر سے كھانامتكوالية تنے، .... فاص حالات ش درسدكاچندو مجى فرمادية تنے، ... اللہ واک نے نے کی معادت سے بھی سر فراز فربایا، اس کا بھی بڑاد لیس تصد ہے، آب کے بڑے بھائی منثی مبدى حسن في كى تيارى كررب يقعى مولانا بهى اين جمائى كى دوش شامل مو محتى ، خواب ش رسول ياك المنظم كى زيارت موئی، حضور اللہ فی آپ کو مخاطب کرے فرمایا: جارے بیال نہیں آؤے؟ آپ نے اپنی غربت کاعذر بیش کیا، اس طرح سلسل تمن شب زیارت نصیب ہوئی اور ہر بار آپ کودر بار حاضر ہونے کی دعوت دی مئی ماور آپ اپنی بے چار گی کاعذر كرتے رہے ، حضور مَكَ فَيُغِلِّ فِي مُعِلْف لوكوں كے نام بتائے كه فلانے سے روئے لے لوء آخرى شب ديكھا كرسيدہ فاطمة الزبراء كهانالي كمرى إين اور حضور مخافظ فرمات إن كديه كهاناتهار على عدد مع مو في تومولانان اس خواب کا تذکرہ اپٹی المیہ محترمہ ہے کیا، پاکسباطن خاتون نے کہا کہ پکٹی فرصت ٹیں گھر کا چاول فروخت کریں اور آج کو تشریف لے جائي، چنانچه ايماني كيا گياء اس طرح انہوں نے ایک پاک اور مثلی رعد کی گذاری ، لوگوں کے دلوں میں ان کا بہت احر ام بایاجا تاہے، جہاں تشریف لے جاتے عوام وخواص اپنی پیکیں بچھاتے تھے ، ٹماز کی امات فرماتے ، تاحیات پر سونی ضلع مدحورتی بہار میں عيدين كے امام رب، آپ كى حيات ش آپ كا كحر مر وح علاء تھا، لمي عمريائي، ٣/ مغر الظفر ٢٣١] مطابق ٨/ مى ووق يو بروز سوموار بوقت نماز عصر وفات یائی، جنازہ کی نماز آپ کے فرز تد جناب مولانا عبد المثان قاسی منے پرهائی ، جنازہ میں قریب و بدید کے سیکلزوں لو گول نے شرکت کی (یہ معلوات حضرت مولانا منظور اح سے گھرش ایک تھی کانی ہے کی گئی ہیں، ش نے اس کی قوٹوکا کی آئے کے یو تول سے حاصل کی اور ان میں بہت سے واقعات کی تعمد نق کا دُل کے دیگر اہل علم اور آپ کے حمالہ و نے بھی کیے ،البتہ مدرسہ مش البدی میں حضرت مولانا عبد الحکور آئے۔ تعلیم حاصل کرنے کی بات مولانا محر ثریان اعظم کا کی نے بتائی،

اس واقعد سے ایک طرف دارالعلوم دلویندش مولاناعبد الفکورٹی شہرت اور عظمت علی کا اظہار ہو تاہے، تو دو مرکی جانب اس کا نکی پید چناہے کہ وہ طلبہ کو کس اندازش تیار کرتے بنے ، اور ان بش خوداعمادی کی کسی روح جمرتے تنے کہ بڑے سے بڑے اداروں بیس اکابر علماء کے سامنے بھی وہ مرحوب نہیں ہوتے تنے۔۔۔۔

وہ خود اعتمادی کی روح بھرتے تھے

مرافا طور احد ما اسبا کیپ کے جوہائے اور بیات انہوں نے قود (خصافی بھی ہودی ان سے تھر بری) ان کا زبان سے سی محق ---- علی عب منوع سرح موم کے دودولت ہے حافری اوقید سے الی الحجار اور انجر شوانت پر کامادا کے فوجود ہے، انہوں نے اس حقرے کہ ماتھ بیٹ کرام کا مسائد کیا موادا تھر فوجان اعظم کا کی (مجتودہ علی دھونڈی) اور چنب غافیرا بھرسانسہ (جریای طلح دو محقرے) اور باضد دہائی کیفن خضار تھمعمل محافز کے سوڑھے)

## حضرت آیکے تلمیذار شد مولاناعبدالرحمن صاحب ّ

اس کی ایک مثال ایم خراید خاص حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب می فخصیت می مثل نے اپنے قیام مراب العلام سیوان کے دوران ان کا بار باتی جم کیا، دورنے صاحب نظر اور صاحب حقیق عالم حقیق مالم دین ہے، درسیات کی تمام کا تین آپ کو از ریاد حقیق، فقو سے کے لئے عام طور پر فقد خوکی معروف و مشیور کتابین : فی القدیر، میسوط بدائی اور شائی زیر مطالعہ رہیں، میسوط بدائی اور شائی کی محارف خوک کے کتابین میں اکثر شخ ابواللہ صروف کی محالات فرائے سے بھی میس میں محالات کی عمول کی دیتے میں کا محالات کی عمول کی محالات کی محالات کی محالات کی عمول کی محالات کی

نماز میں سور توں کے اجزاء پڑھنا۔ایک علمی تحقیق

اس موقعہ پر ایک واقعہ کا ذکر کرنا دکھیں سے خالی نہ ہوگا کہ ایک مجلس بیس بیس بیس بھی موجود تھا انہوں نے نماز بیس سور توں کو کاٹ کر پڑھنے سے انتشاف فرما یا اور ارشاد فرمایا کر بیر روان نماز کی سنت متوارشہ کے خلاف ہے ، وہ نماز بیس پوری سورت کی قر اُٹ پر زور وسیتے بیٹے ، اور اس کے خلاف کرنے پربر ملاکیر فرائے تھے۔

ایک دن میں نے عرض کیا کہ: حضرت اس کا ثبیت تو روایات اور آثار سحابیہ ہے ہے ہیئہ حضرت عائشہ فرماتی میں کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھائی قواس میں مورہ اعراف کوکاٹ کر دور کعت میں بڑھا:

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَمْرِبِ

بِالأَعْرَافِ فِي الرَّكْمَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا 330.

المحصرت ابن عبال ووايت كرت بين كديس في حضور منافظ كومغرب بيل سورة

مر سملات باسورہ طور کے بعض حصول کی حلاوت کرتے ہوئے سناہے:

عن ابن عباس عن أمه أنهاسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغوب بالمرسلات القواءة في المغرب بالطور <sup>331</sup>

الا الوالوب بيان فرمات إلى كه آب مَا الله المرب كي دونول ركتول بين

سورهُ انفال يزهة تهه،

. عَنْ أَبِي ٱللَّهِ مَا أَلِي ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ يَقُوّاُ فِي الرَّكُفَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بسُورَةِ الأَلْفَالُ <sup>332</sup>.

ہلا بہت سے صحابہ کا بھی ہے عمل بتایا گیاہے ، محدث انن البی شیبہ "نے اس قسم کی بہت ک روایات و آثار کو جمع کیاہے اور اس پر باب قائم کیاہے:

"في السورة تقسم في الركعتين"

<sup>330 -</sup> الجامع الصحيح من الترمذي ج ٢ ص ١٩٢٧ ميپيئير : ٢٠٥ المؤلف : محمد بن عيسى أبو حسى الفرندي السلمي الناه : حدد شاكر أبو عسى الفرندي المورث تحقيق : أحمد عدد شاكر واحرون عدد الأجراء : 5." مسند الإمام أحمد بن حيل ج ٢٨ ص ١٣٥٣ ميين أبو الامام أحمد بن حيل من المال بن أبد الشابي (الحرف : 2541هـ) الحقق : مثل بن المال بن أبد الشابي والحرف المورث ، واكبرون الفراق : 2011 هـ – 2001 م.

<sup>331</sup> السنن الكبرى ج ١ ص ١٣٣٩لمؤلف : أبو عبد الرحن أحمد بن شعيب بن علي الحراساني، النساني (المعولى : 303هـــ)

اور ان آثار واقوال سے انہوں نے ثابت کیاہے کد رکعات نماز میں سورتوں کو تقیم کرکے برجے میں کوئی حرج نہیں ہے:

 (1)حدثناأبوبكرقال:حدثناأبوخالد قال:حدثنا عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أوزيدبن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب

بالاعراف في ركعتين. (2) حدثنا عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه أن أيا بكر قرأ بالبقرة في الفجر في ركعتين.

ي ر ... (3) حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن يجيي بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر

رًا قرأ بآل عمران في الركعتين الاوليين من العشاء قطعها يعني فيها.

(٣)حدثناوكيع عن سفيان عن عمرين يعلى عن سعيدبن جيرأنه كان يقرأفي الفجر بيني إسوائيل في الركعتين.

 حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة قال: صليت خلف سعيد بن جبير الفجر فقراً بحم المؤمن فلما يلغ (بالعشي والابكار) ركع ثم قال في الثانية فقراً

بيقية السورة ثم ركع ولم يقنت. (6) حدثنا وكيع عن الاعمش عن يجي قال : كان يقسم السورة في الركعتين في

(0) حدث و تبغ عن الاعمش عن يعيى قال : قال يفسم السورة في الرفعتين في الفجر.

(7) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقسم السورة في ركعتين.

 (8) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين.

، و فعتين. (9) حدثنا وكميع عن الاعمش عن يجهي قال : يقسم السورة في ركعة الفجر.

(10) حدثنا يعلى عن عبدالملك عن عطاء قال: لابأس أن تقسم السورة في

ر کعتین <sup>333</sup>.

ای لئے نقباہ حضد اس کے جواز بلا کر ایت پر متنق بیں، کام کھ ہے آو اضلیت کے بارے بیں ہے کہ بعض لوگ اس کو خلاف اول کہتے ہیں اور بعض نمیں کتبے ، دیکھے مختلف کما بول سے بیہ فقتی عبارات:

والسنة أن يقرأفي كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة،ويستحب أن لايجمع بين سورتين في ركعة لأنه لم ينقل ، وإن فعل لا بأس ، وكذلك سورة في

<sup>338 -</sup> المصنف المؤلف : أبو يكر بن أبي شبية ،ج ١ ص ٣٠٣ عبد الله بن عمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العيسي (المنوق : 235هــ)

ر كعتين 335

ولو قرأ في الركعة الأولى من وسط (سورة) أو من آخر سورة، فلا بأس به، ولو قرأ في الركعة الأولى من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة، فلا ينبغي أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية، ولكن لو فعل لا بأس به، هكذا حكي عن الفقيه أي جعفر رحمه الله ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في «شرحه» في تسخة تحسى الأنمة رحمه الله قال بعضهم: يكره وقال بعضهم: لا يكره "<sup>333</sup>.

ت بمسلهم يعلو، رسن بمسلهم. و يعلو. قَرَأُ ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ( مِنْ وسُطِ السُّورَةِ لَا يُكُرُهُ ، وقِيلَ يُكُرُهُ ) قِرَاءَةُ خاتِمَةِ السُّورَةِ فِي رَكْفَتَيْنِ يُكُرَّهُ ، وَكَذَا خَاتِمَةُ سُورَةٍ فِي رَكْفَةٍ أَوْ سُورَتِيْنَ فِي

خوبمو انسورو بي ركعتين يحره ، و دندا خوبمه سورو بي ركعو او سوريين بي رَكُعَتْنِ ، وَقِيلَ لَا يُكُرِّهُ <sup>338</sup> .

<sup>&</sup>lt;sup>336</sup> حاشية رد المختار على الدر المختارشرح تتويرالأبصار لقه أبو حيفة ج 1 ص 107 ابن عابدين. الماشر دار الفكر للطباعة والنشر .سنة المشر 1421هـ – 2000م مكان النشر ييروت.عند الأجزاء 8.

<sup>337 .</sup> العميد البرهاي ج ١ ص ١٣٥٥ الولف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد المجاري برهان الدين مازه الحقق: الناشر : دار إحياء النواث العربي الطبعة :عدد الأجواء : 11.

<sup>388-</sup> دور الحكام شرح غور الأحكام ج ١ ص ١٣٩٧المؤلف : محمد بن قراموز الشهير بمدلا خسرو (المتوفى : 885هـــ)مصدر الكتاب : موقع الإسلام

وَإِنْ فَوَأَ بَشَعْنَ السُّورَةِ فِي رَحْمَةِ وَبَعْصَهَا فِي النَّائِيَّةِ الصَّجِيحُ ٱللَّهُ لَا يُكُرَّةُ وَلَا يَسْتِيعِي أَنَّ يَقْرَأَ فِي الرَّحْمَسُنِينِ مِنْ وَسَطِ السُّورَةِ وَمِنْ آخِرِهَا وَلَوْ فَعَلَ لَا بَاسْمَ مِهِ تَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفُرُ<sup>285</sup>.

مگر سورۃ کا لمہ کو علی الاطلاق افضل کہنا مجمی مشکل ہے اس لئے کہ متعدد فقہاء نے

صراحت کی ہے کہ مورت کا ملہ اگر چھوٹی ہے تو اس سے افضل میرہ کہ مور توں کے اوا خرے 1 میں میں ہے

لبى آيات پڙهي جائين:

وفي «الفتاوى»: ستل عن القراءة في الركعين من آخرالسورة أفضل أم قراءة سورة بتمامها؟ قال: إن كان آخر السورة أكثر آية من سورة التي أراد قراءتها كان قراءة آخر السورة أفضل، وإن كانت السورة أكثر فهي أفضل، ولكن يبغي أن يقرأ في الركعين آخر سورة واحدة، ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة، قال ذلك مكروه عند أكثرهم، هكذا ذكر في «فتاوى أني الملبث»

أي صلاة قراءة بعض السورة فيها أفضل من سورة ؟ فقل : التراويح لاستحباب الحتم في رهضان فإذا قرأ بعض سورة كان أفضل من قراءة سورة الإخلاص ويمكن أن يقال في غيرها أيضا لأن البعض إذا كان أكثر آيات كان

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup> تبيين الحقائق شرح كور المقائق وحاشية الشُكِيِّ ح 1 ص ١٣١ المؤلف : عنمان بن علي بن عجين الهارعي ، فحمر الدين الزيامي الحقي (المتول : 743 هــ)اطاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن بونس بن إسماعيل بن بونس الشُكَلِيُّ (المتولى : 1021 هـــ)الناهر : المطبقة الكبرى الأميرية – بولاق ، القاهرة الطبقة : الأولى ، 1313 هــــ

<sup>340- :</sup> المحية البرهاني ج ١ ص ١٣٣٥ المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الذين مازه الخقق: الناشر : دار إحياء التراث العربي الطبعة : عند الأجواء : 11.

أفضا , أفضا

حافظ این ججڑنے آس پر فاصلانہ گفتگو کی ہے ،ادر اس کے جواز اور شجرت پر بہت می دلیلیں جج کی بیں،ان کا کہنا ہے کہ جو چیز رسول اللہ طالبینی بھی کر اہت کسے ہو سکتی ہے ،۔۔۔۔ بھی کر اہت کسے ہو سکتی ہے ،۔۔۔۔

یعن علاء محد شن نے بڑی الا آتی قبول بات تکھی ہے جس سے مخلف احادیث و آخار اور فقہی جزئیات کے درمیان تطبیق ہوجائی ہے دومیہ کہ اس منٹر میں چھوٹی اور بڑی سور توں کا فرق ہے، بعنی تمین چار آیات والی سور توں میں محلاے کرنا خلاف سنت ہے، بیڑی سور توں میں نہیں، ملا علی قاری تح مرفر الے جاری

والكلام في سورة طويلة كالأعراف بخلاف سورة ثلاث آيات أو أربع

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup>الاشهاه والنظائر لابن نجيم الحلفي كتاب الصلّوة ج ١ ص ٣٣٠. <sup>342</sup> طبح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٣ ص ١٥٠ مصدر الكتاب : موقع الإسلام المؤلف : أبو

<sup>-</sup> فعج الهاري بشرح صحيح المحاري ع ٢ ص ١٥٥ مصدر العناب : موقع الإسارة الموقف : ابو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتولى : 852هــ)

فتفريقها خلاف السنةاه 343

دراصل قرأت نمازيس كئ چيزين بدرجيد حسن مطلوب بين:مثلاً:

اللہ میان میں پڑھی جانے والی دوسور تول کے در میان کی چیوٹی سورت یا ایک آیت

ک ذرایعہ فصل ند کیا جائے۔ کے ذرایعہ فصل ند کیا جائے۔

الله على ترتيب كارعايت المحوظ الركع جائے، ان ميں نقله يم و تأثير ند كي جائے۔ مورد

پنز مضمون کے اعتبارے آیات تھل پڑھی جائیں در میان سے کوئی آیت ادھور کی نہ چیوڑی جائے وغیرہ۔

پوری سورت پڑھے میں ان سب چیزول کی رعایت بآسانی ممکن ہے جبکہ درمیان سورت سے پڑھنے یا مخلق سور تول کے کلائے پڑھے میں ان امور کا فاظ رکھنا توجہ اور استحضار کا

لاكب بـ.. توجن فتهاء نے سورتوں كى تقتيم كو خلاف اوئى يانامناسب كہا ب وہ وراصل اى

د شواری سے بچنے کے لئے ہے منہ کر فی نفسہ۔۔۔ای لئے تین پیار آیات والی چھوٹی مور اتوں ہیں اس سے ایکور خاص روکا کیا یا ہور تون کے اوا فر سے بہت چھوٹے چھوٹے تکلاسے پڑھنا تھا اوب قرار دیا گھاہے، ورند ٹی نفسہ قرآن کر کے کی تمام آیات نماز کے حق شن مساوی شان رکھتی ہیں، اور "فاقل وال ملتوسور من المقرآن" کا متصنا تھی بھی ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام حالات میں نمازوں میں پوری سورت پڑھنا اضل اور مستحب سے، کیکن اس کی ظاف ورزی قابل کلیر نہیں ہے۔

میری اس تحقیق کو (جواس وقت اجمال کے ساتھ بیش کی مئی تھی) حضرت امیر

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup>- مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح ج ٣ ص ٣٧٨ المؤلف : الملاعلي القاري ، علي بن سلطان محمد (المتولى : 1014هــ)المصدر : هوقع المشكاة الإسلامية -

شر پیعت آئے قبول فرایا اور اس کے بعد میرے بارے میں ان کا حسن تکن بہت زیادہ بڑھ گیا، گئ بار مخلف مجلسوں میں مجھے نے فرایا کہ آپ مدرسہ کی مجید میں" بدائن الدنائن "کا ورس دیناشروع" کریں جس میں مدرسہ کے اسائڈہ اور طابہ مجی بیشیس، اس سے بڑا فائدہ ہو گا انشاء اللہ لیکن مجھ میں نہ یہ مطالب سے تھی اور نہ وہاں کے اموال میں اس کی مختیا گئی تھی۔

یس بھے شارتہ ہے سلاجیت کی اور شدہ بال کے انوان سال میں اس کا ہوں۔ حضرت امیر شریعت کی علمی تعظم میں کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ وارا اسلوم داہد بندیا درسہ مظاہر علوم مہاران پور چیسے بڑے اواروں کے قاصل ٹیس چیں، عہد حاضر کے علاء جمیں مولانا کی فقصیت باانجیہ نادر وکر وز گار تھی 244۔

۱۳۱۶ پیش حقرت موانا اریاض اجر صاحب که امرے حقرت شاہ فعت الله عموقت میان صاحب (هماد الله اندروال مطابع محویل کی بدارک صفحت بیشن بیشن اطلی بوت روسی <u>۱۹۵۶ بیشتر مسئل بی</u>ک در در اسلامیسه عمل البدی پایشد عمل خطیلت کا کورس کمسل کمیا دادر چورت برارشی اول باز دیشن حاصل کی دادر گواند میدل کے مستقی تر اور پایست به سیست جمن انکار طاود دشتانی کے دورسیات کی مشخص کی ادان علی حضوت موانا اریاض اقد صاحب مائی شخی احمیر واران اطوام و با بیشتر حشرت موانا مامنی مهرل اعربیان مجدور مهایی منعی دادان مطوم در پیشره حضرت مفادسه تقدر الدین محدث بهاری دهشرت موانا معربه النگور آمة مقطر بود رئاسم نید و شید حضرت شخط الهند "معشرت موانا و بیانت همین صاحب در بیختوکی آور حضرت مواناشاه مهیر انتشر صاحب امجرونی لامیانا خاص طور بر قائل ذکر می ......

آپ نے اپنیا قدر سکن اند گیا کا آغاز آوائی بیال سک عدوسر محدون بارج پورش صدور در کای طبیعت سے گیا۔ اس کے بعد عددسر ایج نیشن بورڈ کے پیرششنٹ من موانا میادک کر تم صاحب سک امراد پر آپ مدرسر وارث المعلوم مجبورہ میں عمد مداملد دستان کے جمیدی بھی اس حدیث امال ایجوائی کو آپ کا افزار مثل میں آبایہ امم البرائی میں المعادل محت موانا در ایش المعادل کی موانا میں الموانا کی مشاورہ سے درسر میر سے گودا کر بھیسالات مادر کی جا میات والی مجمور بے بریال میک کر ای کا ماک میں مدافق کی جو میں الموانا کے اس میں الموانا کی سام کا میان مال موانا کی اس م

در رستویده گودناش قیاسی دوران سیسیم طابق متصفیه ش آمید کو لدت شرحید بهداد و افزید کانتیب ایر شریعت متر دایم کیا دیگر مترت ایر شریعت دارای حترت موانامید مت الله رحائی وقات کے بعد ۱۲ ار مشمان البدار کسال این مطابق الداری کوفاتش استاکی کوبر شریعت ماس متحب کیا کیا۔

ک / بتادی انگیرو این مطابق ۱۶ میر (۱۹۵ میر ۱۹۵ میر ۱۹۵ میر ۱۹۵ میر ۱۹۵ میر سات بیج شام میگل روده کا در میانی شب پلید ش آب با ساجدار ترانی فقی آبار جده انگیا داداد فتر ادامت هر میداد آبار، بالهادی نشی ۱۱ را بهید عضرت موانامید نظام الدین صاحبی کا دامت شن محکل فاز و بتاده او آباد کی آبار سرای کا دو گذاری این که ایک باشانی سی ساز ادامی د مدرسه میرید گور: حضل میری دیافی ادار موانا عظیم مالم صاحب میتم حدرسه مران اطوام سیدان کی اماست شمی فرادون را و اور این اور در در سدی مسمید سه تصل جامب میتم این میرد ماک بود ید ادافا الدید

آپ کے نامور طاقہ ویس فتیر کیر حضرت مولانا مشق کم تظیر الدین مشاقی (ولادت: ۱۲/ شعبان ۱۳۳۳ی-وفات: ۱۳/ کردی راه یج کسابق مشق وارالعلوم و یوید اور حضرت مولانا آبال اجمد عظامری کردالادت ۱۳۳۳ی- حفرت مولاناسيد محمد تثمس الحق صاحب ً

بہارے عظیم محدث اور جامعہ رحمانی مو تگیر میں ایک طویل عرصہ تک ورس بخاری کی بساط بچھائے رکھنے والے شخ الحدیث حضرت موانا مش الحق صاحب ویشانوی ایسی حضرت آآہ

کے اپیر ناز تلانہ وہیں تھے، مدرسہ مٹس البد کی پٹند میں آپ کو تلمند کاشر ف حاصل ہوا۔ آپ کا شار ہندوستان کے بلند مایہ محدثین میں ہوتا ہے، آپ نے مسلسل حالیس

اپ ۵ موروسون کے جبر پیپر فلد کی این ایک اور کا ہے، آپ کے سس کی اور کا ہے، آپ کے طریقته۔ (۴۰)سال جامعہ رحمانی میں ایک جگہ پیٹی کر عظم و فن کی پوری نسل تیار فرمادی، آپ کے طریقته۔ مدارات میں ایک ساتھ کے ایک معلم کی ساتھ تھے کہ ایک معلم کی کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

تدر لی میں بڑی مدیک حضرت آق کی جسک محموس ، ہوتی تھی ، آپ سے پڑھے والے طلبہ اور مستندین کی بڑی تعداد ہے ، جھے آپ کی زیارت و ملاقات کے زیادہ مواقع میسر نہیں آئے ، اس میں ا

لیکن آپ سے پڑھنے والے بڑے اسحاب علم و فقل سے میری ملاقات ہوئی ہے ،ان سب کا مشتر کہ احساس یہ تھا کہ آپ سے پڑھنے کے بعد ہمیں کی بڑی مشہور در سگاہ میں پڑھنے کی تمنا

سر کہ اس راید مل کہ اچھے کے بیٹ کے بعد کیاں کا بروی جو دورو رحوہ میں ہوئے کا سیا تمیں ہوتی تھی ، بلکہ بھش مرتبہ بڑی در سگاہوں کے بڑے محد شین کے امیاق ان کے درس کے

آگر چیکے معلوم پرتے تھے۔۔۔۔ پر معلم معلوم پرتے تھے۔۔۔۔

آپ علم اور تقویٰ کا مرتع تھے ، آپ نے شاگر دوں کی ایک بڑی بنا عمت کے علاوہ کئ تصنیفات مجی یاد گارچھوڑی ہیں، جن ش کچھ مطبوعہ ہیں اور کچھ غیر مطبوعہ:

بنه عوال نومنظوم مع خلاصة النو (مطبوعه) بنه يأد قرم (مطبوعه) بنهاتر جمد باره عم منظوم (غير مطبوعه) بنه الاراقبيين (غير مطبوعه) بنهجيد المبارى في حل البخارى (غير مطبوعه)

وقات: ۲۲/ بندای الاولی ۱۳۱۱ بر مطابق ۸/ اکتر ۱۹۹۵ با بانی مدرمه سراری الطوم سیدان سرفهرست بین (حیات عبدالر حمن عمل ۱۲ ۱۴ به رجه جناب مولوی و سی اجهه منسی صاحب، عاشر المجمن اقتیر ملت در دبین پورد بینظه من ۱۳۰۶ بر المبتدى في حل التريذي (غير مطبوعه) الاور سفر نامة مجاز (غير مطبوعه) 345\_

<sup>365</sup> آپ کا دادت اپند آبائی کا کار پیک ادلیا شان وطال میں <u>۱۳۳۶ مطالبی ۱۳۶۲ می</u> کار فادات اپند کانام مید شاہد میر ایر ایم آمام نام کی سال میں کے نمر دادد محر سرکا انگال ہو کہا اس کے بعد دادی جان بابی کورد منت میر شاد مصاحب علی نے آپ کی روش کا ک

ایند ای تعلیم استید بر او تحرم مولوی منظورا توقی با سام کی مقدر کی که ایند ان تعلیم داند اسد به یا که دی ( - ا) سال کی عمرش مدرسه ایمد به این که برای و مقابل (منظر بور) شده و افزای ایم الدین صاحب بازی و هنرت نخط الهند موانا محدود مسین شده المورک می برای و شخصیات قدری و قررتها با یک منطق المحاج بالی معرفوسیل طاقی ایران ا و مسینی این می مدرسه اسلام می مسینی و انتخاب با می موانا ما و مشینا برد و کور سام مساحب کار استان می مدرسه است موانا خفر الدین با بدی ما صاحب با مهم والا موانات مشین صاحب می موانات هم میداشته معید اشتار مساوسی ما صاحب

ین سوانا اقبال حسین صاحب بهنه سوانا تامید الماجد صاحب بهنی اور موانا مجد الرشید صاحب " بیمان سے "ما" کا احتجان پاس کرکے رمضان المبارک ان "ایل مطابق جنوری سواییا، بشی آپ دیویز تقریف که محمد و از مدند مال بدر کا جارور فردن کا مرکزی روس میدون کرتے قرمان مشیم رافع انتقالیاته مجتوبات میداداندون

سلے تھے دوباں بوارسال دو کرملوم وفوق ک پیزی کابش پڑ جیں دوباں آئید نے طاسہ شربالتی اففاؤاڈ فیٹھا لارپ مواقا امواذ علی صاحب: علیاصہ ابرای بلطاندی موانا زیاش احمد چہارڈی تھیج الاسلام حضرت موافاتا ہوں تھر خیب صاحبیت، موافاتا تھ اورشی صاحب: بھیے ام اس تمین علم وفوسے استقادہ کوئ

بین مطال مطابق ۱۳۳۱ بین این کشد که بین ساخته ایک بزید انتقاب کی دوشن اگر بیاسد اسماسی کشتم الدین ال میش عقل بورنگ «اور دجب الرجب لاعمل مطابق حمر سیستایی همل ای حدوست فراه خت پایی بیاس عاصد شین احر حثوثی «موانا بازریه ام بیر طنح آور موانا مهر ارامی امر دووی سیدن می مدین ایل ادار موانا احر مسید و دادی کاور مثنی کفایت المثد و دادی کتابی احمول دستار فضیلت یاند می گئی۔

تدریس کا آغاز مدرسه احمد یه با کمر فی در بیشان بداست کیادهان دومر طون می مقدر می خدمات انجام وین. در میان شن چارسال با گلی بافی استول بشن پر معایار بیشان الادار و سیستان خواد بر کارسیده با استواد کرای موادات م صاحب کما بیشه پر مدومه احمد بیش صدور مدرس بوجه با بداست مناسع بیستان می احمد این میاه این می احمد بیشان می معرت امیر خریعت موانامت انتذار میشان خواد موجد به جامعه و مثانی تحریف الاست، میگر تامیان میان کمن فحال احد شد ب موتیر کمان فتان می می بارش وزیرات کا خرف ما عمل بود اگر حضرت مولاناعیدالشکور آہے دیگر شاگر دوں تک بھی اس حقیر کی رسائی ہوتی تو اس کے کچھ اور نمونے بھی پیش کئے جائے تھے۔

وفات حسرت آيات حضرت آه

حضرت آہے ۱۹۴۵ء میں مدرسہ مشس البدی پیٹنہ ہے ریٹائر ڈ ہوئے ،ریٹائر ڈ ہونے کے بعد وطن مالوف مظفر يور واپس تشريف لے آئے، آپ كى تشريف آورى كى اطلاع جب اہل شہر اور مدرسہ جامع العلوم مظفر يور كے ذمه دارول كو جوئى، تو خدمت عاليه بين حاضر جوسے اور بطور بركت دوباره مدرسه ميں درس دينے كى درخواست پيش كى ، آب نے ضعف اور مخلف امراض کے باوجو دیادر علمی کی محیت میں ان کی درخواست قبول فرمائی اور کچھ عرصہ اعزازی طور پر طلبہ کو اسینے دروس عالیہ ہے سر فراز فرمایا، بیال تک کہ وقت موعود آپہونیا، اور زندگی بھر کا بیر تھکا ہارا مسافر ۱۷/جون ۱۹۴۹ مطابق ۱۷/رجب المرجب ۱۳۹۵ مروز سنیچر اینی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گیا، اناللہ وانا الیہ راجون، مظفر پور کے رام باغ قبرستان (مولوی محمد عیسلی کے باغ) میں

مد فون ہیں ۔

زند گانی تھی تری مبتاب سے تابندہ تر خوب ترضح کے تارے سے مجی تیم اسفر مثل الوان سحر مرقد فروزال ہو ترا نور سے معمور یہ خاکی شبتاں ہوترا

ڈاممیل کے قیام کے زمانہ ٹی آپ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی سے بیت ہوئے تھے ، آپ کے وصال كے بعد حضرت امير شريعت مولانامت الله رحماني تحديد بيعت كى، اور آب كے مجاز وخليفه موع ، ١٥ / ذي قعده ٢٢٨] مطابق ٢٥/ نومبر ع و و آب نے داعی اجل كوليك كها، اورآب كے ساتھ على ايك عهد كاخات، موعميا، انالله واناليه راجعون (رساله الشمس ص ٩٦٣٩٢ بدرسه اسلاميه بشن البدي يثنة صد ساله اشاعت نومبر ٢٠١٣)

## قلمى وادبي خدمات

حفرت آو علم كے ساتھ قلم كے ميدان كے بھى شبهوار تھے۔

تقريرات بخارى وترمذي

نگر افسوس بیه علمی سرماییه حضرت آه<sup>سی</sup>ک بعد محفوظ نه ره سکا «اس محروی کی چیمن بیچشیت فرد خاندان اور بیچشیت طالب علم شن محبی محسوس کرتا «ول » اور امیر شریعت خامس حضرت مواناعبد الرحن صاحب اور حضرت مواناعفتی محمد اوریش و کاه مکرشواد کی صاحب و فیمر « کو مجی اس کامیه حد ملال تفا۔

## بیش قیمت اد بی سرمای<u>ی</u>

وہ عالم دین ہونے کے ساتھ صاحب طرز ادیب اور بڑے شام مجئ تھے ،اان کے ہم عصر شعر او ان کی شعر می گلیتات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ،ان کے کاام میں اسائی شکلتگل کے ساتھ گہری معزیت پائی جاتی ہے ،اان کے کاام میں زعدگی ہے۔۔۔ان کے پہال طزو عزامت ہے، شکوہ زماند ہے ، تم جاناں اور حکایت کل ویکیل ہے، مگر کھری کئی تجیں ہے، اان قصہ ان کے دیوان ناتمام کا

وہ ایک صاحب دیوان شاعر بتھے ،ان کے پاس دیوان کے امول پر حروف تھی کے مطابق غولیں اور تقمیں وغیرہ موجود حقیق،جو ان کے ذخیرہ کاغذات میں مجھری ہوئی تقمیں،اور تک کام ایسے تھی بتھے جو رسالوں میں شائک ہوئے اور ان کی نقش ڈائری میں فہیں کی جا کا۔۔۔۔

حفرت آو میکوزندگی کے آخری دنول میں یہ خیال پیداہوا کدان بھرے ہوئے

<sup>344</sup> شرائل کے طور پر کلیات آوتی "رویان شاہ عار حسین ما آرزانی" پر آپ کا ایک منظوم کلام موجود ہے بجوان کے ویان کے ساتھ مکلی اور طح بوا اتفاء کر اب پرایا ایڈ نیش کمیں ٹیمی مثباء خدا بھش لا ہمریری شمی اس کا دو سرا ایڈ بشن ہے جو مراویا میں طمح بولے ، اس ملی کام مطبوع تیمی ہے۔

| تارول كوسمينا جائے ، اور با قاعدہ ان كوايك ديوان كى شكل دى جائے ، چنانچد انہول نے بير كام خود |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| شروع کیا،اور کافذ کاایک بعتہ خرید کراس کی منتم کائی تیار کی،اور حروف تی کی ترتیب پراپنے       |
| قلم سے اس کا آغاز قرمایا ، اور کاغذات کے ذخیرے سے جیسے جیسے کلام ملتا گیا اپنی خوبصورت        |
| تحرير كے سانچ يس اے ڈھالتے گئے، نيز حك وقك اور تھج وترميم كاعل بھى جارى رہا، كى كى            |
| غن كاتونتشه بى بدل كيا، ليكن الجمي صرف نصف عن زياده ديوان تيار موسكاتها كدونت موعود           |
| آپرونچا اوراس کام کے محمل ہونے سے پہلے ہی عمر عزیز کے لحات بورے ہو گئے،اناللہ وانا الليہ      |
|                                                                                               |

اس مجموعة ناتمام يرحضرت آه كے صاحبزادهٔ خورد جناب ماسر سيد محمود حسن صاحب" نے ایک مختصر ساتعار فی نوٹ ککھاہے جواینے صاحبزادہ کے نام خط کے لب ولیجے میں ہے ،اس کا

آغازان سطرول سے ہو تاہے:

"عزيزي فجمي سلمه! یہ کالی اس کافذ کی بنی ہوئی ہے جو تمبارے دادامر حوم نے اپنے دیوان کے

مسودہ کے لئے خرید کیا تھا، لیکن اس مسودہ کے تیار ہونے سے پہلے ہی وہ اس دار قانی سے ١٤ / جون ١٩٣١ ، كور خصت مو كئے، تمبارے دادا كا نام مولانا

محمد عبد الشكور صاحب تحاوه ايك بڑے عالم تنے \_\_\_

یہ کالی (مودۂ ناتمام) حضرت آہے بعد عرصہ تک آپ کے صاحبزادۂ خور دماسٹر سید محود حسن صاحب کے پاس رہی، لیکن اہل سخن ،اصحاب ذوق بلکہ خاندان میں بھی سب کو اس کی خبر نہیں تھی، ماسٹر صاحب مرحوم کی ایک بارزیارت کا مجھے شرف حاصل ہواہیے، لیکن اس وقت

347 مؤائر کی ( باداشت ) کماش سد محود حسن "

میری عمران باتوں کی متحل نبین متی، ۔۔۔۔۔۔، اخر صاحب کے افقال (ع<u>۱۹۸۶)</u> کے بعد بید معروده اعر صاحب مرحوم کے کافذات میں و فن ہوگیا تھا، مکن ہے کچو باخر او گول نے ان کے صاحبزادگان سے اس کی نقلین حاصل کی ہوں، لیکن ایک کوئی چیز مجلی منظر عام پر خیش آئی

> اوراس نادر فزانے پر گمنامی کا دبیز پر دہ پڑارہا۔۔۔ حصرت آہ کی شاعری کے تذکرے

پنائوں طرح حضرت مولانامشق تحد ادر لیں ڈکا گڑھولوئ کی کماب "جنت الانوار" مطالعہ کرتے ہوئے، حضرت گڑھولوگ کی وقات پر حضرت آدتی پر الراور شاہ کار مرتبہ پڑھا، (جو اب "کلیات آد" میں مجی شال ہے) اس سے مجی ان کے ادبی شھوروآ کی کااندازہ ہوا۔

ب یک اور العلوم دیدید فراض کے بدو (۱۹۹۹) جب مل درسر مرائ العلوم 
سیدان شد مدرس بواتو دبال یکی تاق دونوں کے بعد حضرت موانا عبدالکلور آئے کہ طرف
سیدان شد مدرس بواتو دبال یکی تاق دونوں کے بعد حضرت موانا عبدالکلور آئے کہ طرف
ر شید حضرت موانا عبدالرحمق صاحب ایمیر شریعت خاص (اس وقت کے نائب امیر شریعت
) کے طاقات ہوئی وہ مدرسہ تعمید کے دنا ختل چیرہ ہے آئو بقب لائے تھے اور حضرت موانا
اقبال اسم مظاہری میں مجتمع مدرسہ مرائ العلوم کے ویر طریق تھے ، میرس کے وواجئ تھے ، لیکن
حضرت آئے کہ طرف کو لیب کا علم جواتو جس می ال اس قریب جوا الوروہ کی تھی پر شفشت
فرمانے کے ، علی تقریبا ایک سال (تھلیمی سرجب المرجب کس) وہال راہ اس ووران وہ کئی

بار تشریف لائے میری مناسبت ہے اکثر دواپنے استاذ محترمؓ کا مذکرہ چینیز دیتے ،اور ان کے ملفوظات دواقعات اور بہت ہے اشعار بھی لذت و کویت کے ساتھ سناتے تنے۔

سوف ووافات اور بیت استان می اردی و مری سے ما الا استان میں استان ہے۔
ان تمام واقعات سے مجھے پورا اندازہ تقا کہ حضرت آئو آیک بڑے شام تھے ،اور
انبوں نے اپنی زندگی میں بڑی تعداد میں اشعار کے بین، لیکن سے تصور کیس تھاکہ انبوں نے اپنے
ترکہ میں بورا ویوان (مجمود کام) چھوڑاہے ،اور خالباً حضرت کے دیگر تا اندہ اور متعلقین کو مجمی
اس کی بوری فجر میں تھی، میں نے کس سے مجی اب تک ان کے مجود کام کا تذکرہ فیس ساتھا۔

مجموعة كلام كاانكشاف

لیکن اے حسن انقاق ہی کہنا جائے یا ایک مصیبت کے بطن سے نعمت خداوندی کی نمود کہ:۔۔۔۔۔

یس نے اپنے قیام حیررآباد (۱۹۹۱م) کے زبانے یس سسی پوریش ایک دین تعلیمی کشی سسی پوریش ایک دین تعلیمی کتو یک ربزس و اراملوم سسی پورا کا آغاز کیا، جس کی سرپرسی و گل انی خدوم اطعامی اما القابرا المقابرا المسلام قائی قاضی القصادات شرحیہ پہلواری شریف پٹنے نے قبل فرمانی، حضرت خود منتمن تیس سستی پور تحریف الدے اور میری اس حرکت علمیہ "کا افغان فرمانی، حضرت تحریف علمیہ "کا افغان فرمانی، حضرت تحریف علمیہ "کا افغان فرمانی، حضرت تحریف کا بیض دیگر ادارے وجود میں آئے اس حوریف کی ایش الموری کی ایک الموری کے ایش کی خود کا ادارے وجود میں آئے اس موقعہ پر بھے کی ایش ایک وفول میں بھے سخت آن اکتول سے دوجار جوان الموری کی ان الموری سے دوجار علی الموری کی الموری کی دوجار کی الموری کی دوجار کی الموری کی دوجار کی دوجار کی الموری کی دوجار کی در دوجار کی دوجار کی دوجا

ای دوران ایک دن اچانک میرے برادر عزیز مولانار ضوان احمد قاسمی خبر خیریت

معلوم کرنے کے لئے سمتی پور پیوٹیے <sup>348</sup>۔ اور کی دن تک تمارے ماتھ رہے ، انٹائے گلنگاہ ایک دن حضرت مولانا عبد افکلور کی تقریرات بنائدی ور ترقدی کا ڈکر آیا جو انہوں نے حضرت شیخ المہند مولانا مجمود حسن دیوینڈی کی در سگاہ میں بیشے کر تقمینۂ کی تحتین، اور حضرت مولانا عبدالر حمن صاحب اور حضرت مولانا اور لیس صاحب گر حولوی کانائی بیشہ طاش دہی ۔۔۔۔۔۔

صاحب اور حضرت موانا اور اس صاحب الرحولوي الوان كي بيشہ طاش ورى است. پش تو درسے كے معاملات و مساكل بيس الجما بوا قل ، اس لئے حسب متوره موانار شوان احمدة كى ان تقريرول كى طاش بيس ماسر ميد محمود حسن مرحوم كے مكان (محله كا تى يور) پر حاض ہوئے، آپ كے برنے صاحبزادہ جائب مجی صاحب ہے ما قات كى، چندروزكى آ دورف اورليت ولال كے بعد آخر مجى صاحب نے عزيز مرضوان كے سامنے ايك پر اناسا

شعر و شن کا گل صاف ستر اوز قرار کے قال موجوری این است می عمد ب سوند را تشکیر) اور دی ایک آدھ الماند رسال مجلی جاری کا چره طالت کی نام واقعت کی بنایر جاری بنده می بنداد کیا باسد سن قریر دو نظامت میں می حاصل ہے، وقیون شرق عالم و این جمال رہے لیٹی مطابع تین کا لوچا موال الشیخ یاک سزید ترقیات سے اوا نسب ، اور فقتول سے محتوظ کے آئی ۔ سے محتوظ کے آئی ۔ یکس لا کر ذال دیا کہ دیکہ لوا اگر کچھ کو سکتا ہے توای شد کے گا۔۔۔۔

اس یکس شین حضرت آڈگی وہ تقریریں تو نہ کل سکیں جن کی حلائی شی ہے سر گردانی

مول نگ تنی ، البتہ ان کے بوسیدہ و کرم خوردہ دیوان ناتمام کی ایک کافی ل گئی ، جو خود دان کے

ہاتھ کی تحریہ کردہ تنی ، ہم شیں ہے کئی کو یہ اندازہ فہیں تھا کہ حضرت آئے نے اپنے منظوم کام کا

انتابزا حصہ اپنے سرمایہ بیش چھوڑاہو گا، ہم نے محموس کیا کہ جاری چھوٹاکام فیراں رہی ،اس مسودہ
کی تین فوق کا بیال کرائی گئی ، ایک والد صاحب کے بیاس مخفوظ کر دی گئی اور ایک میرے بیاس

حسن انقاق بعض اساب کے تحت بھے جدا تھ قطب البند حضرت موانات ید احمد حسن منورد کا کی شخصیت پر کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، آپ پر مستقل اور معتبر تذکرہ کی کی عرصہ سے محسوس کی جاردی ہے، اور کی حد تک کام کی شروعات بھی کر دی۔۔۔

لیکن گیر خیال آیا کہ اصوبی طور پر پیلا حق آپ کے والد ماجد حضرت مولانا عبد الشکور آو کا بٹا ہے ، بس کام کا رخ تدیل ہو گیا، اور میں نے خامو شی کے ساتھ حضرت آؤٹک کلام اور حیات وخدمات پر کام کا آغاز کردیا، ایتدا میں کام کی رفرار کچھ و جھی وری، لیکن پھر اعتدال کے ساتھ کام آگر بڑھنے لگا، اس طرح اپنی تمام معروفیات کے ساتھ تقریباً ایک سال میں اس کام کو کمل کرنے چارہا ہوں، فائحد دلڈ ملی ذک ۔

کیچھ مجموعة كلام كے بارے ميں

کو سطح نظر بنایا گیا، اور جو اشعار نا قابل اشاعت محسوس ہوئے ان کو شال نہیں کیا گیا اور کو شش کی گئی کہ معیاری اشعار ای کو میک و میک دی جانے ، اس بناپر آپ چاہیں تو اس کو "مکمل مجمود کاام "ک بجائے" مختب مجمود کاام "کہد سکتے ہیں۔۔۔اس طرح آگام کا دائر دیڑھ گیا اور پکھ مشکلات بھی بیش آئیں، لیکن اللہ پاک کے کرم اور ان بزرگوں کے فیض سے سب آسان ہو گیا مفالحصد ملا، علیٰ

\*\*\*\*

حضرت آہ کی سب سے بڑی علمی یاد گار

ہنا ہوں حضرت آق کی سب سے بڑی علی وو بنی یادگار آپ کے فرزند اکبر حضرت مولانا الحان عکیم سیراجر حسن متوردی آئی مخصیت بھی ، جر حضرت آؤے کضل و کمال اور عظمت علی کاکا ال نمونہ بھی وشکل وشاہت بش مجی وہ اپنے والدے شیل بھے اور علم وفضل بیل مجی ان کی نظیر ، بلکہ حضرت متوردی میشوں والد ماجد اپنے پورے خاندائی علوم ومعارف اور بلندا اقدار 394 وروایات کے اٹین تھے ،انہوں نے اپنے والد گر ای بی کی نمیں بلکہ داد حیائی اور تانیہائی دوٹوں خاندانوں کی عظمتوں کی حقاقت کی اوران کے علی وروحائی تسلس کو فروخ دیا۔ بنا کرد عرفوش رہے بخاک وفون علقمیدن خدا رحمت کندائی عاشقان پاک طبینت را



باب پنجم

كلام آه كا فكرى وفني مطالعه

(حضرت مولاناعبدالشكور آہ ٓ كے مجموعه كلام كافكرى وفئ تجزيه)

## Stall Stall

حضرت مولاناعبد النظور آئے تظفر پوری بیسویں صدی عیسوی سے عظیم شاعر تھے، ان کے کلام میں وہ تمام شاعر اند خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس عبد کے بڑے شعر اء کے سہال موجود ہیں، بلک بلند پاید عالم دین اور عظیم مفکر و قلفی ہونے کے ناطح عالمانہ وقت نظر اور قلمنے نہ تھر و تعتی مستزاد ہے۔

آه کی شاعرانه عظمت

ان کے پہال روایت وا نفر ادیت کا جرت انگیز احران اور حسن خیال اور حسن شظیم ان کے پہال روایت وا نفر ادیت کا جرت انگیز احران اور حسن خطیم کا شاخد اور اور ان پایا جاتا ہے ، انگر و صلی مرکبات و تجیرات ، بیٹ و راحت منطق و بدا احتیاب ان تحقیقات جس زاویہ ہے گا دیکھا جائے ان کا کلام جبوی صدی کے بلند پایا ہے خسراء کے در میان ایک افرادیت اور معنویت رکھتا ہے ، مگر ایک خود حضرت آہ کے ایپ مزارج کی عافیت پہندی اور طبیعت کی گوش نشخی ، دو مرے ارباب سخن کی مسابقاتہ محکلی است میں نے ان کو اس دلدل ہے دور کھا اوران کوشعر وادب میں وو مقام نہ ل سکا جس

و و بی امور کر استے۔ حمل درج بیاسکتا ہے ، کہ ان کی شخصیت کے در می اشتقال اور خانقائی ر بخانات کو بھی اس کا سب قرار دیاجا سکتا ہے ، کہ ان کی زعد گی کابڑا حصہ مدرسہ جائح الطوم (قد کیا نام خانام الطوم ) مظفر پور بہار، وارالعکوم منح اور مدرسہ حمل البدئی پٹنہ عمل قرآن وصدیث اور فقد وقلہ خد کی تدریس عمل گذراء اس سے جو وقت بچناوہ خانقائی ریاضت اور ذکر و شخل کی خر رہوجا تا، تحرای کے ساتھ مشق سخن بھی جاری رہا، اور حسب موقعہ لینا گاام ذائزی عمل خیط بھی کرتے رہے ، مجمی رسائل و جرائد میں بھی کامام شائع ہو تا تھا۔۔۔۔ لیکن ان کے علمی شان وشکرہ میں ان کی شاعر اند شخصیت دب کر رہ گئی ، اور صوفیاند انکسارنے ان کے کلام کا اکم حصہ الل فکر و نظر اور ارباب نقد و ٹن کی نگاہوں ہے مستور رکھا۔ .

اعلیٰ شاعری کامعیار

وريه بقول مخصيالال كيور:

ہونااز بس لازی ہے، ذوق کا ایک شعر ہے: نام منظور ہے توفیض کے اساب بنا پلی بنا، چیاہ بنا، مجدو تالاب بنا

بہ شعر چونکہ اشاریت سے خال ہے اس لئے اسے عمدہ شعر نہیں کہاجاسکا،اس کے برعکس خال ہے اس شعر کو لیجی:

کے برنٹس غالب کے اس شعر کو پیجے: زندگی یوں بھی گذرہی جاتی کیوں ترارا بگذریاد آیا

رمدن پول کا مدون بان اس شعر میں جو اشاریت ہے اس کی وجہ سے سحر ہلال کا نمونہ بن گیا۔ 349

حضرت آن کی شاحری کا اکثر حصد ان تیون کسوئیول پر پورا از تابے ، ان کے اکثر اشعار معنویت کے ساتھ موسیقیت اور انثاریت کانویسورت فموند این ، مثال کے طور پر بید اشعار لما حظ کر 7 ::

> عشق میں مرکز مری مٹی شکانے لگ گئی حلقنہ تربت زیارت گاہ حانا نہ بنا

<sup>349</sup> مر کلو کلیم اجره ما برتزیند) کے جموعہ کام "ووجرشامری کاسب ہوا" پر تحبیالال کوری تاثرات سے اقتباس می ۵۵ ۸۵ مغور مرفرنی مبلیشر حمد را کار 1949ء۔۔

بعدم نے کے بھی قست میں م ی گروش رہی خم بنا ، ساغر بنا ، آخر کو پیانیه بنا کہ تربت ہے دامن بحاکر جلا یماں تک اے مجھ ہے ہے اجتناب یہ کیے مت ہیں متی میں بھی ہشادر ہے ہیں پہک کر بھی نہیں کتے مجھی کچھراز ساتی کا اچھی ہے اچھی صور تیں اب دل میں رہتی ہیں خالی به گفر یزا تھا، پرستان ہو کمیا یه وحثی بهت باادب بو همیا رہاچین ہے دل ترے ہاتھ میں ربا آنکه میں سرمہ جب ہو گیا سہ کار ہوتا ہے اِس کرعزیز یز ار رخ میں بھی دل کوشاد مال دیکھا کمال درد کی لذت کا په کرشمہ ہے غربق ليرآنت ہے عمر كى كشق بميشه ماو مخالف مين مادبان ويكها حشر کہتے ہیں کے ، ہول قیامت کیا ہے وہ تواک فتنۂ قامت کا سرایا ہو گا مجھے جو د فن کیار کھ کے دل کو سینے ہیں پنی مز اریش اک اور مز ارکی صورت

ترے قدم سے ملامیں غیار کی صورت خوشا نصیب کہ بعد فنا ہوا بابوس فیک رہے ہیں لہو چٹم خونجکال کی طررح فراق دست حنائی میں آہ سنے ہے کل ہوئی شمع محت نہ کھی گل ہوگی عشق بلبل بدے مو قوف ندیروانے پر مٹ گیا موز محیت کا اثر تربت ہے ورنہ افسوی نہ تھا شمع کے بچھ جانے پر خوب ہوتاہے کہ سر کٹتے ملے حاتے ہیں لاش بسل کی سبدوش ہوئی جاتی ہے کلام آه کی شعر ی خصوصیات آہ کی شاعری میں زبان وبیان کی فلفتگی بھی ہے اور فکر و نظر کی بلندی بھی ، فصاحت وبلاغت کی چاشن مجی ہے اور حسن خیال کی بالید گی مجی، تصور کی پاکیز گی مجی اور حسن معلیٰ کی ر بود گی بھی، فنی روایات کی پاسداری بھی ہے اور معنوی اقدارواوزان کی مگہداری بھی،مؤمنانہ غيرت وجهارت بھي اور زاہدانہ صبر و قناعت بھي ، قلندرانہ جاہ وجلال بھي ہے اور فقيرانہ خاك نشینی بھی،شاعرانہ خود پیندی بھی ہے اور صوفیانہ بے نفسی بھی، گرمی ذکر وفکر بھی اور نعر ہُ احد احد بھی ، تلقین صبر وشکر بھی اور دعوت انقلاب بھی،علمی ژرف نگاہی بھی اور فلسفیانہ تبحر و تعق بھی ،خود شاس بھی اور خداشاس بھی ،انسانیت بھی روبرواور کائنات کی وسعتوں ہے بھی گفتگو،

| ا جانال بھی ہے اور غم زمانہ بھی ، عرفان ذات بھی ہے اور مطالعۂ انفس و آفاق بھی ،اقدار شکنی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے گریز بھی ہے اور تجدیدیت کار جان مجی۔۔۔۔                                                 |
| صاف ستحر ا جياتلا کلام ، کو څر و تسنيم ش د حلي ٻو ئي زبان ،لب ولېږ کا با نگين ، تراکيب    |
| ں حسن بندش اور اشعار رمزیت اور موسیقیت سے لبریز۔                                          |
| سن بندش اور غنائيت                                                                        |
| مندر جه ذیل اشعار کو دیکھیں که ان ٹیں کیسی مٹھاس، کیسی غنائیت اور معنوی لطافت             |
| ن جاتی ہے:                                                                                |
| ملوسب سے محبت سے میہ ہے ارشاد رحمانی                                                      |
| ای حق نے مزین کی ہے ساری بزم انسانی                                                       |
| مجوى ويهودي مسلم ومندي ونصراني                                                            |
| خراسانی و تاتاری وشای وبد خشانی                                                           |
| لگایا ہے یہ سارا باغ عالم ایک مالی نے                                                     |
| حتهیں تفریق میں ڈالا ہے کس کونہ خیالی نے                                                  |
|                                                                                           |
| بحق مر شد برحق زبے قسمت جو ہو جائے                                                        |
| زمین قبر میری مورد الطاف رحمانی                                                           |
| نگاہ مرشد کامل ہےوجہ انبساط دل                                                            |
| نہیں تو میں کہاں ہیرہ کہاں یہ ذکر سلطانی                                                  |
|                                                                                           |
|                                                                                           |

وه درویش میتنا عطوف ورجیم سم اما محمد بشارت كريمة محرفيض تغا ان كا فيض عميم رہے بادموٹی میں خلوت پیند انہیں جس نے جاناتو جانا کی سراسر بین رحمت سرایار حیم جمه وم مطيع رسول كريم م ہے مر شدومقتدائے جہاں دل کومیخانه بنا آ تکھوں کو پیانہ بنا باکمازوں کو بلا کر رند متانہ بنا غلوت توحيد مين توسب كوبرگانه بنا ملے توخود شمع بن پھر اسکو پروانہ بنا كيول بينكتے بحررے بودربدراے آہ تم میچه توسوچو کیوں دل آباد ویرانه بنا عجب وودن تتم عجب لطف كازمانه تتما چین بین گل منے گلوں بیں مرافسانہ تھا کسی کے حسن کا جرچا جو غائبانہ تھا تومير ب عشق په جيرت زده زماند تھا چن میں گل تھے نہ بلیل کا آشانہ تھا قض سے جھوٹے توبدلا ہوازمانہ تھا جحوم ماس والم نے کیاہے دیوانہ نهين تؤسرتها مراتيرا آستانه تها

بنوں ہے دل نہ لگا تا تو کوؤا کما کرتا جنون عشق میں اس کا کہاں ٹھکانہ تھا أدهم كوئي صورت د كھاكر جلا إدهر دل به بجلي گرا كرچلا سرایا وه شعله بنا کر جلا عجب آگ دل میں نگا کر جلا قيامت كى چاليں چليں قبرير مناما تجى اور پھر جلاكر جلا ہو کی بزم ساتی کی سنسان آہ كوئى مست جب نى يلاكر جلا به اشاره بے چیٹم قاتل کا يحرتماشاهو رقص بسل كا مه تقاضاے دیدہ وول کا شدرے فرق بحروساحل كا طالب دید کونه حیم کیس اب ردنه کے سوال سائل کا منزل عثق يرخطرے د كھے تھے لث نه جائے بير قاقله دل كا

نالہ کیسا ہے اور فغال کیسی پچھے کہو بھی تو ماجراول کا

درد وغم جزو ہیں حقیقت کے غیر ممکن ہے فصل داخل کا

أده كو كَن رفصت طلب بو كيا اده كر آو تين جال بلب بو كيا الله يه كيما خضب بو كيا وه مجمدت خفائب سبب بو كيا بكمر أعمر زلفين جورخدار بر

> مرنے والے سے ترہے ہائے وطن چھوٹ کیا کس میرس میں اٹھی لاش کفن چھوٹ گیا

وقت شانہ جو گرا غنیۂ ول چوٹی ہے زلف بل کھانے لگی سانپ کا من چھوٹ کیا

آو حرومی قست ہے وطن چھوٹ گیا دوست سب چھوٹ گئے دشتہ ہر ایک ٹوٹ گیا

مونس وجدم بنالے قبر کا لوح دل پریاد کی تصویر تھنے آونالے کا ابھی ہوفیصلہ تخ ابر واویت بے بیر تھنے وصل اس کاجیہ موقوف قضا آنے پر جان آمادہ ہے قالب کا جائے پر درگ بدائری محفل کاترے آنے پر شک بالڈی محفل کاترے آنے پر شن جائے گئے پروائے پر ابنیا ہوگئی اب توسع ایجادی کی خاک تک ڈالئے آئے دروو ہوائے پر خاک تک ڈالئے آئے دروو ہوائے پر ماک تھی تھی اقوامیری شن تھی

دل ہے آمادہ تری زلف کے سلجھانے پر

ہے مروت ہیں جنا جو ہیں مظر آن تحصیں
خون کرتی ہیں ہے جو ہیں مظر آن تحصیں
کتی پر کیف ہیں حوالی ہیں دلبر آن تحصیں
کو یا چلتی ہیں چرحاک کی ساخر آن تحصیں
جز ترے اور کسی پر نیزی کر آن تحصیں
حفر تک کیوں نہ رہیں طاہر واطہر آنتھیں
دین و دنیا کو توکرتی ہیں صغر آنتھیں
دین و دنیا کو توکرتی ہیں کہ چیمیر آنتھیں
یا الی یہ ولی بیل کہ چیمیر آنتھیں

یا مکنا سے ملک کے مالی کہ میں نہ بنیں وادک الفت میں جور بہر آتھیں چٹم حق میں کی نظر میں میں وہ دو بحر آتھیں تیرول ش اتر کے دوئے والے ترکے دوئے تم اگر قبر پر کے دوئے مرنے دالے تو تھے دوئے

آہ ہم قید کے دارے نہ گے یہ شہاب اور فضی کی شوئی اب بھی تجین کے طرارے نہ گے اے فلک تھر کو جادیتے ہم کیا کہیں ول کے شرارے نہ گے

جب خوشا مدے شبانی جائے گ مرموں کو کیا منائے گا قلک مرموں کو کیا منائے گا قلک بت چلے جاتے ہیں کعیہ کی طرف من پر اتنا فرود الچھا جیں من پر اتنا فرود الچھا جیں

تہ کاکل جین یار جب معلوم ہوتی ہے حبش کے سامید مثل حلب معلوم ہوتی ہے ازل ہے ایک صورت ختب معلوم ہوتی ہے کر جس کی در وکعیہ مثل طلب معلوم ہوتی ہے ترے کو چے میں جائیٹیس لکٹا سخت مشکل ہے یہ حسرت بھی زشن ایک ارب معلوم ہوتی ہے

## شاعری کے الگ الگ رنگ

آوگی شاعری میں بے بناہ تا تیرب ، بیبال درد و غم بھی ہے اور جوش ویذیہ بھی ، فقر دسکت بھی ہے اور بڑے سے بڑے اتھا ہے کا حوصلہ واولد کھی ۔۔۔۔

كليات اقبال شائع مو فى تواس پرشخ عبدالقادر مرحوم بير سرايت لاه سابق مدر مخون في ايند دياچ شي سيد چو لكادسية ولا فقره قرير كيا:

"فالب اور اقبال ش بہت ی با تمی مشترک ہیں، اگر میں تمائز گا گا کل ہو تاتو شر در کہتا کہ مر زااسر اللہ خال خال کو اردواور فار کی کی شاعر می ہے جو مشتق تھا، اس نے ان کی اردی کو عدم ش جائز مجی بیٹین نہ لینے ویا، اور مجبور کیا کہ دو چگر کے جمد خاکی شن جلووا فروز ہو کر شاعر کے گئین کی آباد کی کرے اور اس نے چفاب کے ایک گوشہ بشن بنے سائلوٹ

کتے ہیں، دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا "<sup>350</sup> بعض مصرین کو شیخ عبد القادر کے اس خیال ہے اقباق خیں ہے، کیونکد آئینگ خالب

ں بھرین و میں جیرین و میں جیوساورت و اس حیواں سے اعلیٰ این جیار جیری وجی اور آ ہنگ اقبال شن کوئی چیز مشتر ک فہیں ہے ، عالب کا کوئی شعر ہائک درایا بال جیریئن میں شائل کر لیا جائے، وہ اجمہامی سائگ کا «اقبال کا اعداز خطیبائیہ ہے ، اس میں مفرفی موسیقی ، حیذیہ حریب اور دعوے انقلاب کا جیژش و شروش ہے ، وہ کسے ہیں:

مرى فغال سے رست تيز كعبه وسومنات يس

عجب نہیں کہ خداتک تری رسائی ہو تری نگدسے ہے پوشیرہ آدمی کامقام

تری نماز میں باقی جلال ہے شہمال

ترى ادال مى نېيى ب مرى سحر كاييام

تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سر اوار

کیاشعلہ بھی ہوتا ہے ظام خس وخاشاک مہر و مد و ایٹم نمین تکوم ترے کیوں کیوں تے بازگاہوں سے لرزعے نمیز وافلاک

0,1,2,0,1

حریف اپنا سجھ رہے ہیں <u>بھے</u> خدا یان خانقائی انھیں بے ڈرہے کہ میرے نالوں سے شق نہ ہوسٹگ آستانہ

غلام تومول کے علم و عرفال کی ہے یکی دمر آشکارا زش اگر تنگ ہے توکیا ہے فضائے گردول ہے کے کرانہ

جَيْد غالب َ کے لیچ میں سوز و گداز ہے ، فقر و مسکنت ہے ، پہپائی اور فکنتگی ہے اور ورد وغم کی فر اوانی ہے ، غالب قرباتے ہیں :

> نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کافذی ہے پیر بن ہر پیکیر تصویر کا

بكه بول غالب آميري بين بهي آتش زيريا

موئے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا

جراحت تحفه الماس ارمغال، داغ جگر بدید مبار کباد اسد من غم خوار جان دردمند آیا

بيض إلى ربكذربه بهم، كونى بهين المفائ كيول

قیہ حیات ویئر غم اصل شر دونوں ایک بیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں خالب تحت کے بھے کون سے کام بند بین

روية زارزار كياء يجعة باع باع كول؟

دردے میرے ہے تجد کوبے قراری بائے بائے کا مونی ظالم تری غفلت شعاری بائے بائے

تیرے دل میں گر ند تھا آشوب غم کاحوصلہ تونے پر کیوں کی تھی ہیری عمکساری مائے مائے

mi - han a market military from the second

میر تقی میر کی شاعری سی ای غم دیاس کا نقطه عرون ب اور مرزا غالب نے ای تصور دردش فلسفیاند اور مشعوفاند رنگ بحرب این میر قرائے این:

آگے آگے ویکھتے ہوتاہے کما ابتدائ عشق بروتاب كيا سز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمیں مخم خواہش دل میں تو ہو تاہے کیا سبز ان تازه رو کی جہاں جلوہ گاہ تھی اب دیکھئے تو وال نہیں سامہ در خت کا جول بر گہائے لالہ پریشان ہو گیا مذ کور کیاہے اب حبگر لخت لخت کا دلى مين آج بهيك بھي ملتي نہيں انہيں تفاكل تلك دماغ جنهيں تاج وتخت كا جواس شورے میر روتارے گا توصابہ کاے کوسوتارے گا سم بانے میں کے آہتہ بولو انجی تک روتے روتے سو گماے التي ہو گئيں سب تدبير س کچھ نه دوانے کام کيا ویکھا اس بیاری ول نے آخر کام تمام کیا عبد جوانی روروکا ٹاپیری میں لیں آئے تھیں موند لین رات بہت تھے جاکے میج ہوئی آرام کیا ناحق ہم مجبورول پریہ تھت ہے مقاری کی جاہے ہیں سوآپ کریں ہم کوعبث بدنام کیا آدے گی میری قبر سے آواز میرے بعد اہمریں کے مختق ول سے ترسی راز میر سے بعد شخ مزار اور بیہ سوز بگر مرا ہرشب کریں گے ذعد گی ناماز میرے بعد بیشا ہوں میر مرنے کو اپنے میں مستعد پیدائد ہونگے جھے بھی جانباز میرے بعد

یں جو بدا کہ اگر ہے آواز ای خانہ فراب کی ہے آٹٹ فم میں دل ہناشایہ دیرے یہ کہاب کی ہے دیکھے ایر کا طرح اب کے میری چشم پر آب کی ہے۔ شاعری اپنے عہد کا آئینہ ہوتی ہے۔

دراصل برشاعر اپنے عبد کے حالات کا اسر ہو تاہے اور اس کی شاعری میں اس کی

زندگی اوراس کے دور کا تکس موجو دہ و تاہے ، میر رقالب کا دور اسلامی ہندوستان کے انتہائی خانشار اور زوال کا تھااور مقابل طاقت نے اپنی برتری کا سکد ساری دیاہے سوالیا تھا، اور روز افزول مسائل و مشکلات کے حل کے لئے تدبیر کے ناشوں کا فقد ان تھا، توطیعے کا تاریک سامیہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، میر آتی میر آور مرزاغالب کی شاعری انہی مخلتوں اور مایوسیوں کی تصویر پیش کرتی ہے۔

جب کہ اقبآل کا دور نشاقا کو کی تفکیل کا ہے ، جب مسلمان بایوسیوں ہے لگل کر اوپر اشخے کی کو شش کررہے تھے ، اور ایک نے مستقبل کی تقییر کا منصوبہ بنارہے تھے ، اس وقت ضرورت تھی لفاد کی ، اسلام کی حوصلہ افزاہ تعلیمات اور قر آئی بشار توں کو پیش کرنے کی ، اقبال کی شاعری ای ضرورت کی چنجیل تھے۔

آہے یہاں ہر رنگ وآ ہنگ

حضرت آوتا وور بھی بھی ہے ہے ہی اطراب اور یہ بھی کا دور تھا، مسلمانوں کا سفید
ایسے گرداب بیں تھا جس سے نگلف کے لئے حوصلوں کی ضرورت تھی، مگر مسلمانوں کی سیاس
آیادت ایسے معضوط اور مخلاس ہاتھوں سے حروم تھی، فعدات نفرت کی امید بھی جائی تھی اور
آیادت ایسے معضوط اور مخلاس ہاتھوں سے حروم تھی، فعدات نفرت کی امید بھی جائی تھی مگر کی اور
کھیتے تھے، اور قوم کی ہے عملی اور مخالف، دو ایس اس کو آنے کی طرف
کھیتے تھے، اور قوم کی ہے عملی اور مخالف، دو ایس اس کو چیچے ڈسکیل دیتی تھیں، آن کی شامری میں
دولوں کا تکس موجو دے، ان کے خون میں اقبال آغ جو آن وولولہ بھی اور میر وقالب آفادر میں
ہے، اور مسر مظاہر کی ہے۔ اور وعدہ کہانی پر تھین بھی ہے، عوم منز تھی۔ اور

مكرانے والا حوصلہ بھى، آء كے كلام ميں دونول تصويرين ساتھ ساتھ چلتى ہيں، ديكھے ان كے درج

ذيل اشعار:

میرے نالول کو س کے وہ پولے ایسی پر درد آو کس کی ہے

نوگر درد کو بے درد نہیں آتا چین اک سکول ہوتاہے جب درد جگر ہوتاہے

الات ہے مجھ کوسر وکار ہے کیا طبیعت ہی خربت کی پالی ہوئی ہے

مری تربت پہ افسردہ دلی کا دیکھ کو لفشہ کہ جتنے پھول ہیں مر جمائے ہیں جو شمع ہے گل ہے

> کمال درد کی نذت کابید کرشمہ ہے ہر ادر نج میں بھی دل کوشادماں دیکھا

اے جنوں تیری بدولت توہوئی سیر نصیب دائی رنج و الم دیکھا زمانہ دیکھا کہتا ہے دور عشق کہ سرب برائے دوست دل ہے برائے دوست میگر ہے برائے دوست الحقیر سے حال ہے خاند خراب کا غمے الم ہے آج محرب برائے دوست

. .

ہارا نالہ پر درد س کے فرمایا ای حوس کی ہے آوازناتواں کی طرح

ان اشعار میں درد کی کر اداور آ ہوں کی سسکیاں صاف طور پر سنائی دیتی ہیں۔

دوسری جانب حوصلوں سے لبریز شاعری کے غمونے دیکھتے جس میں ان کی امیدول

کی حرارت اورانھلائی جذبات کی تیش واضح طور پر محسوس ہوتی ہے: کروشکراس خداکا جس نے دی ہے تم کومید دولت

تغیر کے تسلسل میں یہاں کی ہے ہراک حالت خمیں رہنے کی یہ حالت خمیں مطفے کی یہ مہلت

فنبمت ہے لی ہے جس قدربیزیت اور صحت

یہاں رہ کر وہال کے واسطے کھی کام پچھ کر لو یہت لیا سفر ہے زاد پچھ توباندھ کر دحر لو

ثم امخالوہاتھ میں پھر دوش خالد کا علم زور حیدر "کا د کھادو اور عثال کا خشم

کو کہ آؤ کے بہاں غالب واقبال جیسی بلند خیلی اور قلبطیانہ کہرائی کی می حضوں ہوئی ہے، لیکن جموعی طور پر معاصر شعر اور میں آؤ کی شاعر می عدرت خیال وزیان دیران کا کا نظائقگی، گلر کیا پائیز گی، مزیرے، معتویت اور موسیقیت کے لئے ایک افترادیت رکھتی ہے، اور اس کا احساس بغیر کس تعلی کے خود ان کو بھی ہے، فرماتے ہیں:

> یہ بھی ہے کمالوں کی مرے پختہ و کیل افلاک کے تیرول کانشانہ ہول میں

> > ہر ار حیف کداس نے ند مدعا سمجما مر اکلام ہے دشوار چیستال کی طرح

آؤ نے اور وہ فار می اور حربی تیزیان زبانوں میں شاعری کی ہے، گو کہ اردو کے مقاسلے میں حربی اور فار می کا ذخیر و بہت مختصرے، لیکن چو محک ہے اس سے ان کی زبان دائی، اور شاعر اند صلاحیت کا تقوبی اعدازہ دو تاہم عام طور پر نعت پاک پاقسید و مرشیہ سے لئے آؤنے عربی وفارسی زبان استعمال کی ہے، اور تمام فی ٹراکنوں کا کھاظ رکھاہے۔

عربی شاعری کے نمونے

عربی شاعری کے نمونے دیکھتے:

ترجمہ: اب وقت آیا ہے کہ نیم الخطائق تلکی ٹا خوانی کریں، جن کی روشی سے آفاب بدایت مورہ اوا ، چھے محموس ہوتا ہے کہ مشمی وقر مرکار دوعالم تلکی کے قدر سے روشن ایس، آپ کی یاد اور آپ کا پاک فیال میرے وال ک

ں پیور سے و دوسے دوں میں اپ نی اور اور اپ دیو سے دیوں خذا ہے اسے کائش امیر کی روم کی زند گی اور تاز گی آپ کے وصل سے وابعتہ ہے هم بندا اجس نے ذات سر تفتی تبیشگانو رو ریکھا اس نے گویاانو ار انہی کا مشابدہ کیا۔ پنزائے امتاذ جلیل حضر سے شخ الہند موانا محمود حسن دیو بندی کے وصال پر مرشے

تحرير فرمايا جس كاليك بتدبيه ب:

كيف لااصلى بنار الهم اذ لم يبق لى من شيوخ اوعطوف ذى صلاح او كريم مات قطب الوقت شيخ الهند محمودالحسن قيل لى حبا روحہ فازت بجنات نعيم قيل لى حبا روحہ فازت بجنات نعيم

ترجمه: بين آتش غم بين كيون كرنه تجعلون جب مير اكوئي فيخ مصلح ادرس مرست باتى نہيں رہا، قطب وقت حضرت شيخ البند محمود الحن لكى وفات ہو كى تو ما تف غيبي نے مجھ ہے کہا کہ ان کی روح ہاغ جنت کی نعتوں سے لطف اندوز ہور ہی ہے۔ فارسی شاعری کے نمونے الله فارسی زمان میں حضرت آو کی طویل نعت موجودے، جس میں ذات رسالت مآب الله عن مقامات وصفات مرروشي والي كن من مثلاً: اے کہ از نامت نمایاں جاہ و فخر سروری رفت صیت خلق تومالائے چرخ چنبری روئ تو نوراليدي بدرالدجي ممس الشحي ذات تو در غلو رفتک گند نیلو فری فضل تو در ذات پنیال مثل باران در سحاب علم ازرویت جلی چوں حسن از حور ویری زانقاش نقش يايت فخر بإدار وزجس وز غیار را موارت چرخ راای برتزی سابع ارض شعيره نست دارد مارض ېم چنیں نسبت په تو دار د فلک در برتري يا يكابت برتزاز يرواز طير عقل كل زاآستانت مفتخر شد قصرترك وقيصري من حه دانم تابگويم وصف تواے کان جو د لیک از بیر سعادت کر دم این بدحت گری

ہ ٰ حضرت شخ الہند کے فاری مرشیہ کا ایک بند ہے: نالیا بگذشت از چرخ برس

مانها بلد سنت ار پدل برین ز انتقال حامی دین متیں

از مر دل سال رحلت گفت آه مات محمود الحسن موت البقين

مات محمد المحسن موت اليفين به حضرت مولانا يشارت كريم گز حولو ك كي وفات يرايك يرتا نير مرشيه كلها جس ك

جنه معترت مولانایشارت کریم کرهونوی ی وفات پرایک پر تا نیر مرشیه للها بس کے چند اشعار مدین:

> مه غم رسيد وشب بستم آه کيربت رفتش بحکم عيم چو رفتد آمد بگوشم ندا کيس شد معزز بحلد نيم

چو رفتند آمد بگوشم ندا کمیں شد معزز بخلد تعیم بنا شیخ مجوب علی مرحوم کامرشیه بھی فاری زبان میں ہے، چنداشعار ملاحظہ کریں:

حيف صدحيف آنكه بمرمشهور در آفاقها

با مروت بے ریا کان عطا بحر سخا

روز عاشوره پدیداد بست سامان سفر سایهٔ کطف اتم بهیهات شداز ماجدا

سمايية مسارة عند الرام المارة الم جمله افغاد ند ازرخج والم در شور و شين

. مدر مین و آسال ہم چوں زمین کر بلا شدر مین و آسال ہم چوں زمین کر بلا

چون زبے ہوشی بہ ہوش آمد دل صدحیاک من

جتجوئے سال رحلت کردم انہ بہر بقا

اس طرح آؤ ف اردوى طرح عربي اورفارى من مجى ايد فن كر كرد انقوش

چھوڑے ہیں۔

## شاء ي کې قشمېس

اس کے بعد آیئے آہ کی شاعری پر ذرا فکری اور فنی اعتبارے ایک نظر ڈالیں، آہ نے ہیئتی اور موضوعی (معنوی) اکثر اصناف سخن کوائے اظہار خیال کامحور بنایاہے۔ شاعری دوقتم کی ہوتی ہے(۱) داخلی شاعری (۲) اور خارجی شاعری،

داخلی شاعری و خارجی شاعری

واخلی شاعری کو ذاتی شاعری بھی کہا جاتاہے جس میں شاعر خود اینی ذات میں موضوعات کی تلاش کر تاہے، اور اینے ہی جذبات، احساسات اور خیالات کو الفاظ کا پیکر دیتاہے، اگر شاعر اینے کلام کامواد میرونی دنیامیں تلاش کرے،اور گر دو پیش کے حالات،وسیج کا نتات یا مناظر فطرت کوشاعری کاموضوع بنائے تواہل فن کی اصطلاح میں پیے خارجی شاعری کہلاتی ہے۔

اصناف شاعري مين غزل اور رباعي اي طرح مرشيه كي ايك فتع شخصي مرشيه عموماً داخلي عناصر كا احاطه كرتى ب ، كيونكه ان من اكثر شاعر اين واخلى حذبات واحسات كا اظهار كرتاب،

خارجی د نیااور گرد و پیش کے مسائل مجی زیر بحث آتے ہیں تو اپنے جذبات کے آئینے ہیں ان کی تصویر کشی کرتاہے ،ان کے علاوہ اصناف خارجی شاعری کے زمر ہ میں آتی ہیں۔

اصناف سخن

شاعری کے مواد اور موضوعات کے لحاظ سے یہ عمومی تقتیم ہے ، لیکن اگر شاعری کے اصناف کا جائزہ لیا جائے تو اس کی تقتیم دواعتبارے کی گئی ہے:

(۱) بیئت وساخت کے لحاظ ہے ، لیعنی مصرعوں کی ساخت ویر داخت ،الفاظ کی تراکیب

، جملول کی نشست وبر خاست ، عروض و توافی اور بحور واوزان کے لحاظ سے اشعار کو مختلف زم ول

یش تقسیم کیا گیاہے، مثل قطعه ، فرد، مثنوی ، دیا می، مسله ، مثلث ، مربح ، مخس، مسدس ، مسیع ، مثن ، تسع ، مشر، تر تجویز، تر کیب بند، ، مشز ادر تقسین و فیر و۔ (۲) موضوع و معلی کے لخاط ہے : جس میں بیئت سے زیادہ معلیٰ اور موضوع تقیم کی

<sup>253</sup> مقتم مراز والدرواد ب الدامين عشري موقد ذاكر ميده زيره تيكم من ۱۲ ایاثر پرستان اخر جدر آباد و موزار و موزار 252 ميليد عرض كيا چاچكاب كدر يونكيات من كه حضرت آمند زوجان كانام براما الداد حروف هي كان ترجيب برايينه خواطفا تقم سه اس كه كلستاخر دوكا يونا خاس مين ميكه ميكل شده وقعه ادر تعميات واصافاعات خود اي يما كن الحاسم موجود واي ميكن اس مودم كيار دوست سيكيل في افت مرحود آييد فياداد دودا کم ايكن بورگ

اس طرراتے ویوان محل نہ ورسکا اور حشو وشاع کی اور منام اداوب کا وہ متاتا کی انعاب بجران سے ذیمن ودمانی یا حتر تی کا خذات میں محتوظ ہنازیب قرطاس ہوئے ہے وہ کیما وس ( \* ا ) ہے زیادہ حروف گئی کہ کوئی خشر نہیں آسکا ماد ان کی شاع وی پر بے کام نگی ان تاثیرے شروع ہواکہ وہ حتر تی کا فلڈاے نمی مصرمتہ آسکے ۔۔۔۔۔۔ ہم تی طور پر اس

، بااین جمد اس کلیات میں اردوشاعری کی اکثر اصناف شعری کو اظهار خیال کا وسیله بنایا کمیا ہے اس معمن میں بطور نموند میئت وموضوع دونوں اصناف میں سے کچھ چیزیں چیش کی جاراتی بین، جن سے اس کلیات کی جامعیت اور معنویت کا اندازہ ہوگا:

ہیئتی اصناف شاعری

قطعه

سند قطعہ کے لفوی معنی ہیں "کلوا" یا کانا ہوا" ادبی اصطلاح میں قطعہ ایک لقم کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر غزل میا تھیدہ کا کانا ہوا صعبہ معلوم ہو، قطعہ میں کم ہے کم دواشعار اور زیادہ سے زیادہ سترہ (۱۷) اشعار ہوتے ہیں، ایعش شعراء کے بیال اس نے زائد اشعار محق قصد میں ملتے ہیں، قطعہ کے اشعار معنی کے اعتبارے مر پوط اور مسلسل ہوتے ہیں، قطعہ میں عوماً مطلح نہیں ہوتا (353۔

قطعہ فارس سے اردو میں آیا ہم حمد کے شعر اء نے اس صنف کو ذریعیۃ اظہار بنایا ہے مشلاً شہر د ہلی کے بارے میں میر کا حشیور قطعہ ہے: کہا ہو د دماش میر تھوجہ یورٹ کے ساکنو!

کیا بود وہاش ہو چھو ہو بورب کے ساکنو! ہم کو غریب جان کے بنس بنس بیکار کے

ر وان نا تمام کود وان فیوس کید منطقة بندای کے شن نے بھٹن مائی طاہر فقر ( جن شم برسے اموں بیان مساحب و بران شام رما قد دارے بید جارب مولانا کی الدروں مالک مساحب قاش رویند ممالی آدرای کارون در جنگہ کھٹر کو ماہ میٹنگی اور کنو محکمتہ انتام محمومہ مدام مرح ورست ہیں کے مشور دے اس مجمعیت مجالات کیا تھا کہا ہے آتھ کرتا کیا۔ 25 مدروش کر کافائی ادافا افرائل فرمان شاخ بروی می اسام عقیات عراض المائل کانوں والدر الدولان

دلى جوابك شير تفاتفاعالم مين امتخاب ہتے تھے جمال منتف ہی روز گارکے اس کو فلک نے لوٹ کر ومران کر دیا ہم رہنے والے ہیں ای اجڑے د مارکے اسى طرح اكبر آله آبادى كامشبور قطعه =: بے رووکل جو اسم نظر چند بیبال اکبر زمیں میں غیرت قوی ہے گڑاگیا یو چھاجوان ہے آپ کا پر دہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ مردول کی پڑگیا آہنے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کے: يبي خيال تھا عبد وفا كريں كے ہم کسی کے عشق میں مرکے جیاکریں ہے ہم نگاہ خور سے دیکھا تو یہ نظم آیا عذاب حال میں نہ دل مبتلا کریں گے ہم باد گار زمانه بین ہم لوگ علم وفن میں بگانہ ہیں ہم لوگ چنگیوں میں اڑادیں گے دشمن کو توب کے پیش دہانہ ہیں ہم لوگ آ و نے متعد د شخصات کی تاریخ وفات پر نجی کئی قطعات لکھے ہیں ، مثلاً: تفامری انقریر ش کلھا جو غم چل بدا وہ ول ریا سوے ارم سال رحلت آوجب یاد آگیا مندے لکلامیرے یا سے ریخ وغم (سال رحلت آوجب یاد آگیا

,

"فرد" کے نفوی معنی ایک کے ایں اوبی اصطلاح میں ایک شعریا دو مصر موں کو فرد کیتے تیں ،ان میں مصرعوں کی پایندی فیس ہوتی ہے دونوں مصرے ہم تانیے بھی ہوسکتے ہیں اور مخلف التانیے بھی، مجھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں اچاتک کوئی اچھاشھر آجاتا ہے، مگر مزید اشعار فیس ہویائے ، اس کے دو بیت کی طرح تنہا رو جاتا ہے، بیش کو گوں کا خیال ہے کہ خوال کا ہر شعر مطلع کے علاوہ این جگہ فرد ہوتا ہے، لیکن محتقین فن نے اس کو فلط قرار دیا ہے 254

> فرد کی مثال میں محی الدین خدر توم کاریہ مشہور شعر پیش کیا جا سکتاہے: حیات لے کے چلوہ کا نئات لے کے چلو چلو توسمارے زیانے کو ساتھ لے کے چلو

آو مجوية كلام ميس بحى ايك فرو جميل ماتاب،جو انبول في مرحومه شرف النماء

بنت محر مصطفے کی تاریخ وفات پر کہاہے:

بزیر خاک چوں جائے نہاں یانت .

شهيد اين حيات جاودال مافت(١٥٥٥)

مثننوى

"متحوی" کے معنی الفت میں دوبر والی چر کے ایں مید لفظ فتی سے طفقتی ہے ، جس کے معنی بیں ہو بہدیا افکا فتی اور سال معنی بیں ہو بہدیا گئی اور سال میں مقری ایک طویل افکا کو کہتے ہیں جس میں کوئی عشقیہ داستان یا سال بی میں مقدی ایک طویل افکا کو کہتے ہیں جس میں کوئی عشقیہ داستان یا سال بی اور الدط ہوتا ہے ۔۔۔۔ متحوی کے تمام المتعاد ہم تا بی میں ہوتا ہوتا ہے ۔۔۔ متحوی کے تمام المتعاد ہم تا بی تا بی میں ہوتا ہے ، اس میں تافید ہوتا ہے ، اس میں تافید کے ساتھ دو ایف کا لزوم مجی تاب میں ہوتا ہے ، اور شاعر طویل سے دور شاعر طویل کے اس صفف میں بری سمولت ہے ، اور شاعر طویل سے حاول افکام کہتا بطاحات ہے ، اور شاعر طویل

یہ صنف بھی فاری ہے آئی ہے، اور طاویجی آپیر تھی ہیر میں میں بیٹر سے نیٹر سے گئے آپی۔ مرزا ہوتی آئی محمد حسین آزاد آور علامہ حالی تھیے ممتاز شعر اونے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، خاص طور پر میر حسن کی سحر البیان کو اس صنف بیس کافی شیرت حاصل ہوئی، جس کا آغاز ال اشعارے ہوتا ہے:

> کی شہر میں تھا کوئی باوشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ ملیتی پناہ بہت حشمت وجادہ ال ومنال بہت فون سے اپنی فرخندہ حال

بہت سمت و بعاد میاں و مرتاں بہت تون سے لین ام حمدہ دان کی یاد شاہ اس کو دیے تنے باح بعد کے ادوار میں مجمد حسین آزاد آور علامہ حالی نے اس کو دسعت دیے ہوئے اس

مبرے اورور سے دیے اور اس کیا ہے۔ میں اخلاقی مضامین مجی شامل کئے۔

حضرت آوتے بھی ای روش پر چلتے ہوئے محبوب سے ہم کا ای کے علاوہ اخلاقی مضاش کو بھی موضوع بنایا، اور کئی طویل مشتویاں کھیں مثلاً: الله فقد حالت کے نام ایک مظوم خطیس این بے قراری اور رخصت ند ملنے کی داستان اس طرح رقم فرمائي: گوہر بحرحن و محبولی اے سرایا محبت و خونی رنگ گل اور بوئے متانہ شمع محفل سكون يروانه مرجم زخم دل جگر کی مکیس محرم رازو جان آه حزيں تم سلامت رجوبز اربرس با کرامت رہو ہز اربری فنخ آنے کا عزم کر تاہوں تيسرا خطيه لظم كرتابول بیکسی میں یزایہاں ہوں میں يجه تو باروناتوال بول ميں گذرس گی مدتیں کئی دن کی رات کثتی ہے جسے کس کی ہنا ہی طرح دنیا کی بے ثباتی پر ایک طویل نظم لکھی ہے جس کا آغاز ان اشعار ہے يوتاب: جہان بے بقاکی دوستو! ہر چیز فانی ہے تنس کی طرح ہر شے یہاں کی آنی جانی ہے غرض ہونا یہاں کااک نہ ہونے کی نشانی ہے حمهين ديكهول كهال وهشوكت نوشير وانى ب نظر آتے ہیں جو نقتے یہ سارے مٹنے والے ہیں اجل نے دھکے دے دے کر ہز اروں کو ٹکالے ہیں 🛠 مسلم نوجوانوں کے لئے آہ کی طویل انقلالی نظم بھی اسی صنف میں لکھی گئی ہے: جلد اعداءوطن كامنه عدم كوموژ دو كوه تجى حائل اگر جو ﷺ مِين تو توڑ دو

جود کھائے آگھ تم کو آگھ اس کی پھوڑ دو موت سے اغمار کے رشتے کو اٹھ کر جوڑ دو

رباعي

رباعی "رباعی " الے شتق بے جس کے معنی چارے بیں ، یہ چار مصر مول پر مشتل ہوتی ہے اس لئے اسے رباعی کہتے ہیں ، اس کا قدیم فارس نام " چیار بیٹی " بھی ہے ، چر اس کو " دو بیٹی "اور " ترانہ " بھی کہا گیاہے 355۔

> "علم عروض کے ماہروں نے بحر بزرج مالم ہے جو مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن ہے دس(۱۰) ارکان نکالے ہیں اور انہیں رہا جی کے لئے مخصوص کرویا ہے، ان شی ایک رکن سالم آتا ہے، اور ہاتی تو (۵) نہ مذالہ کر مائے 566

> > 355 و كن رباهيات ص ١٣٠ وَلقه وْاكْرْسيده جعفر مطبوعه آئد هر ايرويش سابتيه اكيله في ١٩٢٠ إه-

صنف رہا گی فاری سے اردوش آئی، اور جنوبی بندوستان سے اس کا آغاز ہوا، پہلے رہائی گوشاعر حضرت خواجہ بندہ فواز گیسرو دواز گیائے جاتے ہیں، جنوب ش امجہ تحیدر آبادی نے اس میں زر دست شہرت حاصل کی، ان کی بید رہائی زبان زدخاص وعام ہے:

ہر چیز سبب سے سبب سے مالکو

منت سے خوشا مدے ادب ہے انگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پیسلاتے ہو

یوں بیرے اے ہاتھ چیاں۔ او بندے ہواگر رب کے تورب ہے ماگلو

شانی ہندوستان کے اکثر بزیہ شعراء نے بھی ریاحیات کمی ہیں اور اس صنف کو یام عرون کئے پید خیاہے ، حصر ہ آئے نے بھی اس سلط کو آگے بڑھا یااور چی روشعر اسکے نقش قدم

پر چلنے ہوئے بہت ہی کا میاب ریامیات تحریر فرمائی، مثلاً: مدت ہے تجے پر بدہمانی ساق مستوں ہے ہے جائن ترانی ساقی معدتے میں جوانی کے کرم ہوتیرا دے دے دے کوئی جام ار ٹوانی ساقی

بادل کی گرج ہے زعد گانی ساتی کی کی چک ہے توجو انی ساتی الحج بین بی ہے ہے ہائے کے چھ لا جلد شراب شاد انی ساتی

ال جائے جو حور آسانی ساتی پیری میں ہوالطف نوجوانی ساتی متن میں شراب عوق ل بائے اگر پیٹا رہے جام ار خوانی ساتی

<sup>356 -</sup> د كني رباعيات ص مهام وَلقه دُّا كثر سيده جعفر \_

ساتی کی جو آنکھوں کا کر شادیکھے چلتے ہوئے جادو کا تماشادیکھے متی میں چلک جائے جو ساخر کوئی ہر قطرہ میں عرفان کا دریادیکھے

> کیو کرند کہول غربت وطن ہے اے آو جب الل وطن کوسوئے عن ہے اے آو کاشڈ کی طرح مجھ کو فکالا صدحیف اعداء کومہارک سے جن اور اے آو

عاقل ند خردمند ند فرزاند ب بر شیخ جمال کاجو پرداندب سم طرح سے سمجائیں دل وحق کو شیخاند الفت کابید دیواند ہے

|              | _      |        |
|--------------|--------|--------|
|              | Ι.     | -de    |
| م ہواہے،۔۔۔۔ | ا وکوت | Ju 99. |

حضرت آوے کام میں مثلث (تین بند) اور مر الح (چار بند) مجى موجو و نميس ميں

،ان کے بہاں صرف مخمس اور مسدس کا استعال مواہے۔

برق کے بیان سرر مخس

" مخس" عربی لفظ "شمة" ، بنائي، جس كم معلی بي باخ (۵)، شعرى اصطلاح يس مخس الدي نظم كو كميته بين جس كاهر بندياخ مصر حول پر مشتسل مو تام ، اور دو سرب بند ب

ابندائی چار معرے ایک ہی تا نیے میں ہوتے ہیں اور پانچواں مصرعہ مطلق کے قافیہ کی پابندی کرتاہے، مجھی ساری نظم میں پانچواں مصرعہ یہ تکر ارما<sup>ہے -357</sup>۔

نظیرا آبر آبادی کی زیادہ ترتھیں مخس مٹس کمتی آیں جن شں زیادہ تریا نجے ہیں مصرمہ ک تحرار کی گئی ہے، هٹلاان کی مشیور نظم "آدی نامہ" کا ایک بند ملاحظہ کیجیے:

ونیای بادشاه بسوب وه مجی آدمی اور مفلس وگداب، سوب وه مجی آدمی

زر دار بے نواہے، سوہے وہ مجی آدمی نعت جو کھارہاہے، سوہے وہ بھی آدمی

مرے جو مانگاہے، سوہ وہ مجی آدمی

رے دو اور اقبال نے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت بھی مخسن علی کی ایک بند

:4

357 \_ مختر بار خ اردوادب ص ۱۹\_\_

چشتی نے جس زمیں میں پیغام حق سٹایا نائک نے جس جس میں وصد ہے گاگہ

تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جسنے مجازیوں سے دشت عرب چھڑایا

میر اوطن وہی ہے ،میر اوطن وہی ہے

حضرت آؤتے بھی اس صنف میں بہترین نمونے چپوڑے ہیں، ایک نظم سے چند بند

ملاحظه کریں: بے تمہارا ہرفقب آفاق میں خیر شکن چر ڈالے تم نے آسانی سے شیر وں کے دہن

اب ہوتم خاموش کول بیٹے ہوئے اے جان من ماتھ بیں شمشیر لے لو ماندھ لوسرے کفن

> اے میرے پیروجواں آگے بڑھو آگے بڑھ تم اٹھالو ہاتھ میں پھر دوش خالد کاعلم

م ابھالوہا تھ ہیں چردوک خالد کا تعم زور حیدر گا دکھادواور حثال کا ششم تم کو سے کس بات کا کھانا بتاہ کہا ہے تم

ساری دنیا سے زیادہ ہو کی ہے کب ہو کم اے میرے چیر وجوال آگے بڑھو آگے بڑھو شیر زنجی کا پنجتی ہیں تم ہے اسے شیر نیر د

یر و مان بی ای است سے بر رو کاخ سرلے کومٹاکر کردیاجب تمنے گرو کیا تمہارے سامنے ہیں دشمنان روئے ذرد گرم جو ثی تم کرو اغیار کی اب جلد سرد اے میرے پیروجواں آگے بڑھو آگے بڑھو

F 440

یں انظار میں اور کی اصطلاح میں انھیں اور کی اصطلاح میں اور کی اصطلاح میں اور کی اصطلاح میں مدس ایسی لقم کی کہتے کے مسلم الکمی کا ایسی ایک لقم کی کہتے کے ساتھ ہوں اور دو مصرے نے قالمے کے ساتھ ہوں اور دو مصرے نے قالمے کہ دو جزر اسلام اللہ میں مطلع میں عوماً پورے مصرے ہم قائم جہد و جزر اسلام اللہ میں مطلب کی ایسیت میں لکھی گئی ہے ،ای لئے ہے " مسدس مالی" کے نام سے مشہور ہے،ای ایک بھر ملام ہو:

کی نے بیر بھراط ہے جا کے پوچھا مرض چیرے زد دیک مہلک چیں کیا کیا کہا دکھ جہاں میں فیمیں کو ڈی الیا کہ جس کی دواقت کے کا بورہ پیدا کھی دھ ضرح بر کہ آئی الساس مجھیں۔

گروہ مرض جس کو آسان سمجھیں کے جو طبیباس کو ہذبان سمجھیں

میرانیس کا شہرہ آقاق مرشیہ مجی تقریباً ای بیت میں ہے، دیکھتے نموند: جب کہ خاموش مورکی شخ امامت دن میں

جب که خاموش جونی مع امامت را میں دن کو پیدا ہوئی ظلمت کی علامت ران میں

اور تؤسيخ لكاوه سروسا قامت ران يس صاف ظاہر ہوئے آثار قیامت رن میں جرخ بلتا تفازمین خوف ہے تھر اتی تھی ناك قاطمه زيرا كي صدا آتي تقي حضرت آہ کا شعری سرمایہ بھی قیمتی مسدسات ہے مالامال ہے ،انہوں نے کئی تظمیں اس بدئت میں لکھی ہیں، چند نمونے ملاحظہ فرمانس: ای کی ذات واحد سے قدیم و باتی و قائم جو تفایملے ازل سے اور رہے گااک وہی قائم جہاں کے ظالم وسفاک وجابر منعم وناعم شریف وخود پیند ویے نوااور زاید وصائم عزيز اور آشا اغيار اور احباب عين بال ذرابه بھی تو دیکھ ان سب میں چرے دوست کتنے ہیں بھراہے یہ جوسودائے ہوس ایک ایک کے سریس پھناد کھاہے جس نے کرکے جیرال ایک چکر میں نہ آسائش سفر میں دے نہ دم لینے دے یہ گھر میں قضائے ناگہانی سے نکل جائے گا دم بھر میں تھڑی جب آنے والی آئی سب بھول جائس کے د کھایاجب منہ اس نے ہاتھ یاؤں پھول جائیں گے

كروشكراس خداكاجس نے دى ہے تم كويہ دولت تغیر کے تنگل میں یہاں کی ہے ہراک حالت نہیں رہنے کی یہ حالت نہیں ملنے کی یہ مہلت غنيمت على بحس قدريه زيست اور صحت بہال رہ کر وہال کے واسطے بھی کام کچھ کرلو بہت لمبا سفر بے زاد کھے تو باندھ کر دھر لو ( لظم بے شاتی عالم) نظم" مردر محبوب" بھی ای بیئت میں ہے، اس کے دوبند ملاحظہ فرماتیں: ماناكه خلدمين بح تنهبين عافيت بزار مانا که زیر تکم بین حوران گل عذار مانا نظر فروز تمنا ہے سبزہ زار مانا کہ دل فریب ہے لطف کل وبہار لازم تھا چھوڑ نامجھے تنیا تنہیں کہو آخروفاہے نام ای کا حمیمیں کہو

> سوز درول نے مجھ کو جلا کے کیا ہے خاک اڑتے ہیں شعلے دل سے توادروں پیہ سے تیاک دا من کی طرح سنہ بھج

دامن کی طرح سید بھی اپناہے چاک چاک دیکھیں تورحم کر تاہے کب تک خدائے یاک فعل خزال میں بھی جھے سوداکاجو ٹ ہے اک بے خودی ک ہے شخر دے شد ہو ٹ ہے

ترجيع بند

"تر تیخ بند" ایک تقم کو کہتے ہیں جس میں اضعاد کی تعداد کم سے کم پانچ اور زیادہ سے از دو کا سے کم بانچ اور زیادہ سے زیادہ کم بارہ ہوتی ہے۔ اور تارہ کا ہم از دو کہ سے ان کا ہم میں میں میں ہوتا ہے ، جس کو "نیپ کا دور ہر ایا جاتا ہے ، جس کو "نیپ کا شعر سے جی بیارہ بند کے بادر دیر ایا جاتا ہے ، جس کو "نیپ کا شعر سے جی ہیں ہوت جی ہے مورت ہیں مکن ہے کہ شیپ کے شعر کے بجائے شیپ کا معرود وہر ایا جائے ، بہت سے شعر اور نے اس جی مکن ہے کہ شیپ کے شعر کے بجائے شیپ کا معرود وہر ایا جائے ، بہت سے شعر اور نے اس

اے میرے دیر وجوال آگے بڑھو آگے بڑھو تھام کو قومی نشان آگے بڑھو آگے بڑھو

جلد اعداء وطن کامنه عدم کوموژدو کوه بھی جائل اگر ہو ﷺ تو توژدو

یں جو د کھائے آگھ تم کو آگھ اس کی پھوڑدو موت سے اغبار کے دشتے کو اٹھ کر جو ڈوو

وت سے اغیار کے رشتے کو اٹھ کر جوڑدو اے میرے پیروجوال آگے بڑھو آگے بڑھو

ائے بیرے جارہ ہواں اسے برع اسے جرع اسے بر تم ہو مسلم قوم تم ہو تناہ فتخر کے دھنی سب تمہاری چٹم کو کتے ہیں بر چھی کی اٹی تم ذرا بچر و توثیر ول پر بحی پھائے مر د فی کیا تمہارے سامنے میں ارمنی و جر منی اے میر ہے دیر وجوال آگے بڑھو

تر کیپ بند

"تركيب بند" كى تعريف بجى وہى ہے جو ترتيح بندكى ہے ، فرق صرف انتاہے كہ تركيب بند نظم ميں ميں دہرايا جانے والا ہم وزن شعر ايك نبيں بلكہ فخلف ہو تاہے ، آھے ايك مرشيہ كواس كامصداق قرار دياجاسكاہے ، اس كاليك بندر يكھے:

> تچھے ہمار گلشن جستی تھی میر می جان آباد ایک دن بیم بستی تھی میر می جان

کیااستے روزوں موت ترسی تھی میری جان الی بی جان کیا تیری سستی تھی میری جان

کسنے لحدے تجھ کو ہم آغوش کر دیا کس نے سداکے واسطے روپوش کر دیا

----

اب کون ہے کہ جس کی محبت پہنازہو اب کون ہے جو محرم اسرار ورازہو

اب کون ہے کہ جس سے حصول نیاز ہو اب کون ہے جہال میں مجھے جس یہ ناز ہو اب كون م كليجد م مجد كو لكائ كون جو مير م من درد تو آنسو بهائ كون

تضمين

"لتعمین" کے معنی طانا کے جیں، شعر کی اصطلاح مس کمی دو مرے شاعر کے مصرے یا بیند پر مصرے بابند لگانے کو تضمین کہتے ہیں، تضمین میں شاعر کمی دو مرے شاعر کے شعر کے بعد مجھی اور کمی کے شعر سے پہلے مجی اپنے اشعار لگا سکتا ہے، ہر دور کے شعر اونے اپنے سے پہلے شاعر کے مصرعہ ماضع پر تضمین کا عمل کیا ہے۔

ملامثال کے طور پر نظیر آگر آبادی کامشہور شعرہے:

بدر مگ برگی تقریرین، بیه آژی تر مچمی تحریرین "مب شاخه پیزاره جائ گاجب الاد چلیه گا، جارا" پیژهم زاغال نے نائ کے شعر پر تضمین کی:

غالب کنا به عقیدہ ہے بقول ناسخ

"آپ بېرووال جومعتقدمير سنېس"

علامہ اقبال کے یہاں بھی تضمینات بکثرت ملتی ہیں، بانگ درا" میں ایک نظم کاعنوان پے "تضمین برشعر اندی شاملو" اقبال نے ایک فاری شعر پر پوری نظم کہی ہے:

تعرامین شاملو"اقبال نے ایک قارمی شعر پر پوری عظم ہی ہے: "وفا آموختی ازم الکاردیگرال کردی

> ر بودی گوہرے ازمانٹار دیگراں کردی" کے نظم ہے "نضمین برشعر صائب" جس میں صائب

ایک تقم ہے "تضمین برشعر صائب" جس میں صائب کے ایک فاری شعر پراقبال ای ہے:

نے یہ نظم کہی ہے:

"جان بہتر کہ لیل دریاماں جلوہ کر ہاشد ندارد تنگنائے شم تاب حسن صحرائی" نظم" فردوس میں ایک مکالمہ شیخ سعدی شیر ازیؒ کے ایک شعر پر بطور تضمین کی گئی "خرمانتوال يافت ازال خار كه كتنتيم ديانتوال بافت ازال پيم كدرشتيم" المحتفزت آه بهي شعراء كي اس معروف سنت كو كهال نظر إنداز كريكته يتهام زا فالسكامشهورشعرے: "ر فج سے خو گر مواانساں تومث جاتا ہے رفج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتن کہ آسال ہو گئیں" آونے بوری ایک غزل اس شعر بر کہ ڈالی، چند اشعار ملاحظہ ہوں: ایک ہی صورت سے کتنی شکل انسال ہو گئیں قدرتیں اللہ کی کیا کیا نمایاں ہوگئیں میں نے یو چھا حر تیں یوری مری جاں ہو گئیں قل کر کے مسکرائے اور کہا مال ہو گئیں کیا کریں گے اب عنادل سر گلہائے چین گری آہ وفغاں سے خشک کلماں ہو گئیں المعالب ہی کی مشہور غزل کا ایک شعر ہے: "نقصال نہیں جنوں میں بلاسے ہوگھر خراب سو گز زمیں کے بدلے بالال گرال نہیں"

آ کے کلام میں اس پر دومستقل غزلیں موجود ہیں، ایک غزل کاعنوان ہے" یامیر ا سر نہیں رہے یا آستاں نہیں" اس غزل کے چنداشعار: اشكول كأكب فراق مين سيل روال نهيس اس بح میں حاب ساک آسال نہیں جب وه فروغ برم مرا ميهمال نبيل یجه دل میں حوصلہ نہیں رورح رواں نہیں سودائے زلف کا یمی تشہراہے اک علاج یا میرا سر نہیں رہے یا آستاں نہیں مطلع پردھوں اک اور کہ ہو حسب حال آہ بزم سخن ہے دوست ہیں دفخمن بہاں نہیں دوسرى غزل كاعنوان ب: " على آشائے درد ہول دردآشام ا" اس کا آغاز ان اشعارے ہوتاہے: کس دن تر اخبال جمیں حان حال نہیں گذری دو کون رات که آه وفغال نہیں تم میرمان ہو تو کوئی نامیربال نہیں وشمن زمیں نہیں ہے عدو آسال نہیں ناصح نہ پوچھ مجھ سے مرے رنج ویاس کو خاطر جو ہو ملول تو ممکن بال نہیں

آ تکھیں لڑاکے ان ہے ہواسینہ یاش یاش كھائى وە چوك جس كالخفاوہم و گمال نہيں

مر مث عظیے کی کی محبت میں آہ ہم

ڈھونڈھے ہے بھی توملیا ہمارانشاں نہیں

دیوان غالب میں سب سے طویل قطعہ جو تیں (۳۰ )اشعاریر مشتل ہےاس

كاآخرى شعرب:

ہر برس کے ہوں دن پیاس ہزار تم سلامت رجو بز اربرس

اس کے پہلے مصرعہ پر آؤنے اپنے منظوم نامیر محبت میں اس طرح تضمین فرمائی: باكرامت ربوخ اربرس تم سلامت رجو بز اربرس

ابک مشہور شعرے:

مرض بر هتا گياجوں جون دواكي م یض عشق بررجت خدا کی

کلیات آہ تیں اس عنوان کے ساتھ ایک طویل غزل موجود ہے: کھنجی تکوار اس کافر ادا کی

اللي خير حان مبتلا کي اڑا لائی ہے پوزلف دوتاکی

بلائيں كيوں نه ليتے ہم صباكي

نمود خط ہے جانگاہی ہوئی کم

پڑھا کی رات اور حسرت گھٹا کی

جو لیتے ہو تو پیلوش میگد دو یہ قیت ہے دل درد آشاکی زئرپ کررہ گیااے آہ کوئی

رئب کررہ کیااے اہ لوی نگاہ یار نے شاید خطا کی

## موضوعی اصناف شاعری

اب موضوعی اور معنوی نقطۂ نگاہ ہے بھی" کلام آہ" کا جائزہ لیں کہ آہنے ان میں ہے کن کن اصناف سخن ہے تعرض کیاہے:

"جر" کے لغوی معنی تعریف کے ہیں، شعری اصطلاح میں حرسے مراد وہ نظم ہے جس میں خالق کا نئات کی تعریف وتوصیف کی گئی ہواوراس کی عظمت وقدرت اور ذات وصفات کا تذكره بو، كبھى حمد متعقل لكھى جاتى ہے اور كبھى كى دوسرى صنف كى ابتدائيں ياسلية كلام بين

تجى آتاك، مثلاً:

ﷺ کلیات میر کا وہ نسخہ جس کو سنبل فرازنے مرتب کیاہے اور مکتبہ الفتوح لاہورے شائع ہواہے، اس کا آغاز مستقل حمہ ہواہے، جس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں:

ول رفع جمال ہے اس ذوالحلال كا

متجمع جميع صفات و كمال كا ادراک کو ہے ذات مقدس میں دخل کیا ادهر نهیل گزار گمان و خیال کا

چرت سے عارفوں کو نہیں راہ معرفت حال اور پچھ ہے یا انہوں کے حال و قال کا 🖈 نظیرا کبر آبادی نے خالص حمر محنس کی بیت میں لکھی:

یارب ہے تیری ذات کو دونوں جہاں میں برتری

ہے یاد جیرے فضل کو رسم خلائق پروری

کیااتسیال، کیاطان کریاطان کراد حش کیاجی ویری پالے ہے سب کوہر نسال تیر اکر مادریادری پہلا فیٹے ابراتیم ذوق کے کلیات کی پہلی خزل تھر کے مطلعے شروع ہوتی ہے: ہوا تھر خدا میں دل جو معروف رقم میر ا الف الحمد کا سابن کیا گویا تھم میر ا بہت ہے شعر اور نے تھر مد قصائداد و تھرسر ماحال ہیں تکھی ہیں۔

دائم بے خاص وعام ير لطف وعطا، حفظ آوري

بہت سے شعراء نے حمیہ تھا کہ اور حمیہ ریاعیاں کمی تکسی ہیں۔ آؤے کام میں مستقل حمد توموجود کیل ہے ، لیکن دوسرے اصاف سخن کے ضمن میں حمیہ اصال ملتے ہیں ، جن میں باری تعالی کی وصدت وعظمت کا تذکرہ ہے ، اور خودسائند ضداوں یہ کاری ضرب لگائی گئی ہے ، وصدت انسانی کے حوالے سے مصنوعی امتیازات اور جھوئی تفریقات سے بیزاری ظاہر کی گئی ہے ، اور اس کو ارشاد رحمائی کے ظاف قرار دیا گیاہے ، کیونکہ

تفریقات سے میز ادی ظاہر کی گئی ہے ، اور اس کو ارشاد رہانی کے ظاف قرار دیا گیاہے ، کیو تکد پورے بڑم انسانی کا صدر اور سارے چشتان عالم کا مان ایک ہے ، اور باغ لگانے والے مالی کو اپنے چس کے ہر مجول سے یکسان بیار ہوتا ہے:

ای کی ذات واحد ہے قدیم و باتی و قائم

جو تھا پہلے ازل ہے اور رہے گااک وہی قائم

ملوسب سے محبت سے بیہ ہے ادشاد رحمانی اس حق نے مزین کی ہے سادی بزم انسانی

مجوسی ویمپودی مسلم وهندی و نصرانی خراسانی و تاتاری وشامی وید خشانی لگایا ہے یہ سارا باغ عالم ایک الی نے ملی نے ملی سے ملی سے ملی اللہ کس کو تد خیال نے

نعي

"فت" کے لغوی معنی بھی مرح او تریف ہی ہو اور آپ کی حظمت شان ،اور اشیال میں المبتد اصطفاح میں نعت اس الله لقم کو کہتے ہیں جس میں حضور منطقاتی مدر و حتای گئی ہو ،اور آپ کی حظمت شان ،اور اشیازات و خصوصیات بیان کی مجل ،نحت بھی مجھی مستقل طور پر تکھی جاتی ہے ، اور مجھی مختلف اصناف خزاں ، قسیدہ یا مشوی کے سلطے میں مجھی جیزوں کو چھوڈ کریاتی مرکزی خیالات بہت جیتی ہیں، قدیم طور پر دو تعییں موجود وہی جن میں مجھی چیزوں کو چھوڈ کریاتی مرکزی خیالات بہت جیتی ہیں، قدیم شعراء میں میرکی نحت محضراء میں میرکی نحت محضراء میں میرکی نحت محضراء میں میرکی نحت استفادی المور پر سب سے زیادہ یا دن معلوم ہوئی ہے، ان کی ایک نعت کے ایڈوا کی ا

عار دیکھے:

ہے حرف خامہ دل زدہ حسن قبول کا

ہی خیال سرش ہے نصت رسول کا

ردویر وی غیل اس کی کہ گام خشت شی

قاہر الر ہے مقعد دل کے وصول کا

وہ متقد اسے خات جہال اس جین ہوا

پہلے جی تھا نام گفت رس و حقول کا

دوسری نعت کائی طور ہے، جہ ان اشعارے شرص ہو قبول کا

دوسری نعت کائی طور ہے، جہ ان اشعارے شرص ہو قبول کا

دوسری نعت کائی طور ہے، جہ ان اشعارے شرص ہو قبول ہے،

اور خاطر کی حزی یارسول

تحييجون جول نقصان دغي مارسول تیر کارحت ہے یقینی یا رسول رحمة للعالميني با رسول ہم شفیع المذنبینی مارسول 🖈 نظیرا کبر آبادی نے "عشق اللہ" کے عنوان سے مستقل نعت لکھی ہے۔ کا خالب کے مطبوعہ دیوان میں نعت پاک کی صنف موجود نہیں ہے۔ الاعلامه اقبال كى " بانگ درا "مين " حضور رسالت مآب مين " كے عنوان سے ايك نعتیہ کلام موجود ہے ،جو انہوں نے عالم تصورات میں سر کار دوعالم تلکھا کے حضور پیش کیاہے ، مہ کلام دراصل ای پیشی کی مختمر داستان ہے ، اس میں حضور سی کا کا دات گرامی اور صفات و کمالات ہے کوئی تعرض نہیں کیا گیاہے۔ حضرت آء آنے عربی اور فارسی دونول زبانول میں مستقل نعتیں لکھی ہیں ،عرلی نعت میں ۱۳ / اشعار اور فارسی میں ۲۷ / اشعار ہیں ،فارسی نعت میں بھی تمین اشعار عربی کے شامل ہیں ، ان دونوں نعتوں میں آونے رسول اللہ نکھا کے کمالات وخصوصیات، اور ذات رسالت مآب نکھی ے لین شیفتگی اور محبت کے بیان میں فی مہارت اور سلیقہ مندی کا شوت دیاہے اور اپنا حبر اکال كرركد دياہے، آؤكے عالمانہ تكلم اور عار فانہ والبانہ بن نے اس ميں ايك مخصوص انفراديت پيدا کر دی ہے، معرفت ویقین کے جس بلند مقام سے انہوں نے یہ نستیں کہی ہیں وہ عام فی شعر اء کے لئے ممکن نہیں، ان میں سیرت طیبہ کے بڑے اہم فکات کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً:

ے کی میں ان میں کا میں ہے۔ آہ کی نعتوں میں فکات سیرت

الم حضور تنطف کے روئے انور جیسا کوئی چیرہ کا نتات میں پیدا نہیں ہوا۔

ہلے مشس و قمر کا مُنات میں روشنی کا سرچشمہ ہیں، لیکن ان کوروشنی نور محمدیؓ سے حاصل

ہوتی ہے۔ ہیز عارفین کے قلب ورون کی غذاذ کرو فکر و محبت رسول ہے۔ مدجہ سے عشتہ میں اعظامی ہوا ہے۔

نهلاچس سینه شدن عشق رسول تلقیلی آگ روش بودهان ظلمت باتی نمیس ره سکتی۔ نهله جس دل ش می خدا تلقیلی محبت کا لیودا آگاہے دہاں بہار ہی بہار ہوتی ہے، خزال کا

چئے جس دل میں ٹبی خدا سمجھاکی محبت کاپو داآگتاہے وہاں بہار ہی بہار ہوئی ہے، خزال کا گذر خبیں ہو سکتا۔

> ﴿ الله دل انوار مصطفى المنظم على تجليات الله كامشابده كرتے ييں۔ الله عشق اور جذب مصطفع المنظمي آرزوپر عربي نعت محتم ہوتی ہے۔

🖈 فارى نعت من كچيد ويكر على حقائق ولطائف بجي ملته بين مثلاً:

کا فار می سنت میں چھو دیر می طال وقط طف میں سنتے ہیں سن . جہر عظمتیں آئے کی نسبت سے سر خروئی حاصل کرتی ہیں ، آپ کی رفعت شان گئید

الله الله كالمرهز من عبالا أسان تك بـ

نیلو فری کے لئے بھی قابل رفٹک ہے۔

ا کے جس طرح یادل میں بارش کا خزانہ پوشیدہ ہے ای طرح حضور عظیم کی ذات طیبہ تمام فضائل د کمالات کی محور ہے۔

ماہا کے در دور ک کے چیروں میں حسن کی جنگ ملتی ہے تو آپ می شخصیت علم و بر دواری

کی آئینہ دارہے۔ کی آئینہ دارہے۔

ہڑ آپ فخر انبیا اور فخر اولیاویں، آپ کا سکہ زمین سے ہفت فلک تک جاری ہے۔ ہی ساری روے زمین پر خوشبووں کی بہار آپ کے نفوس قد سیر کا شروع ہے، کہ ساری

برم کا مُنات آپ بی کے طفیل سجائی گئے ہے۔ جہز مین آپ کے نقش یاسے فخر محمول کرتی ہے، اور آسان آپ کی قدموی

جناز شان آپ کے عش یا سے نفر محسوس کرتی ہے، اور آسان آپ کی قدمبو کا سے عزت حاصل کرتاہے۔ کے کا نات عالم میں آپ علم ومعرفت کے بحر بیکرال اور ظلم وجہالت کے خلاف مثبت طاقتوں کاسر چشمہ ہیں ،بازار علم میں آپ سے گرانمایہ کوئی چیز نہیں، آپ نے ونیا کو جس حکست ودانشوری ہے روشاش کمااس کے سامنے اہل منطق کے معقولات ثانی کی بحث ایک طفلانہ شوشہ الله آب كى ذات عالى برنى كے لئے منتج مقصودر عى۔ 🖈 بندہ وخدا کے در میان آٹ ایک مضبوط رابطہ ہیں ،اس رابطہ کے بغیر کوئی خدا تک نہ پہونچاہے نہ پہونچے گا۔ المنافقة على المنتفع المثيل كوني بيدانهين جواب الله الله عقل كل كى يرواز سے بھى بلند ترب الله آب کے آستانہ کی غلامی شہنشاہوں کے لئے بھی قامل فخر ہے۔ 🖈 جس طرح نبوت آب کی شخصیت پر ختم ہو گئی ای طرح آپ کے غلاموں پر نیابت نبوت اور قیادت عالم ختم ہے۔ 🖈 آت کی مثال کچول کی سی ہے، کچول ہے مجھی کسی کو گزند نہیں میہو نچ سکتی ،اور آپ کے دشمن کا نٹول کی تمثیل رکھتے ہیں، خار بھلا کبھی پھولوں کی ہمسر ی کرسکتے ہیں۔ الماركريان دراصل آئ كے آتش فراق ميں حي كر فيكنے والا قطره ب-الله المياكي حاريار (خلفاء راشدين) آپ كى عظمت بے انتہاكے نشان بيں،جو آپ كى تربیت اور نظر کرم کے طفیل تاج قیادت سے سر فراز کئے گئے، افراد سازی کی الی کوئی مثال تاریخ انسانی میں موجود نہیں ہے۔

ماد ریا استان میں جو وہ ہیں ہے۔ جہزا تیر میں آمنا چارنے اپنی تھی ورخواست لگادی ہے کہ میری ایساط کیا جو حضور تنظیم کی تحریف وقوصیف کا تن اوا کر سکول، میرے جہال پنادا میرا اصال آپ سے تخفی فیش، آپ کی

الطاف وعنامات كالميد وارجول 358\_

یہ ذات رسالت مآب منتقط کے وہ اشمازات و کمالات ہیں جن کو پیکرشع ی میں وہی شاعر ڈھال سکتاہے جو زبان وبیان کی سلیقہ مندی کے ساتھ علم وفن بیس بھی کمال رکھتا ہو ، اور

> محیت ومعرفت کی د نباکا بھی شاور ہو، آئے لینی فارس نعت ان اشعار پر ختم کی ہے: كوبر ذات فريدت درة الباح الكرم

چار بارت راز لطفت بود تاج افسر ی

من چه دائم تا بگويم وصف تو اے كان جود نیک از بیر سعادت کردم اس مدحت گری حال زارم نیست پنہاں از تو اے ماوائے من

پس توقع دارد أو از لطف جويم بكرى

لظم کے لغوی معلی" الری" کے ہیں، نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں مقررہ عوان کے تحت شاعر اینے حیالات کو مسلسل اور مربوط انداز میں پیش کرتاہے ، جس کا ایک مرکزی خیال ہوتاہے، چنانچہ غزل کے ماسواجملہ اصناف سخن نظم ہی کہلاتے ہیں، گو کہ موضوع اور ایئت کے اعتبارے ان کے نام الگ الگ ہول، نظم کے لئے ندموضوع کی یابندی ہے ند کسی مخصوص بیئت کی \_\_\_\_\_ای طرح نظم کے تمام اشعار ایک ہی ردیف و قافیہ کے پابند نہیں ہوتے، یکسال بھی ہوسکتے ہیں اور مختلف بھی،اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔

<sup>358</sup> معترت آونے پر لطائف و فکات شاعر انداشارات میں بیان کے ہیں لیکن اگر آپ ان کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو ملاحظہ كرس سرت طيد منتش رحتير مرتب كي كتاب"مقام محمود" شائع كرده مفق ظفير الدين اكيدي جامعدر باني منورواشريف.

کتیج بین کہ نظم پر سب سے پہلے نظیر آبر آبادی نے طبی آزمانی کی، ان کے علاوہ نظم کو شعراہ شن آزادہ عالی اساعل میر طبی، پیکست، سرور جہان آبادی، علامد اقبال، جوش، جگر، وجد اور مجم آندی و فیم و بہت زیادہ معروف ہوئے ہیں۔

میلانات میلاند کا دور اردوادب کی تاریخ شن دور جدید کہلاتاہے ، ملک ش سیای انتقاب کے ساتھ ادبی انتقاب کی تاریخ شن دور جدید کہلاتاہے ، ملک ش سیای انتقاب کی ساتھ ادبی انتقاب کمی آیا اور ادب میں زندگی ہے تعلق رکھنے والے بہت ہے موضوعات جب تقلم شن داخل ہوئے تووہ تقلم جدید کہلائے تگل، پھر آہت آہت آہت اس کی سی تمن تصمیل ہوگئی:

(١) پايند نظم (٢) نظم معريٰ (٣) نظم آزاد-

يابند نظم

" پایند نظم" سے مر ادوہ نظم ہے جس شن قافیے اور بحر دو ٹول کی پایندی کی گئی ہو، مہد قد یم شن پایند نظم ای مروج نظی، ہلکہ آئ محک سب نے زیادہ پایند نظم ای بک جائی ہے، علامہ حالیآ، علامہ اقبال آو فیر وکی تمام نظمین پایند نظم ای کا سربایہ بین، اقبال کی نظم " جنگو" کے چند اشعار دکھتے:

> جَنُو کی روشی ہے کا شانہ کچن میں یا شع جل ردی ہے چواوں کی المجن میں آیاہے آساں ہے اثر کو کی نتارہ یا جان پڑگئے۔ میتاس کی کرن میں

> > یاشب کی سلطنت ٹی دن کا سفیر آیا غربت ٹیس آئے چکا گمنام تھاوطن ٹیں

کمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قباکا ذروے یا تمامال سوری کے جریمن کا

نظم معریٰ(Blank Verse)

معریٰ عاری سے مشتق ہے ،اس کے معنیٰ ہیں خالی ،یہ نظم چونکھہ قافیہ ہے عاری ہوتی ہے اس لئے اسے نظم معریٰ یا غیر مثنیٰ کہتے ہیں، البتہ بھر کیا پایندی ضروری ہوتی ہے، اس نظم کا روائ پورپ میں رہا، پورپ سے جب یہ تحریک ہیں،وستان آئی تو اساعیل تیمر مخمی اور نظم خلافط آئی وغیر واس نے زیادہ متاثر ہوئے۔

> مونہ: اے چھوٹے تارہ کرچک دکسرہ ہو جمہیں دیکھ کر نہ ہوۓ تھے کس طرح تھر کہ تم اونچے آسان پر جمب کل جہاں سامائی ہوئے روشن اکن روش سے کہ کس نے بڑو ہے این کہ اور لاس کو ا

> > (Free Verse)

" اقلم آزاد" اس لظم کو کتے این جو قافید ، بحر اور دون کی پایند کی سے آزاد ہو، اس کا کوئی مصرعہ طویل تو کوئی مختمر ہوتاہے، البیتہ شامر بحر کی پایند کی کواس طرح طوظ رکھتا ہے، کہ ایک بی بحرکے ارکان مصر موں میں کم یازیادہ استعمال کر تاہے، مشالاً ایک بحربے: قاملن، قاملن، فاعلن، فاعلن، فاعلن

اس بحر کا ایک رکن ہے "قاعلن "شاعر ایٹی اظلم کے کسی مصرعہ میں پوری بحر استعمال کر تاہے اور کسی میں تین حصہ اور کسی میں ایک حصہ ،اس سے اظلم میں روائی اور آ بھٹک قریدا

| ہوجاتا ہے لیکن جو ترنم پابند نظم میں ہے وہ آزاد نظم میں پیدائیس ہو سکتا ، آزاد نظم میں شاعر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيئت كونهيں موضوع كو اجميت ويتاہے۔                                                          |
| ترتی پیند تحریک (۱۹۳۷ء) کے بعد معریٰ نظم کے مقابلے میں آزاد نظم کارواج زیادہ                |
| ہوا، اس سلسلے میں کئ نام اہمیت کے حامل ہیں: -                                               |
| ن-م-راشد ،مير الجي، فيض ، مخدوم ، فراق ،احد نديم قامي، اختر الايمان ، اور ساح               |
| لد هیانوی وغیره، بطور نمونه ن-م-راشد تکی آزاد نظم کاایک حصه پیش ہے:                         |
| ایشیا کے دور افتادہ شبستانوں میں بھی                                                        |
| میرے خوابوں کا کوئی رومال نہیں                                                              |
| کاش ایک د بوار ظلم                                                                          |
| میرے ان کے در میاں حاکل شہو                                                                 |
| بير عمادات قديم                                                                             |
| ىيە خىيابال ، مىيە چېن ، مىيە لالەرزار                                                      |
| چاندنی میں نوحہ خوال                                                                        |
| ا جنبی کے دست غارت گرے ہے <sup>359</sup> ۔                                                  |
| حصرت آو کی تظمیں عبد قدیم کی روایت کے مطابق پایند نظم کے زمرہ میں آتی ہیں،                  |
| آء نے ایک بھی آزاد یا معری نظم نہیں کی ،البتہ انبوں نے اردو کو پایند نظموں کے خوبصورت       |
| مُونے دیئے ہیں، مثلاً:                                                                      |

<sup>359 -</sup> مختر تاري اردوادب ص ٢١١- ١٤٥

بھراہے یہ جو سودائے ہوس ایک ایک کے سر بیر ، بھنار کھاہے جس نے کرکے جرال ایک چکریں ند آسائش سفر میں دے ندوم لینے دے بید گھر میں قضائے ناگیانی سے نکل جائے گا وم بھر میں تھڑی جب آنے والی آگئی سب بچول جائس کے و کھایا اس نے جب منہ ہاتھ یاؤں پھول جائیں گے كرو شكراس خداكا جس نے دى ہے تم كويد دولت تغير كے تنكىل بين يهال كى براك حالت نہیں رہے کی سرحالت نہیں ملنے کی یہ مہلت ننيمت بي لي جس قدربه زيست اور صحت یماں رہ کروہاں کے واسطے بھی کام کچھ کرلو بہت لمیا سفر ہے زاد کھے توبائدھ کر دحر لو (لقم: يدثياتي عالم)

کون کہتاہے جہاں میں ہے سروساماں ہوتم ساری دنیاہے تمہاری علق کے سلطان ہوتم اشرف افخاد قات ہے تک صاحب انمان ہوتم میں شرف بچھ کم جبس کہ عال قرآن ہوتم لیے عمر ہے بیر وجوان آگے بڑھو آگے دعو شرم کی جاہے جو خادم تھے وہ آقابن گئے اور جو قطروے بھی کمتر تھے وہ در ہائن گئے

جوتھے کتے درکے سب وہ شیر صحر ابن گئے

اور تم کیا تھے مگرافسوس اب کیائن گئے اے میرے پیروجوال آگے بڑھو آگے بڑھو

> پھر د کھادو کچھ تماشا تیخر وشمشیر کا سلسلہ کر دولاگ زنجیرے زنجیر کا

تذکرہ تازہ کرود نیاش عالمگیر کا چیر کر رکھد و کلچہ دشن نے چیر کا اے میرے چیروچوال آگے بڑھو آگے بڑھو

(نظم: اثقلاب)

ہر چند ترک کار کی عادت نہیں جھے بر کماکروں کہ صر کی طاقت نہیں جھے

ہوں مدعا طراز دل سوختہ کامیں اظہار رنگ حسن طبعت نہیں جھے

بدلی دو کی سام کا میرا به واکویش بدلی دو کی سام کا میرا به واکویش

کیا ایسے کارخانہ پہ حمرت نہیں جھے نظری کی ہوئی ہیں حمایفوں کی ان دنوں

سرر بن مراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابع المرابع

بد کیش بد زبان کو پیچانتا ہوں میں روکوں زبان اس کی بیہ قدرت نہیں جھے

بے برم و بے قصور بین تخبر اقصور وار اس پر بھی دل ہے صاف کدورت نہیں جھے (منظوم استعفام)

قصده/منقبت

تصیدہ عربی صنف ہے جو قاری ہے ہو کر اردو میں آئی ہے ،اس کا مضمون طویل اور مسلسل ہو تاہے، مضامین کے اعتبارے قصیدہ کی چار قسمیس این:

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> - اصناف سخن اور شعرى جيئتين ص ١٩٦٨ وكذ شيم احمد ، ناشر انثر يأب اميوريم مجو پال ١٩٨١م.

(۱) مدحیه (۲) ججوبه (۳) وعظیم (۴) بیانیه-

تصيده چار اركان پر مشتل مو تاہے:

(۱) تشییب، دو مر بے گفتوں میں تمہید، جس میں، موسم بھاز، اور مرشاری و مرصتی وغیر و کار کرا جاتا ہے، اس کا آغاز مطلع ہے ہوتا ہے، جس میں شاعر ایک پوری فئی صلاحیت کا ۔

مظاہرہ کر تا ہے۔ (۲) گریز: بینی تمہیدے مدح یا جو کی جانب رجوع، تشبیب کے مقابلے میں گریز

کے اشعار کی تعداد کم ہوتی ہے۔

(٣) مرح يا جونيه تصيده كالبير اركن ب، جويد قصائد كي تعداد مديد كي بنسبت كم ربى ب، يد تبي اور درباري دولول توعيت كي جوتے تھے، ليكن جب سے شاق دربار ختم جوتے

ر میں ہے، یہ یدی اور درباری دونوں تو جیت کے ہوئے ہے، یان جب سے سابی دربار مہوئے ، درباری قصیدے بھی ختم ہوگئے، اب صرف فد ہجی نوعیت کے قصیدے باتی رہ گئے ہیں۔

(۳) دعایا حسن طلب: لیتنی محدوج کے لئے دعا کرتے ہوئے انعام واکرام کی خواہش پیش کرنا، اور اگر ججوبہ قصائد ہوں تو ید دعا کرنا۔

ن مره الوار الموجوع مصاحد الواق وبدرها مرايد قصيره "كونى مل و كن مل لفرق كو اور شالي بند مل مرزا محمد رفيع سود آآور شخ ابرا ايم يسم خد صد شد ....... وصل

ذوق کو خصوصی شہرے واہمیت حاصل ہوئی۔ مرزاخالب بہادرشاہ ظفرے دربارے وابستہ بنے ،اس کئے بادشاہ کی شان میں ان

کے بھی کئی تصیدے اور قطعات و ایوان غالب شد موجود ایں ، ایک قطعہ کا پہلا شعر ہے: اے شہنشاہ فلک منظرب مثل و نظیر اے جہاں دار کرم شیو ؤک شہر وعدیل

> ایک قصیدہ اس طرح شروع ہوتا ہے: اور شاخان آسلاران گا

اے شہنشاہ آساں اور تگ اے جہال دار آفاب آثار

ایک قصیرہ کا عنوان ہے "دے شاہ ظفر"اس کاپیلاشعر ہے:

ہاں مدفو سئیں ہم اس کانام جس کو تو چیک کے کر دہاہے سلام

دراصل قصیرہ گوئی کے لئے دربارے وابنگی اور سزائ بیش انکسار اور کسی قدر خوشامہ

پندی بھی ضروری ہے ، جن شعراء کو یہ دونوں چیزیں میسر ہوگی دی لوگ کا میاب قصیرہ گو

ہوئے ، میر کوکی شای دربارے خصوصی وابنگی میسرنہ ہوئی ، اقبال کے دور میں ابساط شہشانی

سٹ بھی تھی ، بس چھوٹی چھوٹی میں گئی میں ماری تھیں ، ای کے ان کے بہاں قصیرہ کی صنف یا تو

مفقودہے یابہت محدود مذہبی قصا کد

اس طرح بحر تساحب مجلی اس معاطے شن کی ہے بیجے نہیں بین بیان کا فرود کری شاہ کبکاہ کے سامنے چکتے پر آمادہ ند ہو لیکن سحابہ اور افل ہیت کی عظمتوں کووہ قلب ودوج کی گہرا کیوں سے سلام چن کرتے ہیں، حضرت علی کی شان شن ذوروار مشتبتیں کلھی ہیں ، ان کی

ایک منقبت سے چنداشعار ملاحظہ کریں:

جو معتقد نہیں ہے علیٰ کے کمال کا ہریال اس کے تن پہ ہے موجب ویال کا ر کھنا قدم ہے اس کے قدم کب ملک سے ہو مخلوق آومی نہ ہوا الی حال کا توڑا بنوں کو دوش نی پر قدم کور کھ چھوڑا نہ نام کعبہ میں کفروضلال کا دوسری منقبت مخس کی بیئت میں ہے، پہلا بندہے: ماور على ، محمد على ، آشا على مادي على رفق على ، رينماعلي م شد على كفيل على پيثواعلى مقصد على م ادعلي مدعاعلي جو کچھ کہوسوایے توہاں مرتضیٰ علی ہ غال کے دیوان میں بھی منقب کے عنوان سے کئی قصدے موجود ہیں ،مثلاً ایک عنوان ہے"منقبت حیدری"اس کا پہلاشعر بہہے: سازیک ذرہ نہیں فیض چین ہے ہے کار ماء لاله بے داغ سویدائے بہار حضرت آہے ہیاں بھی اصطلاحی اعتبارے درماری تعبیدہ کی صنف موجود نہیں ہے، ساری زندگی مدرسه ما خانقاه کی پوریه نشین کرنے والے فقیرے نواکو دربارشاہی سے کیا واسطہ؟ \_ جس دور میں انہوں نے آ تکھیں کھولیں پوراملک انگریزی تگ و تاز کی لیبید میں تھا،شاہی سلطنت كى بساط ليث يجى تقى، اسلامى مندوستان افسانة ماضى بن يكا تها، مندوستان كى آزادى كى تحریک چل رہی تھی، جس میں وہ اپنی شاعری اور عمل ہے پوری طرح شریک تھے ، لیکن اسپنے خوابول کی تعبیر دیکھنے سے پہلے ہی وہ اس دنیاسے چل ہے۔۔۔۔ البت ان کے کلام میں مرشد روحانی کی شان میں ایک تصیدہ موجودہ ،جو نہ آئی ہونے کی بنیاد پر منتبت می کہلا سکت ہے ، خاص بات میہ ہے کہ اصطلاحی قصیدہ کے جن ارکان کا اور ذکر آئیا ہے ان کواس میں بزی خوبصور نی کے ساتھ بر تاکیا ہے ، اس میں تمہید یا تقبیب، گریز، مدت اور حسن طلب سب بچھ موجود ہے ، اس قصیدہ سے چیدا شعاد ملاحظہ کریں: تشعیب میا تمہیلہ جناب مرشد کال لهام قطب ربانی کید باب عرفاں کاشف اسرار قر آئی برنگ زلف قسمت میں جمہ آئی ہے بہیشانی

برنگ زلف قست میں جو آئی ہے بریشانی
ہوداسر کو میر سے ادار وحشت کی قرادائی
مرے پاؤال کو چال کر آئی آفادرت کی جانب سے
کہ چینے دست زاہد کو کی ہے ہجد گردائی
تہم مرید کلیال خدودان گلیائے حو این
مرید وحشت ہے نالال بین خوالان بالمائی

تماشائی مری دیوا گئی کاسارا عالم ہے ہر اک ہندی وافعائی خراسائی واپرانی ملاماخاک شدر آکر دیوں کو مائے رہے قسمت

جنول ہر دم لئے پھر تاہے بچھ کو مثل زندانی انصور کی طرح آتھوں۔۔اد مجل ہو کئی خوشیاں فکست رنگ عارض کی رہا کرتی ہے مہمانی چھپائے سے کمیں چھپتا ہے یہ ورد والم میرا مری صورت سے ظاہر ہے مرے دل کی پریشانی مری حسرت مرے ادہاں ہوئے پیال غربت میں

مری محرت مرے ارمان ہوئے پایال عربت میں غبار ایسا اڈا چیرے کا میرے رنگ نورانی

كريز

بحق مر شدرحی نے قسمت جو ہو جائے زمین قبر میری مورد الطاف رحمانی

مدح

نگاہ مرشد کامل ہے وجہ انبساط دل نہیں تو میں کہاں بندہ کہاں بید ذکر سلطانی

س طلب

د کھائی موت نے صورت جمایایاس نے نقشہ مدد کا وقت پہونچا الدو یا شخ ربانی

غبارراہ ہوں اے آہ ٹیکن دل یہ کہتاہے حناب شیخ کے صدقہ میں ہوگی سر روحانی

آہ کے سبرے

آؤنے (مینی شاد کے بہائے ایک دن کے )ٹوشاہ کے لئے جو سہرے تلمبند کے ہیں، ان ٹس کئ سہرے اصطلاحی تصیدہ کارنگ و آ جنگ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ان اشعار کی بندش

اوريتر تنب ويكهيئن بندھانوشاہ کے سے زے نقز برسم ہے کی اجھوتی زلف کے ہمسر ہوئی تو قبر سے کی جومالن گوندھ لائی سورہ سمس وقم پڑھ کر تفوق جائد پر بھی لے گئی تنویر سیرے کی کسی کا دل کھلا جاتا ہے جو غنچہ کی صورت ہیں مرت ہور بی ہے آج دامن گیر سم ہے کی جو خدام ازل نے ان کا خاکہ کینینا حاما توبدلے کا کلوں کے تھنچ گئی تصویر سے کی خوشا قسمت جو دل تفامتلازلف مسلسل کا ای کے آج قدموں برگری زنجیر سے کا هميم جال فزا تيلي معطر موكيا عالم چلی دوش صایر جس گھڑی تا ثیر سیر ہے کی کہیں گل ہیں کہیں کلماں کہیں تارشعاعی ہے مسرت کاسراس سے سال تصویر سیرے کی

اکین کلیاں کیں تارشائی ہے امر ہے مال تصور سمرے کی خدا آباد رکے والیا دلمین کو بھیشہ آہ افین سمر امبارک، ویمنی تحریر سمرے ک

مرشيه

"مرشيه" عربي زبان كے لفظ "رثا" بي لياكيا ب ، جس كے معنى يين بين كرنا، يعنى

کی عزیز و قریب کی موت پر اظہار رنج و غم کرنا۔۔۔۔وسلال شین مرشیہ ایک لظم کو کہتے ہیں جس میں کی مختل کی موت پر اظہار رنج و غم کیا جائے۔۔۔۔دراصل مرشیہ تصییدہ قال کا ایک قشم ہے، فرق صرف انتاہے کہ تصیدہ میں زعدہ شخصیات کی تعریف وقومیٹ کی جاتی ہو اور مرشیہ میں گذرے ہوئے کو گوں کے اوصاف و کمالات بیان کتے جاتے ہیں، مرشیہ خیاری طور پر غم انگیز ہوتاہے، جبکہ قصیدہ طریبہ شامری کی ایک قشم ہے اس میں زعد گی کے امید افزواشارے موجود

ہوتے ہیں،۔۔۔۔۔۔

مرشیر کاعوی مفہوم بس انتابی ہے۔۔۔۔ البتہ ایک خاص حتم جس نے مرشیہ کو شہرت ودوام، امتبار وو قار اور شکینی وبالیدگی

عطائی دہ ہے سیدنا حضرت الم حشین شکی شہادت کا مرشیہ ، جس کو" کر بلائی مرشیہ " مجی کہتے ہیں ، میرانیس آور مرزاد پر آنے اس میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ میرانیس آور مرزاد پر آنے اس میں قسم میں شرک سے اس کی۔

مرشیہ کی ای خاص قسم کو پیش نظر رکھ کر ماہرین ادب نے مرشیہ کے ابزاء طے کے بیں، جن کی بایندی شروری تو نہیں لیکن اکثر مرشیہ نگار شعر اونے اس کا اہتمام کیا ہے، ادب کرکتوں میں میں میں کا شرکت کر ایس میں کا اور اس

کی کتابوں میں مرشیہ کے آٹھ (۸) اجراء کا ذکر کیا جاتا ہے: (۱) چیرو، یعنی تمہیر (تصبیرہ کی تشبیہ کے قائم مقام)(۲) سرایالیتی مرشیہ مٹل مذکور

ران پیرون کا تذکره، (۳) نیمیر سیدون بیات و با تناب کردارون کا تذکره، (۳) کردارون کردارو

جنگ ( 2 ) شبادت ( ۸ ) مین بیانو حد <sup>361</sup>-. صدف کر بلافره شد سر احزاره از روسه شد کر فیمل روسشه مر کنه مرکزی در مرد ک

یہ صرف کر بلائی مرشہ کے اجزاء ہیں ، ہر مرشہ کے نمیں ، مرشہ پر ککھی گئی دوسری کمایوں سے اندازہ ہوتاہے کہ مرشہ میں بنیادی اجزاء صرف دو ہیں:

361 مردرح انیس، ص ۲ ارسید مسعود حسین رضوی، کتاب محر تکعین ۱۹۷۴-

(1) میت کے اوصاف کا ذکر ( ۲ ) اور اظہار رنج وغم مالفاظ ویگر نوجہ۔ حضرت آہے مجوء کلام میں کوئی کربلائی مرشیہ موجود نہیں ہے ،البتہ مرشیہ این عموى مفہوم ميں موجود ہے، اعزاء واقرباء اور احباب وابل تعلق كى وفات ير ان كے مرشے اور نالبائے غم وفراق موجود ہیں ، جن ہے ان کی مرشہ نگاری میں فئی مہارت اور ان کے کلام کی ر تكار كى ظاہر ہوتى ہے ، چند نمونے پیش ہیں: م شہ لکھاہے جس کے چند بند پیش ہیں: زخم جگر کے داسطے م ہم تمہیں تو تھیں دل کی کلی کو قطرہ شبنم تہبس تو تھیں لے دے کے اک جمان پیں جدم تہمیں تو تھیں راز و ناز عشق کی محرم حمیس تو تخیس تم کیا گئیں جیاں ہے م کاراحتیں گئیں اب بھی میں مریکوں تو کہوں آ فتیں گئیں تحدید میری حال می متن متنی میری حال آباد ایک دن یمی بستی تھی میر ی حان کیا اینے روزوں موت ترستی تھی میری حان الي بي جان كياتيري مستى مقى ميري حان کس نے لحد ہے تجھ کوہم آغوش کر دیا كس نے سدا كے واسطے روبوش كرديا

منہ زر د ہونٹ خشک جگر خوں ہے مری جان آ كھول ميں الحك ول ميں قلق لب يد ب فغال جي جا بتاہ ساتھ رکھوں اینے نوجہ خوال آفت اگر مو ایک تو اس کو کرون بیان د که در د جول بز ار تو پیم کماکرے کوئی کن کن مصیبتوں کا مداوا کرے کوئی کس درد کی زبان ہے کہا ہے یہ مرشیہ سب بیٹتے ہیں سر کو بلاہے یہ مرشیر نالاں ہواہے جس نے سنا ہے یہ مرشیہ خود میں نے آوروکے لکھاہے یہ مرشیہ خون حجرے چاہئے لکھنا ہے واقعہ اييا ه سانحديد ايبايد واقعد 🖈 ای طرح اینے امیر کبیر دوست بوسف علی مرحوم کی جوال سال اور کنواری موت برایک در دناک مرشه تح پر فرمایا: کچھے نہ دی ہائے موت نے مہلت کام آئی نه دولت و ثروت

نام آئی نہ دولت و خروت ساری دنیا نظر میں ہے تاریک چھپ گئ جبسے چاند کی صورت ایک پوسف علی کے مرتے ہے مٹ گئی زعدگل کی سب المةت دل پیہ بنکل گراتی ہے اکثر یاد آگروہ صورت و میرت دل کے اربان رہ گئے دل میں

بیاه تک کی نہ آسکی نوبت

خاک میں مل گئیں تمنائیں رو گما حرف گریہ حسرت

کلیات میں ان کے علاوہ مرنی جلیل حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن دلایندی"، ویر طریق حضرت مولانابشارت کریم کڑھولوی آاور شیخ محبوب طی تو غیر کئی شخصیات پر مجلی کیتی

مریشے موجود ہیں۔ غومل

" مزرل" اسناف سخن کی انتہائی قدیم ترین صنف بے ، مُزل حربی زبان کا فنظ ہے اس کے معنی چین کانٹا، مورتوں ہے ہا تمیں کرنا اور ان کے حسن و بتدال کی تعریف کرنا و غیرہ، اصطلاح پیش عزل اس صنف کو کہتے چیں ، جس بش عشقیہ مضامت کا بیان ہو ، بعد بش اس کے موضوعات پیش اضافہ ہو تاکہا وراس بیش فلسفہ، تصوف، اطلاقات، اور بندو فسائ کے مضابات مجی و اظرا

ين العالد موگئے۔۔۔

غزل سے متعلق گو کہ یعض فتادوں کے خیالات مخلف ہیں اور اس میں مضامین کے اعتشاریا تنوع اور معنوی شلسل کے فقد ان کو لے کر کچھ لوگوں نے تغلیدیں کی ہیں، مثلاً کلیم الدین احد (پینه )اس کو" نیم وحثی صنف" کہا کرتے تنے ، جبکہ اس کے بالمقابل رشیر احمد معد یقی اس کواردوشاعری کی آبرو قرار دیتے تھے ، لیکن اس کے باوجو دیہ اردوشاعری کی سب ہے قدیم اور سب سے مقبول ترین صنف ہے، یہی وجہ ہے کہ دبستان دکن ، دبستان وہلی ، دبستان لکھنؤ اور دبستان عظیم آباد کے تقریباً ہر شاعر نے غزل پر توجہ دی اور اس کو اپنے اظہار خیال کا وسیلہ بنایا۔ غول كايبلا شعر مطلع كبلاتاب، جس كے دونوں مصرعے ہم رديف وہم قافيہ ہوتے ہیں، دوسرے شعرے غزل کے اشعار کی ترتیب پول ہوتی ہے کہ مصرعز اولی میں قافیہ کا استعال یا اہتمام نہیں کیاجا تا اور تمام اشعار کے مصرع بانی میں قافیہ ورویف کی پابندی ہوتی ہے، عام طور يرغول مين ايك ہى مطلع موتاب، ليكن ايك سے زائد مطلع بھي موسكتے ہيں، مطلع اول کے بعد جو مطلع آتا ہے اے حس مطلع بازیہ مطلع کہا جاتا ہے ، اگر مجھی غزل میں دو مطلعوں سے زیادہ مطلع سے تو انہیں مالتر تیب مطلع ثانی اور مطلع ثالث وغیرہ کہا جاتا ہے ،غول میں اشعار کی تعداد کم سے کم یا نج (۵) اور زیادہ سے پہیں (۲۵) ہوتی ہے، غزل کا آخری شعر مقطع مقطع كهلا تاب، جس مين شاعر اپنا تخلص استعال كر تاب-غزل کے تمام اشعار معنوی اعتبارے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں ، مجھی شاعر ایک کے بجائے دواشعار میں ایک خیال کو باند حتاہے تو اپنے اشعار قطعہ بند اشعار کہلاتے ہیں ،اور ان کی شاخت کے لئے شاعر کو شعر ہے پہلے (ق) لکھنا لازمی ہوجاتا ہے ، کیوں کہ بیربات غزل کے مز اج کے خلاف ہے ، حالا نکہ عبد قدیم کے غزل گوشع اونے ایسی غزلیں بھی کھی ہیں جن میں از مطلع تا مقطع ایک ہی خیال کو پیش کیا گیاہے ،اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں، جس کی و کالت کلیم الدين احد وغيره نے كى ہے ، ليكن عبد وسطى اور عبد آخر كے شعراء كى غزلوں كے اشعار ميں تشلسل موجود نہیں ہے،ای لئے عام طور پر نظم کی طرح غزل کا کوئی عنوان نہیں ہو تا،جیسا کہ دیوان غالب وغیرہ میں ہے، البتہ تمجھی غزلوں میں فرق اور شاخت قائم کرنے کے لئے غزل ہی کا کوئی مصرعہ عنوان کے طور پر لکھ دیاجا تاہے، مگروہ کوئی مرکزی خیال نہیں ہو تا، کلیات میر آوغیر ہ میں اس طرح ہے اور حضرت آن نے بھی میں روش اینائی ہے ،ان کی اکثر غرالوں پر کسی ند کسی مصرعہ کے ذریعہ عنوان بندی کی گئی ہے اور کچھ غزلوں پر میں نے بدرسم نبھائی ہے۔ غزل کے معاملے میں د کن کواولیت حاصل ہے ، حیدرآباد کے مانی محمد قلی قطب شاہ کو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے ، ان کے علاوہ ملاوج تی ، غواتھی اور ابن نشاتلی کے نام بھی خاص اہمت کے حامل ہیں ، ملا وجہی ملک الشعر او کیلاتے ہیں ،ای طرح عادل شاہی دور کے شعر اء میں لفرتی، شاہی، اور حسن شوتی کو خاص مقام حاصل ہے، شالی ہندوستان میں امیر خسر و کو سب سے پہلا شاعر مانا جاتا ہے ، امیر خسر و کاعبد تیم ہویں صدی کادر میانی حصہ ہے ، مؤر خین کے مطابق غزل کا آغاز ای عبد میں ہوا، اور امیر خسر آنے ایسی غزلیں لکھیں جن میں فارسی اور اردو كے ملے جلے الفاظ تھے ، اكثر كما يول ش ان كى طرف يه شعر منسوب كيا كيا ہے: ز حال مسلیں کمن تغافل دو رائے عیناں بنائے بتیاں چوں تاب ہجراں ندارم اے جاں نہ لیہو کاہ لگائے چیتیاں اس لحاظ ہے شال ہند وستان ہے ہی غزل کا بنیادی آغاز مانا جائے گا، البتہ ار دوشاعری ما غزل كا با قاعدہ آغاز شالى بندوستان ميں و مار ملى ولى دكى كى دالى آمدے بوا، چر دالى ك اردوعبد كا آغاز ہوا،اس كے بعد دبستان تكھنۇ وعظيم آباد كا قيام عمل ميں آيا\_\_\_\_ اں پورے عبد میں کسی دیستان کا کوئی برا ہا چھوٹا شاعر نہیں ہے جس نے غزل میں طبع آذمائی نہ کی ہو، غزل کی سادہ ، سلیس اور شیریں زبان نے سب کو اپنا اسیر بنایا، غزل ہر دور کی مجوب ترین اور مقبول ترین صنف مانی عمی ہے، دبستان دبلی اور لکھنؤ کے شعر اومیں میر تقی میر ، غالب، دُوق، مومن، اور ناتج وغیرہ نے غزل میں عالمگیر شپرت حاصل کی، ادب کی زبان میں میر كوخدائ سخن كهاجاتاب، تمام شعراء نے ان كالوباماناب ، ناتح ، ذوق اور غالب جيسے بلنديرواز

شاعروں نے بھی مملکت غزل میں ان کی سلطانی کو تسلیم کیاہے، ذوق نے کہا: نه جوا برنه جوا ميركا اندازنصيب دُوقَ بَارُولِ نِي بِينَ زُورِ غُرُلِ مِثْلِي مارا غالب آس طرح نذوانه عقیدت پیش کرتے ہیں: غالب اینا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ آب بے بہرہ ہیں جومعتقد میر نہیں میر کی بہت می غزلیں شاہ کار ہیں ،ایک نمونہ پیش ہے: اشكول آ تكھول ميں كب نہيں آتا لبو آتا ہے جب نہیں آتا موش جاتا شيس رما ليكن جب وہ آتاہے تب نہیں آتا صبر تھا ایک مونس ہجرال سودہ مدت ہے اب نہیں آتا دل ہے رخصت ہو ئی کو ئی خواہش مرید کچھ ہے سب نہیں آتا عشق کوحوصلہ ہے شرط ورنہ بات کاکس کو ڈھپ نہیں آتا جي من كياكيا ب اينا احدم ير سخن تا بلب نہيں آتا

دور بینا غبار میر آس سے عشق بن بید ادب نہیں آتا

آه جحیثیت غزل گوشاعر – فکری وفنی عناصر

حضرت آق شام شام ری کا براسم اید مجنی غزل ای به ، غزل کے باسوادیگر استاف شعری میں ان کا کلام بہت محدود به ، غزل ای به ، غزل کا سام سیدان به ، مانبول نے اپنے تعلق کا میں ان کے کام و فرن کا اصل سیدان به ، مانبول نے اپنے تعلق کا خیالات اور فنی کو ششول سے اس صف کو کافی الله الله کہا ہے ، ان کے ججود کلام میں غزلیات کی بری تعرف موجود کا فی الله الله کا کا میں مضافی کا جو بات کے کئے ہیں ، مضافین کا سمال میں مشتر کا کی بری مشتر کی گئے ہیں ، مضافین کا میں مشتر کا کی بری بی مشتر ان کی مضافی کی ہے اور نالہ فراتی بھی، تغییل مس مجی ہے اور تصویر درد مجی، شکر رشی میں ہے اور الله فراتی مجی، تشییل مس مجی ہے اور تصویر درد مجی، شکر رشی میں ہے اور الصوف کی ہے اور الصوف کی ہے اور الله کی اور تصوف کے بیان میں کی بیان اور تصوف واطا آیا ہے ۔

تفسیل سے بیچتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ آو تی شاعری کے کچھ فکری اور معنوی عناصر کے اشارات چیش کئے جاتے ہیں:

سادگی اور سبک روی

\* کہ آدگی شاعری میں اکثر سادہ اور سکیہ الفاظ استفال ، ویت بیں، اور ووروز مرو پول چال کی زبان میں بڑے بڑے علی حقائق بیان کرجاتے ہیں، ان کی غزلیں طویل بحروں میں مجی بیں اور چوٹی بحروں میں مجی: یہ کیے مت بیں متی میں مجی بشیاد رہتے ہیں پیک کر مجی نہیں کہتے کبھی کچھ راز ساتی کا

الأاكر لے چلے گا جب جمیں اعجاز ساتی كا

لے سب خاک میں ارماں مٹی اے آو ہوں محفل نہ وہ ہے ہے نہ میکش ہیں نہ سوز و ساز ساقی کا

نەدە بى نەمىناپ نەساغرى نەشىشەپ

رہے گا میکدہ میں آہ کس پر نازساتی کا

اثر انتاتو ہے نالوں میں وہ یت چونک افتتا ہے لیں دیوار کر تاہوں کہی جو آہ وشیون میں

نکل کر کوئے جاناں سے بیاباں میں نہ تھا تھا بڑ ارول حسر تیں جدم رویں صح ا کے دامن میں

جر ارول حسر میں ہمدم رہیں صحر ائے واس میں اب چیوٹی بج کے نمونے دیکھتے:

کتب عشق کا تقاضا تھا وہ جده ہم أده ركتے ہوتے ضيطانالدے كام ہے ورشد آسال تك شرر گئے ہوتے

ایک دوجام بھی اگر پیتے شخصاحب سدھر گئے ہوتے

فكرى اعتدال

🖈 آوایک عالم دین ہیں، ان کا ذہنی سانچہ خالص ند ہی ہے اور صوفیاندر جانات ان

کے خون کے شریانوں میں پوست ہیں، لیکن ان کے یہال اعتدال اور توازن ہے، وہ جام شریعت اور سندان عشق کو ایک ساتھ برتنے کے قائل ہیں ، شدت اور غلودونوں ان کے بہال قابل ملامت ہے ای لئے وہ ایک طرف شخ صاحب کو ایک دو جام پینے کی نصیحت کرتے ہیں تو دوسری جانب عاشق مضطر کو صبط ناله کی تلقین بھی کرتے ہیں: ضطناله ہے کام ہے ورنہ آسال تک شرر گئے ہوتے ایک دو جام بھی اگر یتے شیخ صاحب سدھر گئے ہوتے آہ قرماتے ہیں کدعشق میں جب درجر فناحاصل ہوجاتا ہے تومن واو کافرق مث جاتا ہے، پھر عاشقوں کے لئے" انا انا" کئے کاجواز ہاقی نہیں رہ حاتا، اس لئے ماضی میں علماء شریعت نے اليے يروانوں كو تخة دارير جرهانے كاجو فتوىٰ ديا تعاوہ منطقی اعتبار سے غلط نہيں تھا: ہم کولازم ہے پچھ گلہ نہ کریں وه ستم ہی کریں وفانہ کریں مفت من دار يرچزهاند كرس تیرے بندے اناانانہ کرس عشق والے انا انا نہ کریں مث حما فرق توومن كاجب بندؤ عشق کی تمنا ہے تیری جس میں نہ ہور ضانہ کر س ملاطالب کے دل میں جب عشق کی آگ بھڑ کتی ہے تواس کی بے قابولیٹوں کو حدیث رکھنے کے لئے کسی مرشد کائل کی ضرورت پڑتی ہے،جس کی توجہ باطن سے انبساط قلب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ، محبوب کے ساتھ لذت حضوری حاصل ہوتی ہے ، اور انسان کے قلب و لگاہ میں وہ قوت بیدار ہو جاتی ہے جس سے وہ کا نات عالم کاروحانی سیر اور مشاہدہ کر سکتاہے:

نگاہ م شد کامل ہے وجہ انبساط ول نہیں تو میں کہاں بندہ کہاں یہ ذکر سلطانی غمارراه مول اے آونکین دل یہ کہتاہے جناب شخ کے صدقہ میں ہو گی سپر روحانی الله تنگ نظر واعظ كادل آتش عشق كى حرارت سے خالى ہو تاہے اس كئے اس كى تكاہ وسعت آ فاق ہے محروم رہتی ہے ،اہے نہیں معلوم کہ اس نور لامکال کے جلوے کا مُنات کے ہر منظر میں پائے جاتے ہیں اور ڈھوندھنے والے ہر جگہ ای نور کو تلاش کرتے ہیں: جلوه کا تیرے خاص مکاں ہو نہیں سکتا کعبه میں، کلیسامیں، کمان ہو نہیں سکتا واعظا كوتمجعي عشق بتال ہو نہيں سكتا پتھریہ کوئی رنگ عیاں ہو نہیں سکتا عشق لافاتي اللہ آہ کی نگاہ بڑی دوررس ہے،وہ عشق کو لافانی قررار دیتے ہیں،ان کے نزد مک كاروبار عشق بلبل ويروان يرمو قوف نهيں ب، عشق مرتانهيں ب، زند كى ديتا ب: كل بوكي شمع محت نه كبحي كل بوكي عشق بلبل يهب مو قوف نديرواني ير بظاہر عاشق مرکر مٹی میں مل جاتا ہے لیکن وہ ساغر وصراحی اور خم ویمانہ بنکر مرنے کے بعد بھی محبوب کے شوق وید میں گر دش کر تار ہتاہے ،اس کے عشق کا خمیر مٹی میں مل کر اس کو جاو دال کر دیتاہے اور رہتی دنیاتک لوگ تربت پر اس کے عشق کا طواف کرتے ہیں: دل کو میخانه بنا آنکھوں کو پیانیہ بنا

باكبازول كو بلاكرر تدمنتانه بنا عشق ميں مركزم ي مني څخانے لگ گئي

حلقهٔ تربت زبارت گاه حانا نه بنا

بعدم نے کے بھی تسمت میں م ی گروش رہی

ثم ینا، ساغرینا ، آخر کو پہانہ ینا

کول بھگتے مجررے ہو دربدرائے آہتم

مجھ تو سوچو کیوں دل آماد ویراندینا عشق دراصل بڑے چیلنجوں کا نام ہے، مبتلائے محبت ساری دنیاسے تنہا ہو جاتا ہے،

عشق کی تاریخ بمیشه لہو کے بوندے لکھی حاتی ہے:

عجب وه دن تنهے، عجب لطف کا زمانہ تھا

چن میں گل تھے گلوں میں مر افسانہ تھا یمی طریق محت ہے کمازمانے میں

ہوام ایک الگ جس ہے دوستانہ تھا

کتاب عشق کے جس جس ورق کو دیکھا آہ

لہو کے بوند سے لکھا ہوا فسانہ تھا عشق حقيقي

آہ بیس شراب محبت کی مات کرتے ہیں وہ ایک خاص قشم کی شراب ہے، جس کو پینے

ہے انسان بہتا نہیں سنجلتا ہے ،اوراس کی ایک کش سے زمین سے آسال اور مکال سے لامکال

تک کی بیر ہوجاتی ہے، گرافسوس اب ندوہ میکدے پاتی رہے اور ندوہ میکش، صرف رسم پاتی رہ ممکی ہے:

توت برتی رگول میں عشق نے ایس بھری تیرے عاش اڑکے پہونچ عرش پری ہے کہ جموث

> په کيے مست بن متی بين مجي بشار رہے بن په کيے مست بن متی بين مجي بشار رہے بن

یہ ہے ست بین کہتے کہی ہے۔ بہک کر بھی نہیں کہتے کہی کچھ وازساتی کا زش کہا آسان کمالا مطاق تک دیکہ آس گے

ازا کر لے چلے گا جب ہمیں انجاز ساتی کا علم سے خاک میں ارمان مٹی اے آن اول محفل

ملے سب خاک میں ارمال مٹی اے آہ اول محفل ندوہ ہے ہے نہ میکش ہیں نہ سوزوساز ساتی کا

ندوہ ہے مندمیناہے ندساغر ہے ندشیشہ ہے میں میں میں سیستس مان میں اقد کا

رہے گا میکدہ میں آہ س پرناز ساقی کا

اور پیشہ کوئی چیز کب رہی ہے جو آن رہے گی مید د ٹیافائی ہے، یہاں ہر وجود خطرات کے اندیشے ہے گھر اہواہے، اس کے میکدہ کاماغ وبہار بھی مٹ حانے والی چیز ہے، ہر دور میں ہر

> میکدہ کا آخری انجام یکی ہواہے، رہے نام بس اللہ کا۔ فٹاکا جام ٹی کر ایک دن سب ہونگلے متوالے

فٹاکا جام پی کرایک دن سب ہوتے متوالے رہے گا میکدہ میں تا کے اعجاز ساتی کا شكوهٔ محبوب

پینے خون کو شعر او کے پیال محجوب کے شکوول کی جورواے دہی ہو وہ آد کے پیال کی خون اور رقبول کی طرف کی تاتا ہے۔ ان کو محل اپنے محبوب ہے ہا ان کو محل اپنے محبوب ہے ہا ان کو محل اپنے خوب ہے ہے ان ان کی خطرف ما نام انٹر میلان و خیرو کی بہت می دکھیات ہیں ۔۔۔۔ جس طرح شعل پر پروانے ٹوشنے ہیں ،ای طرح حسن و کمال پر پیشر اور خجاورہ وہ تے ہیں، اور حسن کے ہر جائی بین کا علم کھنے کے باوجود اس سے اپنے دفا کی امید رکتے ہیں، اور خواوہ کتابی و کیل کرے کر دراہ ہی کر میں کی گئی ہیں دیشوں کی گئی ہیں کا ایک نظر میں کو تاتی کو گئی ہیں دیشوں کی گئی ہیں کہ کار کردا ہوگئی کر کئی گئی ہیں کہ کئی گئی ہیں کہ کئی گئی ہیں کہ کئی کردا ہوگئی کر کئی گئی ہیں کہ کئی گئی ہیں کہ کئی کئی کئی کئی کردا ہوگئی کردا

یہاں تک اسے مجھ سے ہے اجتناب کہ تربت سے دامن بھا کر چلا

کهدرتی ہے بید اداکارنگ کی دشمنوں میں رات وہ پیشک گیا

ملادے خاک میں مجھ کو تکرید یادرہے رہوں گاتیری گلی میں غبار کی صورت

میرے پہلوے گئے دشمن کے گھر تی ہے کہ جموث غیر کی خاطر رہی مد نظر کی ہے کہ جموث

آب کی محفل کی رونق ایک میری ذات تھی بزم میں اغیار کا کب تھا گذریج ہے کہ جھوٹ تمہمی معشوق کے روبہ سے انسان اتنا ہد دل اور مایوس ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا ہے خو د كوالك تعلك محسوس كرفي لكتاب: تمہارے نام لیوااس طرح کوجہ میں بیٹھے ہیں لئے تصویر دل میں سم میں سودا آئکھ چلن بر یہ کیمی ہے کی ہے روتے روتے کل می آخر بتنگا تک نہیں آیا ہماری شمع مدفن پر بنرار حف كدائ نے ندید عاصمحها مر اکلام ہے دشوار چیتاں کی طرح امید وصل نے ثابت قدم رکھا مجھ کو جے بیں دریہ ترے سنگ آستال کی طرح فراق دست حنائی میں آہ سنے ہے فیک رہے ہیں لہو چٹم خو نیکال کی طرح عاشق اس کے لئے مجھی رے کا خات کے حضور پیٹی کی دھمکی بھی دیتا ہے، جس پر دو گواہ بھی موجو د ہیں، بوئے لہواور خون آلو د مٹی، مگر ظالم کو پھر بھی کو کی خوف نہیں: المخضر یہ حال ہے خانہ خراب کا دل تک ہواہے سوز دروں سے کیاب سرخ

الكار جور حشر ميس ظالم كرے گاكيا

عشق كاسودوزيان

ہین عشق وعبت کی آگ تھی تباہ کن ہوتی ہے ،اور اس کے بیتے میں ورد وغم اور رخ والم کی کیسی خو نچکاں داستان تیار ہوتی ہے ، آف کے کلام میں اس کی بحر پور عکا کا ملتی ہے ، عشق میں انسان کسی کام کا فیس رہتا میر انفالسے نے کہا تھا:

> عشق نے قالب کلماکر دیا ورند ہم بھی آدی تھے کام کے آوسیجی ایک افراتے ہیں:

> > کتاب عشق کے جس جس ورق کود یکھا آہ لبو کے بوند سے لکھا ہوا فسانہ تھا

ہوائے وصل میں اے آو دل بھی کھو پیٹے متاع شوق کے ہر سود میں زیاں دیکھا

اے جوں تیم ی بدولت توہوئی سے نصیب

دائی رخ و الم دیکھا نہانہ دیکھا حشق پش انسان سب پچھ مجوب کی ذات پر قربان کردیٹاہے، غم ہونو ٹی ہوسب پچھ مجوب کے حوالے ہے آتاہے: کہتا ہے ورد عشق کد سر ہے برائے دوست دل ہے برائے دوست میگر ہے برائے دوست الحقر سے حال ہے خاند خراب کا غمہ الم ہے آؤ تحرب برائے دوست دیتے نہیں ہیں جان کی بر بھی آوتم

دیے یں ایل جان کی واقع

المختر یہ حال ہے خانہ خراب کا دل تک ہواہے سوز درول سے کباب سرخ

یہ آتش مشق تھی ایکی مانگیر ہوتی ہے کہ اس کی گھیٹی زشن سے آسان تک پہریٹی جاتی ہیں اور اس سل روال شن پہاڑ تھی تھے کی طرح رہے جاتے ہیں، میکن معشوق کی تھی میں اس کا ایک دھارا بھی ٹیمیں پہر ٹیچا اور نداس کی فضا میں اس سے کو کیار تماش پیدا ہو تاہے: دھواں دل سے اٹھا چگاریاں اوٹی تیں عالم میں زمیں کیا آساں پر بھی شرارے ہی شرارے ہیں

> لگائی عشق نے وہ آگ جس ہے جل گیاعالم کہیں ممکن ہے ہیہ سوزش بھلا کوئی شرر در کھے

اے فلک تجھ کو جلادیے ہم کیا کہیں دل کے شرارے نہ گئے

اقل ہے بہہ کیا عالم مارا

تیرے کوہے ٹس مید دھارے ندگئے

یہ ایک لاعلان بیاری ہو و نیا کے حکیموں کے پاس اس کی کوئی دوانبیں ہے: وو درد ہے پہلوش وو سوزش ہے جگر میں

> دنیا میں دواجس کی اطبا نہیں رکھتے جس دل میں فتط ورد ہواہے آو کی کا

اس ول کی دواحضرت عیساً نہیں رکھتے

اس کا علاج دو وحد تول کی بیجائی کے ماسوا پچھے خمیس ہے ، بالفاظ دیگر ایسی فناجو بقا کا نقطۂ

آغاز ثابت مو:

یں ہوں بیار چیم زمس کا دوست میرے مری دوانہ کریں

سودائ زلف كايمى مخمراب اك علاج

یا میرا سر نہیں رہے یا آستال نہیں

مگر آوقاب کی طرح اس کو ناکامی نمین بلک کامیالی کاچیش نیمه اور خدارد کا فیص بلکه گفت کا سودا قرار دیسیة بین، اس سے پیدا ہونے والے ضعت وہاتو ان کو وہ عاشق کی محویت اور فکر و نظر کا ار نکاز کیتے ہیں، درامس ور دجب عدسے سواہو جاتا ہے تواس سے شادمانی پیدا ہونے لگتی

:4

كيا ضرر بمين تو بوا نفع عشق ش دل دے کے لیاہے براروں خوشی ہے ہم عاری نا توانی کیا مارک نا توانی ہے نگاہیں بہٹ نہیں سکتیں جی ہیں روئے روشن مر خوگر درد کو بے درد نہیں آتا جین اک سکوں ہو تاہے جب در د جگر ہو تاہے درد کی لذت کا یہ کرشمہ ہے یز ارریج میں بھی دل کوشادماں دیکھا

ہر مصائب کا تسلسل آہ کے نزدیک دلیل کمال ہے، بڑے لوگ ہی آفات کا سامنا ک زیادها کرین یہ بھی ہے کمالوں کی مرے پختہ دلیل افلاک کے تیروں کانشانہ ہوں میں الله زارمونے كى علامت ہے اور محبوب اگر قابل نقذیس ہو تو پھر سیارہ دل سیارہ قر آن بن جاتا ہے ، جس دل میں تصویر جاناں نہیں وہ ایک خالی مکان اور ویر ان چن ہے جہاں خزاں کابسیر اے۔ تصوير تهينج لي ب رخ ول پيند كي

سیبارۂ دل آج ہے قر آن ہو گیا

ا پھی ہے اچھی صور تم اب دل ش رہتی ہیں خال ہے گھر پڑا تھا ، پرستان ہو گیا ہیں محبوب کی حضوری کے دیاد مس بھی دل بیٹینے لگاہے تو اس کو مید ادب سے تعبیر

كرتے ہيں:

سیسید. بر میمین سے دل تر سہاتھ ش جر میمیت کی راہوں ش جان دے دیتا تھی زندگی ہے اور من جانا تھی کامیانی ہے: کسی پر جان دے کے زئیت پائی چڑ جام میمیت کی جام جیشید ہے کم تیس ہے، یہ دہ آئید ہے جس شرق ماصل ہو جائے: لیکر ساری کا نکات کا مشاہدہ کیا جام جیشید ہے، بڑ طیحہ انسان کو دہ مجب شیقی ماصل ہو جائے:

اک پیالے یم کھلی کل کا نات جام جم سے بڑھ کے سے کا جام ہے

ازل۔ ایک صورت نتنج معلوم ہوتی ہے کہ جس کی ویرو کعبہ میں طلب معلوم ہوتی ہے کوئی آئینہ ہے یا جام جم یا شیشر دل ہے کہ اس میں صورت چین و عرب معلوم ہوتی ہے

محبت بشرط اہلیت قابل ملامت نہیں

ہڑائی گئے آہ خالص نہ ہی شخصیت اور ایک معتر عالم دین ہونے کے باوجود جرم محبت کو نا قائل طامت قرار دیے ہیں، بشر طیلیہ معثوث اس لائق ہو اور عاشق مجی البیت کا صال

-22

حینوں سے محبت فرض وواجب ہم نہیں کتے جوانی میں گر مال متحب معلوم ہوتی ہے یہ صرف عاشق کی مجبوری نہیں بلکہ حسن کی توقیر بھی ہے ، کیونکہ شمع ای وقت شمع بنی ہے جب اس کے گرو بروانے تھی موجو د ہول: لیکن ای ہے حسن کی توقیم ہوگئی مانا كه عشق ميں مرى تشہير ہوگئي عاشقی کی سز انتختهٔ دار نہیں ہے ، بلکہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے ، محبت کرناجرم نہیں ہے ، جرم میر ہے کہ محبت کے باوجود زندہ رہے ، محبت نے اس کو مٹایا کیوں نہیں ، گویا تختہ داریر جموم جانے والے دیوانوں کاجرم محبت کرنانہیں بلکہ محبت میں ناقص رہ جاناتھا: عاشق كوجرم عشق مي كيون قتل كرديا حدید سوا حنور یه تعزیر جوگئی ہوتا کمال عشق تومث جاتے سامنے جيتے رے فراق ميں تقفير ہوگئ اس طرح آئے غول کو گونا گول خیالات افکار اور دلچسپ لطا نف و ٹکات سے مالامال کیاہے،اور شاعری کونتی عظمتوں سے روشاش کیاہے۔

## كلام آه ميس علمي واخلاقي مضامين

یہاں بات تشدرہ جائے گی اگر آؤگی شاعری کے اس حصہ کا ذکرند کیا جائے جس میں تصوف، اخلا قیات، فاروبتا، فلسویرموت وحیات، وغیرہ ہے متعلق سیا کل دمیا حث کی تر بھائی گئی گئی

شريعت وطريقت كاامتزاج

ث که تفری طور پر ایک صوفی شاح رادر قضی عالم جین، ان سے یہاں زبان وادب کی چاشن ہے مگر ہے و بنے منیں، علم اللّٰی کی روشن ہے مگر ششک حز ایتی نمیں، شریعت کی پابندی ہے محر طریقت ہے آگائی ہی ہے۔

آو آن علاء ظاہر عین و بیز ان کا اظہار کرتے ہیں جن کے باطن میں محبت و معرفت کی حرارت گئی ہے۔ جس دل شی محبت و معرفت کی حرارت ٹیمی ہے، جس دل شین محبت کی چگاری ٹیمی دوپقر ہے، اے ذوق مجارت تجی میسر ہونا مشکل ہے، الل طریقت کے زدیک سودائے محبت ہے بہتر کوئی محفر طریق ٹیمی، و نیاش ہر پیز چھم طاہر ہے، ہی تظر فیمیں آ جا بی بہتر کی تیز وال کے لئے ادراک باطن کی بھی ضرورت پرتی ہے ، دوپیائی کس کام کی جو جلوء یا گئی ہی در دو تیں جن شی ورد فرقت کا سودائے کے بھی کہ دووٹی جن شی ورد فرقت کا سوتائے ہو حکامیو؟

واعظ كو كمجى عشق بتال مو نبيس سكما پتحرب كوئى رنگ عيال مو نبيس سكما

چھ ظاہرنے ہمیں دونوں جہاں سے کھودیا خطو خال نقش باطل برشے جاتے ہیں آج جلوهٔ یار نه دیکھے تو وہ بینائی کیا درد فرقت سے ندروئی توہیں پھر آئکھیں

\_\_\_\_\_

جنون عشق کے صدقے مکان سے لامکان لایا جو سودائے محبت تھا وہی خصر طریقت ہے

محبت اصل ایمال بند سمجها مهم کواے ناصح مهم ارباب طریقت بیل توامورش بعت ب

> پہلوئے عاشق میں جبوریت نہیں تو ناصحا کہاکرس کے لے سے حورس آسانی آپ کی

> اٹھادے پردو پندار لی نے جام وحدت کا

درا آدید کیالیاس میں میں کھل و گرر کے بغیر شراب محت کے دل کا دروازہ نہیں کھلا

گریہ مجازی محبت کی شراب خیس ہے ،بلکہ اس سے مراد وو حقیقی شراب محبت ہے جس سے رب کا نکات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آقاق والٹس کا مشاہدہ اور کا نکات کی روحائی میر حاصل ہوتی ہے ،معنوی اور روحائی فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، قلب وضمیر پر امر ارد

موانی کازول ہوتا ہے: معانی کازول ہوتا ہے:

محرم رازو نیاز خلوت توحید بین کاشف علم معانی بهم بی کہلاتے بیں آج

فیض روح القدس اے آوتیں ہول منتفیض میری تطمیں کاشف امرار قرآل ہو گئیں

کل گئے اسر ار قدرت کے جارے سامنے صور تیں نظروں میں ساری او کنعال ہو گئیں

در دعیت کی بنیکی و دوراشت ہے جو آہ آوا پینے پڑکھوں سے کمی ہے ،اور ہر مرشد و رہنما نے بیہ سوخات اپنے مانے والوں میں تشتیم کی: اک ٹیس بوداکر تی ہے راڈوں کو میکر میں

آگ یاد چکی آتی ہے سوتے کو چکانے اک یاد چکی آتی ہے سوتے کو چکانے

فرمان دیا عشق کا ہر فردنے ہم کو استادنے مرشدنے پیمبرنے خدانے

فنااور بقا

ہیر وہ منزل ہے جہاں قدم رکھتے تا انسان اینی استی فر اسوش کر جاتا ہے: مکتب حشق میں جس دن سے قدم رکھا آؤ ایٹی بھتی ہجی فر اموش ہوئی جائی ہے

محبت نے منایا آ آلیا پیتد میر اند تربت کانشاں ہے

| يروانه                                                       | خاک ہونے کا محبت سے ملا                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الم                                                          | تیرادیواندبس اب خاک بسر ہو                          |
| ، انسان زندهٔ جاوید ہو جا تاہے ، بیہ وہ نور ہے               | پھرایک بار مٹنے کے بعد دوبارہ فنانہیں ہے            |
|                                                              | ہے نہ کوئی آگ جلاسکتی ہے اور نہ کوئی طاقت بجھاسکتی۔ |
| ·<br>حشر تک ان کی کہانی جائے گ                               | مر مٹول کو کیامٹائے گافلک                           |
|                                                              |                                                     |
| <br>وجب                                                      | جل چکا سوز محبت سرایا آ                             |
| بازيو                                                        | پھر بھلااس نور کو کیوں کر ہر اس                     |
| زوباتی نہ ہواور اس کی مرضی کے سامنے                          | فایہ ہے کہ دیدار محبوب کے سواکوئی آر                |
| رشاكر بقضاكمتي بين:                                          | ینی کوئی مرضی شهو،اسی کو اصطلاح میں راضی برضااو     |
| نجنتہ                                                        | تمنا حور کی ہم کو نہ پچھ ارماا                      |
| وراح <u>ت ہے</u>                                             | جہاں دیدار ہو تیر اوہیں عاشق ک                      |
|                                                              |                                                     |
| تمنا ہے                                                      | بندهٔ عشق کی                                        |
| د ضانه کرس                                                   | تيري جس ميں ند ہو                                   |
| -                                                            |                                                     |
| نېيں                                                         | تم مهرمان ہو تو کوئی نا مہرمال                      |
|                                                              | وشمن زمیں نہیں ہے عدو آسال                          |
| ب فراق عارا نه يو چھنے                                       | •                                                   |
| پ جل گیا مگر اٹھاد حوال نہیں<br>۔ جل گیا مگر اٹھاد حوال نہیں |                                                     |

| ۔۔۔۔۔۔۔<br>بندہ کتلیم کی اس کے سواحرت نہیں سر چھکا ہوپائے قاتل پر کھٹی تکوار ہو                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| کتب عشق کا نقاضاتھا وہ جد عربتم أد حر گئے ہوتے                                                                                                                                        |    |
| منظورا اگر قل بے کیول دیرہے صاحب                                                                                                                                                      |    |
| مر دیے بیں ہم عذر دراسانہ کریں گے                                                                                                                                                     |    |
| ط و حضوري                                                                                                                                                                             | رب |
| اس فنااور خود فرامو څی کے بعد جو ریط وحضوری حاصل ہوتی ہے وہ اتن طاقتور ہوتی                                                                                                           |    |
| ، کہ نگاہ صرف ایک وجو زپر مر کوز ہو جاتی ہے ، اور اس ایک کے علاوہ کو کی دوسر اوجو د نظر خیس<br>، ہر تصویر میں اے جلوۂ جانال کی جبلک لمبتی ہے ، اور سالک جنگ کر مجمی منز ل مقصود تک ہی |    |
| - <i>-</i>                                                                                                                                                                            | 26 |
| وہ زلف جوہے یاد جمیں شام ازل کی                                                                                                                                                       |    |
| ہم سریس کی غیر کاسودانہیں رکھتے                                                                                                                                                       |    |
| جب ہے دل پر شوق ہے پامال تصور                                                                                                                                                         |    |
| آ تکھوں میں بھی ہم غیر کا جلوہ نہیں رکھتے                                                                                                                                             |    |
| سرشار کیا جام محبت نے کسی کے                                                                                                                                                          |    |
| اب ہم طلب ماغر ومینانہیں دیکھتے                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                       |    |

غیر کی ماد جو کرتا ہوں کبھی بھولے ہے جلوہ بار مرے پیش نظر ہوتا ہے مائے تصور میں جب ایک حلقة زلف موجود ہوتو خیال غیر کی کمامخواکش ہے: یڑے ہیں حلقہائے زلف جو بائے تصور میں خیال اغیار کا متازم دور و کلسل ہے اغيار كاعشق آه بميس بونبين سكتا ہم دل کو گذر گاہ بنامانہ کریں گے محبت وفنا کے اس ارتکاز میں بظاہر یابندی محسوس ہوتی ہے ،لیکن حقیقت سرے کہ اس مابندی کے بعد انسان تمام غیر حقیقی بند شوں سے آزاد ہو جاتاہے: اسلام کے پابتریں آزاد جال میں سندهانه نهيس كهتر كليسانهيس كهتر يى ارتكاز توحيد كاخلاصه ب ، يى وحدة الوجود بواوريى صوفيا كے يمال خلوت درانجمن مجى كہلاتى =: قید تنہائی ہارے حق میں اچھی ہوگئ خلوت توحید میں سب سے حداہم ہو گئے

> مزہ اے آق جب سے خلوت توحید کا پایا بحرے مجمع میں رہتے ہیں مگر سب سے کنارے ہیں

م نے والے بھی خلوت توحید ہی کی جنتو میں تنج م قدمیں حاکر لٹ حاتے ہیں: مزے خلوت نشین کے جو بائے مرنے والول نے اکلے حالے سب چیوڑ کر وہ کئے مدفن میں خداتک پیو محنے کا اس سے بہتر کوئی راستہ ہے ، جر پیو نحنے والے نے خدا کو اس تنہائی سے بایا ہے ، اوگ ند معلوم رب کی تلاش میں کہاں کہاں سر گروال رہتے ہیں ، انسان تو انسان آ فآب وما بتاب بھی اسی جنتجو میں محوسفر ہیں: گردش میں آفیاب بھی ہے ابتاب بھی منزل کا تیری ملتا کسی کو نشاں نہیں كيے ميں تم لے نہ كليما ميں تم لے روزالت ہے حتہیں ڈھونڈھا کیاں نہیں جلوہ کا تیرے خاص مکاں ہو نہیں سکتا کعیہ میں، کلیسا میں، کھال ہو نہیں سکتا خداماہر نہیں انسان کے اندرہے ، اے اسکیے میں اینے وجود میں تلاش کرنا جاہتے ، اس کے لئے نہ طور کی ضرورت ہے اور نہ محدو کلیسا کی: مجھ کو تصویر خیالی سے حضوری ہے مدام طور پر جلوهٔ جانانه رہے یا نه رہے ہم تو بچین ہے ہم آغوش بتاں رہتے ہیں

فکر کیا دہر میں بت خاندرہ یاندرہ خود شاخی سے خداشا ٹی بھی حاصل ہوتی ہے، سب کو چھوڑنے کے بعدرب ملاہے،

میری ہر سانس مقرد ہے خبرلانے پر

جذب كامل ب تور بتى ب حضورى ہر دم

ربط والول کے وہ خور پیش نظر ہو تاہے

قیادت کے لئے نسبت ضروری ہے

ا یے بی لوگ اسحاب نسبت کہلاتے ہیں ، اور انہی کو انسانیت کی قیادت و پیٹوائی زیب

: ي<u>ن</u> ہے:

جب شراب بے خودی ہم سیر ہو کر پی چکے سالک راہ ہدیٰ کے پیشوا ہم ہوگئے تنے وجود رابطی سے بھی ضعیف اے آد آئم 362 حال بار المانت کیول مجلا اہم ہوگئے ورنہ محض دعویٰ عشق ہے کچھ نہیں ہوتا،جب تک کہ اس کی پشت پر فھوس شوت

موجودت بو:

رقیوں کو تمہارے عشق کا دعویٰ توہے لیکن کہاں ہے وہ جو آہ نارسا کا سا جگر رکھے

انوار باک کا نظر آنا محال ہے

الحارب والمسترات المسترات المسترات

دبستان محبت کی شد رکھتا ہے دل میرا یون بی کیا ہجر میں فریاد ادب آموز ہوتی ہے

آہ تر اباطہوراکے نشہ میں ایسے بے خود اور عشق ومجت کی آتش سوزال میں جل بھن سر ایسان میں ایسان کے ایسان کی استان ک

کراس طرن رائد ہو چکے تھے کہ دنیا کی تمام دلچیلیاں ان کے سامنے بازیج اطفال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔

حن پراتنا فرورا چھائیں چاردن ش یہ جواتی جائے گ آہ فکر آخرت اب چاہئے رائگاں ورنہ جوانی جائے گ

362 وجود را الطي كى تحر ت كليات آه ش وبال كى كى بجبان يد فرل موجود ب-

| امارت سے مجھ کو سر د کار ہے کیا طبیعت ہی غربت کی پالی ہوئی ہے                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |
| میں آشائے درد ہول درد آشام ا ناصح بدراز بستہ کمی پر عیال نہیں                  |
| مرمث بچکے کی عبت میں آء آم فونڈ ھے ہے کئی قومآ اہمارانشاں نہیں                 |
| آورو، حرت، تمنا ، لذت سوز وگداز                                                |
| سب ہمارے ساتھ زیر خاک پنہاں ہو گئیں                                            |
|                                                                                |
| حیات وموت کا ہے جب ازل سے سلسلہ جاری                                           |
| مراہے آج گر د طمن توکل ہے دوست کی باری                                         |
| یہاں آنے کی شادی اور چل دینے کاماتم کیا                                        |
| جو ہر انسال کو پیش آنی ہواس تکلیف کا غم کیا                                    |
| زند گی حرقوں اور ناکامیوں کانام ہے، رج وغم آتے ہیں، امیدیں ٹو فتی ہیں اور پوری |
| ہوتی ہیں ، گرانمی حسر توں کے شجرے کامیابیاں تراثی جاسکتی ہیں:                  |
| غربق لعِر آفت ہے عرکی کشتی ہیشہ باد خالف میں بادبال دیکھا                      |
| <br>جیتے جی حسرت نہ لکلی پچھ ول ناشاد کی                                       |

جیتے جی حسرت نہ تھی بچھ دل ناشاد کی ہو عمیا واصل بحق توان کا کاشانہ ہنا

-----

جگ بیتی اور آپ بیتی آه کی شاعری میں جگ بیتی بھی

آدگی شاهری می می جگ چین بخش ہے اور ان کی آپ بیشی تھی، اس آئینہ خانے بیس ان کی زندگی کے صود وساز اور درد ودارخ ابھر کر سامنے آتے ہیں، ان کا منظوم استعفانامہ ساتی زندگی بیس ان کے ذاتی کرب کا آئینہ دارہے:

> نظریں پھری ہوئی ہیں حمیفوں کی ان د توں لیکن کسی سے چھر بھی عدادت نہیں جھے

مد نظر تھا درس خدا ہی علیم ہے مقصوداس سے غیر کی ذات نہیں مجھے

۔۔ ں کر تا کی سبق میں کسی کے خیال ہے بے ذکک یہ انکسار وم ویت نہیں مجھیے

لکل کر کوئے جاناں سے بیایاں میں شرقحا تنہا ہزراروں حسر تیں بعدم رہیں صحر اکے دائمن میں

جو غربت میں مجھی رویا توہش کریے کسی بولی حقیقت میں وطن وہ ہے جہال احباب رہتے ہیں

> ذکررہ جائے گااس جوروستم کا تیرے آہ ناکام کا افسانہ رہے یا نہ رہے

### لطا نف حكمت

آوسی شاهری ش حسن وعشق ، گل و بلیل اور درد و خم کے ساتھ محمت و فلند کے د قائق اور اطیف نکات کا بھی خواصورت احترائ ملاہے ، گو کد اس کی مقدار کم ہے ، لیکن جو بھی ہے بہت اہم ہے ، اس کی بھی میکھ مثالیل چیش جیں :

مقصد م گ

ہ 'آنے فلسیوموت پر ایک خوبصورت قلتہ پٹی کیاہے کہ موت ان کو اس لئے عزیز ہے کہ مرنے کے بعد کم از کم زیارت جاناں قو ہو گی، اس لئے کہ سنتے ہیں کہ قامت کے دن کوئی

ہے کہ مرے کے بعد م ازم زیارت جانال کو ہو ی ، اس کے کہ سطے ہیں کہ ا روک ٹوک نہیں ہو گی:

مرتے ہیں اس امید میں ویکھیں کے جہیں ہم سنتے ہیں کوئی روک قامت میں خیرے

حيات بعد الموت

ہندانسان کا جمم مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتاہے، گر اس کی روح جاودال ہوتی ہے اللہ یا ک اپنی خاص قدرت سے تمام ابڑاہ انسانی کو ٹی ترکیب دے کر حیات بخشیں گے:

> مٹی میں ملا کے جو بلایا سر محشر لاشہ ترے بیار کا تربت میں نہیں ہے

> > حرمت شراب

☆ حرمت شراب كى نازك اور لطيف توجيه و كيهيئة:

مری چیوژی ہوئی بنت عنب تم کو کی رندو بڑی پیر مغال نگل بھی تواس کی حرمت ہے

موت کے بعد بھی گروش

ہیٹو سر کر انسان مٹی میں مل جاتا ہے ، پیمر ای مٹی ہے سانھ و پیپانہ بیننے ہیں اس طرح عاشق مرنے کے بعد مجمی دوئے زشن پر گر دش کر تاہے ، اور خالینہ معتوق کا طواف کر تار بیتا ہے: بعد مرنے کے بعد میں نے کے مجمی قصوت میں مرک گروش ردہ )

بعد سرے ہے ہی سے یں سری سروں روں رہی خم بناء ساغر بنا ، آخر کو متانہ بنا

مز ار اندر مز ار

ہیئہ جس شخص کی موت عشق میں ہوئی ہے ، مرنے کے بعد مجی اس کا مشتق زعم در بتا ہے ، اس کے نہاں خانیة دل مثل اس کے معشق کی لقسویر موجود ، بوٹی ہے ، اس طرح مرنے والے عاشق کے مز ارکے اعر ، کھی ایک مز اربوشیدہ ہوتاہے :

> مجھے جود فن کیار کھ کے دل کوسینے میں بن مز ار میں اک اور مز ارکی صورت

> > حق وفا

ہنچاش اپنی تمام حر لؤل اور آرز دول کے ساتھ مٹی علی و فن ہوجاتا ہے، لیکن مجمی معشوق کا اس مثام سے گذر ہوتا ہے تو خبار راہ کی صورت شل دوائس کے پاؤل سے لیٹ جاتا ہے، اور زندگی کی مراد ناتمام مرنے کے بعد پوری ہوجاتی ہے: خوش انصیب کہ بعد ڈا ہوا یا پوس

تے قدم سے ملامیں غبار کی صورت

قلب عاشق خکمی شاعرنے اپنے معشق کورسات کامز ولینے کے لئے اپنی آتھوں میں آپیلینے کی

الا من المراحد و المراحد

ہوائے سیر چمن ہے تودل میں آمیٹھو بناہواہے بیراک لالدزار کی صورت

شمع مز ار

كوفي لاله زار خيين:

ی را بند بینه سرار پر جاتی ہوئی شع کو آوسوز الفت کی نشانی قراردیتے ہیں اور اگر باد صرصر کے جموعوں میں مجمی پہ نود میسی پڑنے گاتی ہے تواس نشانی کے مشئے کا انہیں غم ہو تاہے: فلا کے بعد مجمی باقی نشان سوز الفت ہے حرارت ہے دل عاشق کی روشن شمح ترجت ہے

> سوز الفت کی نشانی تھی فقط شمع مزار دامن صر صر اے بھی گل کئے جاتے ہیں آج

> > مٹ گیا سوز محبت کااثر تربت سے ورندافسوس ند تفاشع کے بچھ جانے پر

تربت کے کھول

الم تریت بر بڑے پیول ترو تازہ ہوں اور شمع جل رہی ہوتو یہ م نے والے کی زندہ دلی کی علامت ہوتی ہے اور اگر پھول مر حجاجائی اور شمع گل ہونے لگے تو یہ صاحب تربت کی افسر دہ دلی کی دلیل ہے:

> مرى تربت يه افسرده ولى كا دكيم لو نقشه کہ جتنے کچول ہیں مر جھائے ہیں جو شمع ہے گل ہے

> > د بوار عضري

کہ عناصر اربعہ کی دیواروں کے ﷺ خون ہے لیریز رگیں دراصل طبر روح کی بند شیں ہیں، جس دن قدرت کی طرف ہے ان بند شول کے ختم کرنے کا فیصلہ ہو گا ای دن یہ طناہیں تھینج دي حائس کې:

اک طیر روح کے لئے یہ سب ہیں بند شیں

دبوار عضری میں تھی ہے طناب سرخ

سلح كل

الله و نامیں حقیقی طور پر کوئی انسان صلح کل نہیں ہوسکتا کہ اس ہے کسی کو اختلاف نہ ہو، یہ کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے، جس کی گرون میں زنار مجھی لئک رہی ہواور ہاتھ میں نمائش تشجیع بحي گردش شريعو:

> صلح کل ہم ہو نہیں کتے مگر اس شرطے باتھ میں سُبحہ ہو گرون میں پڑی زنار ہو

حقیقت زندگی

یک اشان کی ساری زندگی کی هیتت ایک شعر علی بیان کر دی ہے: جوانی کی خو ٹی بیر ری کا خم سرنے کی جا نگائی م کی عمر دور دوزہ کی فقط استی حقیقت ہے

حقيقت كائنات

ہلا ہید وسن کا کانت (جس سے کسی ایک جزو کی جلد تفصیات کا اصافہ بھی انسان کے لیے ممکن خیس) خالق مالم کے صرف دو حرف کن کا کرشہ ہے ،اس سے ایک طرف پرورد گار کی ہے مثال قدرت کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری جانب کا کانت کی ایک انتہائی کرور هفیقت سائے آتی ہے ، دوحرف سے وجود میں آنے والی شے دوحرف میں مٹ بھی سکتی ہے۔

ہوگئی دو حرف میں کل کا نکات ک<sup>ی</sup> کن کی وسعت کو سمجھناجاہے

حسرت ديدار

ہوسموت کے وقت جس کی آنکھیں کھیارہ جاتی ہیں، دراصل وہ حسرت دیدار کی تنگی ہے، جس سے آد کی دیدۂ عبرت نمائن جاتا ہے:

الکٹلی بائد ھے رہے ہم حرت دیدار یں جان دے کر دیدہ عبرت نما ہم ہو گئے

كلام البي كے آئينے

ا کہ آوٹے بہت سے سہر سے کھتے ہیں، سہر ایجولوں کے مالا کو کہتے ہیں، مگر آوٹے گلاب وموتیا اور یا سمین ونسترن کے ساتھ کلام الٰجی کے آگیئیے بھی ان میں جڑو ہے ہیں، جن سے سمر ول يل حسن ومعنويت اورشب ديجوريل بياض هيج اور طرؤ زلف يش كبكشال كي كيفيت پيدا مو گئ

کہیں گلاب کہیں موتیا کھلی دیکھی طرح طرح کے بیں پھول اور چن چن ہیر ا

زے نصیب کہ لڑیاں ہیں پانچ مہرے ہیں رینچ

بنا ہے یمن و سعادت کا پنجتن سرا

جومالن گوندھ لائی سورہ مٹس و قمریڑھ کر تقوق چاند پر بھی لے گئی تئویر سپرے کی

سورہ اخلاص پڑھ کر آہ نے سہرا کہا اس لئے مدبوئے اخلاص ووفاسیرے ہیں ہے

شب دیجورہے یازلف یاسٹبل کا طرہ ہے

بياض صح به والليل من يا كهشال سررا



# كليات آه

( منتخب مجموعهٔ کلام حضرت مولاناسید عبد الفکور آه منظفر پوری) ترتیب و شختیق مولانامفتی اخترامام عادل قاسمی

(ابن نبير هُ حضرت آهٌ)

حضرت مولاناعبرالشكور آه مظفر پورئ بيسوس صدى

عظیم شاعر اوربڑے عالم ربانی شخے ،ان كا مجموعة كلام آئ

تك كاغذات كے دفينے ميں مستور تھا، اور عجب نہيں كہ ان

كايد كلام مجى ان كى ديگر على واد في تحريرات كى طرح ضائح

مو حاتا، اس باب ميں اس كا فتخ حصد بيش كيا جاتاہے۔

میس تحریر حضرت مولاناعبدالشکور آهمطفر پوری (ان کے خود نوشت مجموعه کلام سے ماخوذ)

Selection of the select

المنظمة المنظمة

4 30 30 Fine 150

میدان می میدان می to the the second some to the second pa Adminitarian eres المعلاقة المالية المعادة المعادة المعادة proposition activistics according

## نعت پاک

بحضور سيد الكو نين، رسول الثقلين،

امام الاولين والآخرين، خاتم النبيين

حصر على مصطفع سَالْيَالِدُ

## (نعت پاک به زبان عربی)

الذي نارت به شمس البدي صدر ايضاً كمثلى لن برا بل رأيت الشمس ايضاً بكذا رَوح روحي وصلح واحسر تاه سمعي مشتاق لذكر المصطفا با رسول الله با روحي قدا لیت ربی بذه عجلتها قد تخلي قليم عما سواه خبر حيّ عند ارياب الصفا من رأى اتو ار ذاك المر تضيل انت ربي انت من بعطي المنا بعد ما اعطیت قلبی جنبها قلدًا اسلم و اصلى دائماً

حان ان نثني على خير الوري مارات عينائي وجبأ مثلم قد ارى من توره بجلو القمر قوت قلبي ذكره بل فكره ماسواه حول قلبي لم بدر اعظمى ذابت بحر الأشتياق ارضم بارب عندی جنم من تلا آباتم مستبقتاً من يطع بذا النبي مستخلصاً قدراي والله انوار الألم رب هب لي عشقه بل وصله رب هب لي قرب بطحاء النبي أة فاز الخير من صلى عليه

(r)

# نع بلک بم زبان فارسی

اے کہ از نامت نمایاں جاہ و فخرس وری رفت صيت خلق توبالائے چرخ چنبري روئے تونورالبدی مدرالدجی شمس الضحی ذات تو در غلو رشك گند نيلوفري فضل تو در ذات پنیاں مثل ماراں در سحاب حلم از رویت جلی چوں حسن از حورویری سكر خلقت زدى بربفت ملك بفت جرخ حبذا اے وجہ فخر ہر ولی و ہرنی شد مرضع ذات تواز زبورع فان حق چوں معطر شد ہوااز طبیب پاک عنبری شد زفسفت ماه بر گر دون دول بدر منیر م تابال رامیسر از رُخَت تابش گری

زانقاش نقش پایت فخر باداردزیس

وزغبار راموارت چرخ رااین برتری

انت يااثل المعالى صدر ارباب العلا

انت ما مولى الموالى فخر دين الاكير

انت علام جليل مكرم لاريب فيه انت بدرالعلم بل مثس الساءالاخضر

انت برق تخطف الصارجع الحاسدين

انت سيف للعدو الظالم المستنكر

اولیاء دہر را کے باتو باشد نسبتے

آن ہمہ اندر حضیف و توبادج مہتری مثل بوسف گر تو آئی برسم بازار علم

ن پوشک مروای بر سربادار خیز د از قبر کهن بقراط گردد مشتری

اے کہ ذاتت ہر ٹبی را منتج مقصود شد او بود صفر کی و تو کمر کی بچندیں اکبری

بحث معقولات ثانی شوشئه از علم تست زانکه تو آموز گار حکمت و دانشوری

ته وجود رابطی اندر میان بر وجود 363 در حقیقت عابد ومعبو دراواصل گری هست نايدا مثنابت بتكرير وجود م حياا ہے ماية خوش وقتي ونيک اختري سابع عرض شعيره نست دارد مارض ہم چنیں نسبت بہ تو دار د فلک در برتری بالكابت برتر از يرداز طير عقل كل زاآستانت مفتخ شد قصرترك وتيصري بروجودت ختم باشد جلوه حق اے نبی بر غلامت ختم شداحیاءرسم رہبری م حما اے پیشوائے اولیاء وانبیاء م حمااے رونق آرائے م بربرتری تو گل گلزارخونی دشمنانت خارما خار ماراکے بود ماگل مجال ہم سری ابر گریدز اشتیافت بحرجوشد در فراق اے ڈر ڈرج علا حقا کہ مکتا گوہری

از تسیم لطف تویت هنتیجائے دل شگفت و ز نوال آل تو ناکام در بوزہ گری گوہر ذات فریدت درۃ الناج الکرم چاریارت راز لطفت بود تاج افسری من چہ دائم تا بگو یم وصف تواسے کان جود لیک از بھر سعادت کروم ایں مدحت گری

حال زارم نیست پنہاں از تو اے ماوائے من پس توقع دارد آو از لطف جو یم بنگری





جہان ہے بقا کی دوستو! ہرچیز فائی ہے محض کی طرح ہرشے یہاں کی آئی جائی ہے غرض ہونا یہاں کا اکسند ہونے کی نشائی ہے حمجی دیکھو! کہاں وہ شوکت ٹوشیر وائی ہے نظر آتے ہیں جو نقشے یہ سارے شننے والے ہیں اجل نے دے دے کر ہز اروں کو فکالے ہیں

ای کی ذات واحد ہے قدیم و باتی و قائم جو فنا پہلے ازل سے اور رہے گا اک وہی قائم جہاں کے ظالم وسفاک وجار منعم وناعم شریف وخود پہندو بے نوااور زاہدوصائم عزیز اور آشا اغیار اور احباب جنتے ہیں ذرایہ بھی تو کیے ان سب من تیرے دوست کتے ہیں مجراہے یہ جو سودائے ہوئی ایک ایک کے سریش پھندار کھاہے جس نے کر کے جمرال ایک چکر میں نہ آسائٹ سفریٹی دے نہ دم لینے دے پیرگھریش قشائے ناگیائی ہے لکل جائے گا دم مجریش

قضائے ناگہائی سے نکل جائے گا گھڑی جب آنے والی آئی سب مجول جائیں گے د کھایا جب منہ اس نے ہاتھے یادی پچول جائیں گے

کروشکر اس خدا کا جسنے دی ہے تم کو یہ دولت تغیر کے تسلسل میں یہاں کی ہے ہر اک حالت

نہیں رہنے کی بی حالت نہیں ملنے کی بیر مہلت غنیمت ہے لی ہے جس قدر بد زیست اور صحت

یہاںرہ کروہاں کے داسطے بھی کام کچھ کرلو بہت لمبا سفر ہے زاد کچھ تو بائدھ کرد حرلو

ھنچارہتاہے اس کی طرفء کیوں بے شعور اثنا تجھے کیوں اپنی اس جستی پدرہتاہے غرور اثنا عبث توہورہاہے نشر دولت میں چوراتنا خداک واسطے یادخداسے ہونہ دوراتنا کہ آخر کتج مرقد میں مقررہے تری منزل

ہڑ ارول چل ہے عبرت سرائے دہرے رو کر بہت رونا پڑا ہے ان کو عمر نے بقائھو کر

گزاراوفت میش آرام سارا نیندیس سوکر جواٹھے خواب ہے آخر تواٹھے ناتواں ہو کر

جواھے حواب سے اگر تو ا اف ق ترک عراصہ میں

کھلی آئکھیں تو پایافرق ترکیب عناصر میں ندطانت کچھ بدن میں ہند قوت چثم باصر ہے

یجی جالت اگر تیم ی رہی ہو گی بڑی مشکل

بری ہے اے عزیزہ!فتنہ پر دازی دل آزاری ری میں اس تکی میں میں قباقت کی میں ایک

بدی میں اور نیکی میں ہے فرق خواب و ہیداری ماہ مدہ سرکار میں اور میں است

حیات وموت کاہے جب ازل سے سلسلہ جاری مراہے آج گر د شمن توکل ہے دوست کی باری يبال آنے كى شادى اور چل دينے كاماتم كيا جوہر انساں کو پیش آنی ہواس تکلیف کاغم کما

ملوسب سے محبت سے بیہ ہے ارشادر جمانی اس حق نے مزین کی ہے ساری برم انسانی

مجوسي ويبودي مسلم ومهندي ونصراني

خراسانی و تاتاری وشامی وید خشانی

لگایاہے یہ سارا باغ عالم ایک مالی نے تهمیں تفریق میں ڈالاے کس کوتہ خیالی نے (")

## انقلابي نظم

اےمیرے بیر وجوال آ مے برحو آ مح روعو تھام کو قومی نشاں آگے بڑھو آگے بڑھو جلد اعداءوطن كامنه عدم كو موژ دو كوه مجلى حائل اگر جو پي سائل تو توژورو جود کھائے آئکھ تم کو آنکھ اس کی پھوڑ دو موت سے اغیار کے رشتے کواٹھ کر جوڑوو اے میرے بیر وجوال آگے بردھو آگے بردھو تم ہومسلم قوم تم ہو تنخ و خنجر کے دھنی سب تمهاري چثم کو کہتے ہیں پر چھی کی انی <sup>364</sup> تم ذرا بچروتوشير ول يرتجي جھائے مر دني كما تمهارك سامنے إلى ارمنى وجرمنى اے میرے پیر وجوال آگے بڑھو آگے بڑھو

ے تمہارا ہر نقب آفاق میں خیر شکن چر ڈالے تمنے آسانی ہے شروں کے دہن اب ہوتم خاموش کول بیٹے ہوئے اے جان من ماتھ میں شمشیر لے لوباندھ لوسرے کفن اے میرے پیم وجوال آگے بڑھو آگے رہو تم اٹھالوہاتھ میں پھر دوش خالد کاعلم زور حيدرهكا وكهادواور عثال كأخثم تم كو ب كس بات كاكفكابتاؤكياب غم ساری و ناہے زیادہ ہو کسی ہے کے ہو کم اے میرے پیروجواں آگے بڑھو آگے بڑھو شیر نر بھی کا بیتے ہیں تم ہے اے شیر نبر د كاخ كسرنے كومٹاكر كردياجب تمنے كرو کیاتمهارے سامنے ہیں دشمنان روئے زر د گرم جوشی تم کرواغیار کیاب جلدسر د اے میرے پیروجوال آگے بڑھو آگے بڑھ تم اگر حامو تو بل حائے ابھی چرخ پرس شق تمہارے تھم سے ہوساری د ناکی زمیں

ہو بیا آفت جہاں میں تم جو بگڑ واہل دیں در کیا ہے تھینج لوخنج الٹ لو آسٹیں اے میرے بیر وجوال آگے بڑھو آگے راھو کون کہتاہے جہاں میں بے سر وساماں ہوتم ساری د نیاہے تمہاری خلق کے سلطاں ہوتم اشرف المخلوقات بے شک صاحب ایمال ہوتم ۔ ش ف کچھ کم نہیں کہ حامل قرآل ہوتم اے میر ہے ہیر وجوال آگے بڑھو آگے رڑھو شرم كى جاب جو خادم تھے وہ آ قابن كئے 365 اور جو قطرہ سے بھی کمتر تھے وہ در مابن گئے جو تھے کتے در کے سب وہ شمر صحر ابن گئے اورتم کیا تھے مگرافسوس اب کیابن گئے اے میرے بیر وجوال آگے باعو آگے باعو

پھر د کھادو کچھ تماشا خنج وشمشیر کا سلسلہ کر دوالگ زنجیرے زنجیر کا تذکرہ تازہ کرود خاص عالمگیرکا چیر کرر کھدو کیجہ و خمن بے بیرکا اے میرے بیروجوال آگے بڑھو آگے بڑھو ہاتھ میں لے لو ذرااسپ جمارت کی لگام پہلے سے بن جاؤل کر امت فیر الانام

برق بن کر گریڑے اعداءیہ تی بے نیام صفحہ آفاق ہے مدے جائے ہر دشمن کانام

اے میرے پیر وجوال آگے بڑھو آگے بڑھو توپے گولے چلیں توکر دوسینے کو پیر

توپ کے کولے چیس تو کر دوسینے کو پر دیو اگر آگے بڑھیں توڈھیر کر دومار کر

بات عاشق کی سنودل سے مخاطب ہواد هر د همن اسلام کی دنیا کرو زیر و زبر

اے میرے دیرو جواں آگے بڑھو آگے بڑھو

(a)

#### منظوم استعفاء

ہر چند ترک کار کی عادت نہیں جھے پر کماکروں کہ مبر کی طاقت نہیں جھے

ہوں مدعا طراز دل سوختہ کامیں

اظہار رنگ حسن طبیعت نہیں مجھے

بدلی ہوئی ک دیم رہاہوں ہواکویں کیاایسے کارخاندیہ جرت نہیں جھے

نظریں پھری ہوئی ہیں حریفوں کی ان د نوں

لیکن کی ہے پھر بھی عداوت نہیں مجھے

بد کیش <sup>366</sup>بدزبان کو پیچانتا ہوں میں روکون زبان اس کی بیہ قدرت نہیں مجھے

ب جرم و ب قصور میں تظہر اقصور دار اس پر بھی دل ہے صاف کدورت نییں مجھے مد نظر تھا درس خدا ہی علیم ہے مقصوداس سے غیر کی ذات نہیں جھے کے حاکم سنۃ معرکس

کر تاکی سبق میں کسی کے خیال ہے

بے شک پیرانگسار ومروت نہیں مجھے

کھلنا جو بالقوی تھا وہ بالفعل ہو گیا<sup>367</sup> ردہ دری کی اس کی ضرورت نہیں مجھے

ديكها كيانه جب فلك كينه سازت

بدلاده رنگ دور که راحت نبین جھے آخر نفاق د بغض و حسد کا ہوا ظبور

آئی نظر نجات کی صورت نہیں جھے

وجہ معاش سے مجھے ہونا پڑا الگ ماصل اگرچہ دولت و شروت نہیں جھے

ختم کلام چاہئے اے آہ خستہ دل بے سود تو پیند طوالت نہیں مجھے

<sup>267</sup> مکسی کام کے کرنے کی صلاحیت رکھنا بالقویٰ ہے اور اس کام کو اتجام ویٹا بالفعل ہے۔



### فسانهٔ در د

بحضور مرشد كامل امام قطب ربائي ً جناب مرشد كامل امام قطب رباني كليدباب عرفال كاشف اسرار قرآني برنگ زلف قسمت میں جو آئی ہے بریثانی ہے سوداس کومیر ہے اور وحشت کی فراوانی مرے یاؤں کو چل کر مل گیا قدرت کی جانب ہے کہ جیسے دست زاہد کو ملی ہے سبحہ گردانی 368 تبسم ریز کلیاں خندہ زن گلیائے صحر اہیں م ي وحشت سے نالاں ہيں غزالان بياماني ه تماشائی مری دیوانگی کاساراعالم ہے ہر اک ہندی وافغانی خراسانی وایرانی

368 - تبيج پڙهنا الاجيتا -

369 فرزالاں فرزال کی شہرے جنگلی مران ہے۔

ملا باخاك ميں آزاد يوں كومائے رہے قسمت جنوں ہر دم لئے پھر تاہے مجھ کو مثل زندانی 370

تصور کی طرح آتکھوں ہے او حجل ہو گئیں خوشال

كست رنگ عارض كى رماكرتى ب مهانى

نہ کچھ وجہ تللی ہے نہ سامان مسرت ہے

نصیب اینے کہاں ایسے کہ حاصل ہو تن آسانی چیائے سے کہیں چھٹا ہے یہ درد والم میرا

مری صورت سے ظاہر ہے مرے دل کی پریشانی

مری حسرت مرے ارمال ہوئے یامال غربت میں غیار ایبا ازا چرے کا میرے رنگ نورانی

ہوئی بر باد میری چار دیوار عناصر تک<sup>371</sup>

کلیجہ ہو گیایک یک کے میر امثل بربانی نحافت جائے گی میری بیہ جان ناتواں لیکر 372

چڑھاجاتاہے ہام اوج پر اب ضعف جسمانی 873

<sup>370 -</sup>قىدى، گر قارشدە مجرم-

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup> -معروف تصور کے مطابق انسان کی تخلیق جار بنیاد ی اجزاء ہے عمل میں آئی نیانی، ہوا، آگ اور مٹی، مر او بیہے کہ ساراوجود ال کررہ گیا۔

<sup>372 -</sup> نحافت: كمزورى، لاغرى، دبلاين-

بحق مرشد برحق نب قسمت جوہوجائے زمین قبر میری مورد الطاف رصانی

نگاہ مرشد کامل ہے وجہ انبساط دل نہیں تومیس کہاں ہندہ کہاں یہ ذکرسلطانی<sup>274</sup>

د کھائی موت نے صورت جمایایاس نے نقشہ مدد کا وقت یہونجا المدد باشخ رمانی

مدو ہ وسے بید ہ غبارراہ ہوں اے آہ کیکن دل میہ کہتاہے جناب شخ کے صدقہ میں ہو گی سیر روحانی

373 - بام اوج: او خچا بالاخانه، مقام رفعت و عروج-

374 موفیاه کی اصطلاح کے مطابق ذکر سلطانی ش کا نئات کی ہر چیز ذکر غداوندی ش زمزمہ سنج محموس ہوتی

4

(4)

گویر بح حسن و محبولی اے سرایا محبت و خوتی همع محفل سكون پروانه رنگ گل اور ہوئے منتانہ مر ہم زخم ول حکر کی کہیں محرم راز و جان آه خزيل باكرامت رجو بزاربرس تم سلامت رہو ہزار برس فنح آنے کاعزم کرتا ہوں تیسرا خط په لظم کرتابول بیکسی میں پڑا یہاں ہوں میں کھ تو باروناتواں ہوں میں لبي حالت تباه كرتا مول رات بھر آہ آہ کرتاہوں کون روئے جو دم لکل جائے کون ہو چھے کہ دل بہل جائے تشکش کی بیں صور تیں ایس ال پیربیل کچھ ضرور تنس الی جن ہے موقع نہیں ہے آنے کا رتگ بدلاہے ہوں زمانے کا باعث صد ملال ہے مجھ کو بس کہ آنا عال ہے مجھ کو رات کثتی ہے جسے کسن کی گذرس کی مد تیں کی دن کی مچر ملیں کے اگر خدا جاے ہم وہ جاہیں جودل رباجاہ آه كب تك به خامه فرسائي

375 ۔ حضرت آم کی ڈائزی میں رفیقہ حیات کے نام ایسے کئی منظوم تطلوط موجود وقین، یہاں ایلور نمونہ مرف ایک خلاشال کیا گیاہے۔

كر دعا اور سلام شيدائي 375



یه تابش رخ روش په ضوقگن سهر ا کمال حسن کاوه مهر اور کرن سهر ا

ادااداميں د كھاتاہے بالكين سمر ا

بناب قافلة دل كا رابزن سبرا

ہے انبساط کا باعث جبین روش پر نہیں تو جاند کے کلڑے یہ ہو گہن سمر ا

کہیں گلاب کہیں موتیا کھلی دیکھی

طرح طرح کے ہیں پھول اور چن چن سہر ا

زے نصیب کہ لڑیاں ہیں پائج سمرے میں بناہے یمن و سعادت کا پنجتن سمرا

چڑھاجو سر تو نکالاہے پاؤل چادرہے وہ دیکھوچوم رہاہے لب ود ہن سہر ا

خدا کا فضل جو دولها دولهن رین آباد دعامہ ختم کرواے حسن حسن سیر ا<sup>376</sup>

376 - حضرت آنے بہت سے سیرے لکھے وال میں سے مجھے ڈائزی میں محفوظ رو مجتے ہیں، لیمن سیروں میں نشاندی ہے كديد كس كي لي الحصيرة إلى اوراكش في نشان إلى اليكن قرائن اوراب والجد كي معتويت ، كو العينات كي جاسكت إلى اس لحاظ سے برسم اغالباً حضرت آء نے اپنے بڑے صاحبزادے (جو محل اولی سے تھے) قطب البند حضرت مولانا تھيم سیداحمہ حسن منورویؓ (ولادت وا<u> ۱۹</u>۹۰م متوفی <u>۹۲۶م</u> مز ار مبارک منوروا شریف مستی بور) کے لئے لکھا تھا، جو اس حقیر م تب کے عدامحد ہیں، مقطع میں آؤ کی مگہ پر حسن کی تحرار، یمن وسعادت اور کا نتات کے گل یوٹول کی خوبصورتی کا ذکر غالباً ای مناسبت ہے۔

حضرت مولانا عليم احمد حسن كي ولاوت شير مظفر بوريش بهو أي، آب كي دوشاد بال تخيس:

المدكان القرياري المراجي مطابق والي مرحد جيله خاتون (م المديم) عد مظفر بورش موكى اورای موقعہ بریہ سے الکھا کیا۔

الاده کیسا (موجوده ضلع ستی بور) شریاً ۱۹۵۹ مطابق و ۱۹۹۰ کا لاده کیسا (موجوده ضلع ستی بور) پس محتر مه جیله

خاتون (متوفيہ فروري وو و بر مطابق عرم الحر امرو ٣٣٠ إلى) بنت جها تگير عرف جهاني مرحوم سے بو كي ،جب كه آب كے والد ماجد حیات بن سے تھے ، البتہ بعد مکانی تھا، آپ کے مختر حالات باب دوم ش گذر یکے ہیں، تفصیلی حالات پر مستقل کتاب

آئے کی انشاء اللہ

(9)

سيرا

بہ تقریب شادی ماسٹر سید محمود حسن مظفر پوری ا (صاحبزادہ خورد حضرت آن آ<sup>77</sup> الیبا چمن کارنگ نہ ایسے چمن کے پھول اے فیچہ سمرت وباغ حسن کے پھول تم پر شار لعل وگہراور چن کے پھول سہرے ش کو عد ھتے نیس طرز کہن کے پھول کلیاں ولوں کی ہیں توقیل ور مدن کے پھول طرہ ہے امتیاز کا دستار میں تری

<sup>&</sup>lt;sup>772</sup> مو حشون آه کے چھوٹے صاحبز (است قال) «اود وہ مرے کُل سے قال» ال<sup>ان</sup> ہے کو خود حضرت آه نے ال کے لئے تامز و فریالے بہ سے ہوا گئی ال ان کلنگ النادی کے موقد کا ہے ، اس کے بعد مامٹر صاحب مر حوم کی دوشاہ بیال والدما بدکی وفات کے بعد ہوئے۔۔۔۔۔۔ان سک حالات شکی باہد وہم شمل آنیکے ہیں۔

نظرس تھی ہیں تار شعاعی میں اس طرح سے میں جس طرح ہے لگے ہوں کرن کے پیول حوروں نے آج سے استاما کہ واہ واہ بنس بنس سرگل خون زکھا پر ہن سر پھول دولہاہے گل عذار تودلہن بھی گل بدن گل میر ہیں کی بیں کی ہر ہیں کے پھول الله رے برکتیں تری قدرت کے ہم فار سہ ہے میں جمع ہو گئے سارے زمن کے پھول اے آفاب حن شہ برم انساط رونق وطن کوتم ہے ہوتم ہووطن کے پھول سم اجناب آہ نے کیا خوب لکھدیا ماغ جہاں میں کھل گئے فرض وسنن کے کھول

(1.)

کس نگاہ شوخ و چھیل کی اداسہرے میں ہے ہر لڑی چولوں کی طرقہ ،جراسہرے میں ہے \*\*\* کیابتاکی ہم خوشی کی بات کیا سہرے میں ہے مرد و عیش و تو بید جانفز اسپرے میں ہے مصحف روئے سیاجہ چیاسہرے میں ہے

ت بیار محبت کی دواسم بے میں ہے آج بیار محبت کی دواسم بے میں ہے دل کو پل میں چین لے عالم کو کردے ہوشپید

آخ وہ کافر نگاہ فتنہ زا سہرے میں ہے حسرت و شوق و تمنا آرزو و اشتیاق

حیوب چھپاکر ہم رکاب ماسبرے میں ہے سور کا اخلاص رہ سہ کر

سورہُ اخلاص پڑھ کر آہ نے سہر اکہا اس لئے یہ بوئے اخلاص دوفاسہرے ہیںہے

378 - طر فه ماجرا: الو کلعاداقعه ، تعجب کی بات۔

(11)

بندھانوشاہ کے سرے زہے تقدیر سہرے کی اچھوتی زلف کے ہمسر ہوئی تو قیر سہرے کی جی مالن گوندھ الی سورۂ مشن و قریر ٹھ کر

جومائن لوندھ لائی سورہ مس و قمریر ہے کہ تفوق چاند پر بھی لے گئی تنویر سیرے کی 370

نصول چائدیر علی نے عویر سم سے گاہی۔ کسی کادل کھلا جاتا ہے جو شخیہ کی صورت میں مسرت ہورہی ہے آج دامن گیر مہر ہے کی

جو خدام ازل نے إن كاخاكه تحينيا چاہا

توبدلے کا کلوں کے سیج مئی تصویر سہرے کی <sup>380</sup>

خوشا قسمت جو دل خمامبتلازلف مسلسل کا ای کے آج قدموں پر گری از نجیر سیرے کا

شیم جال فزا پھیلی معطر ہوگیا عالم چلی دوش صبایر جس گھڑی تاثیر سبرے کی

مدد کا د

<sup>380 -</sup> كاكل: زلف، كيسو، كث

کہیں گل ہیں کہیں کلیاں کہیں تارشعای ہے 381 مسرت کاسر اسرے سال تصویر سے کی خدا آباد رکھے دلہا دلہن کو ہمیشہ آہ انہیں سے امارک ہو جمیں تح برسے کی (11) شعاع حسن کاہے یہ کمال سپر ہے ہیں

امنڈ آیا ہے رخ کا جمال سم ہے میں

نہیں ہے تل نہ رخمارروئے زیبایس کئے ہے ہاتھ میں قرآں ہلال سیرے میں

نگہ کے تاریب پیلیاں بحائے گہر

بندهاہ رشی جان سے خیال سبرے میں

کسی کے راز کے ماند جھی نہیں سکتا خوشی کاشوق کاار مال کاحال سبر ہے میں

خدنگ نازے نے کر کہاں ملے ہوتم 382

381 - تارشعا کی زوشن کی کرن۔ 382 - خدنگ: حيوناتم -

کچھا ہو اے محبت کا جال سہرے میں

نظر تکی ہے کرن کے عوش میں عالم کی

خوشی ہے فوچ دل ہے نظرعال سہرے میں

اِدھر ہے موج مسرت اُدھر حیاچھا کی

یہال طلب بوہاں قبل و قال سہرے میں

متمہیں میرساعت میمون اب مبارک ہو

علی الدوام رہے تیک فال سبرے میں <sup>383</sup> تلم کوروک کے آ<del>ت ب</del>س بیمی کہدو

قلم کوروک کے آہیں یمی کیدو ہوبارش کرم ذوالجلال سرے میں (Im)

گل ترہے مر انوشہ بہار بے خزال سہر ا

رخ انور کے صدقہ ٹیں ہواہے ضوفشاں سہر ا نہیں توبات تج میہ ہے کہاں چیرا کہاں سہر ا

مبارک ہو تمہیں امرین کاعالی مکاں سہر ا<sup>884</sup> بندھے اسلام کاسبر ایمپی ہوجاوداں سبر ا

بند سے اسلام کا سہر انہیں گلستان ارم سے گوندھ لایا باغباں سہر ا<sup>383</sup>

مرے نوشہ کا سراہ بہاد بے خزال سرا

شیم جال فزا پیملی معطر ہوگیا عالم گل دخسارے ل کر دواجب گل فشال سیرا مدر فعت دکھے کر چکر الذھائے آسال کیونکر

یہ رفعت دیلیے کر عبارانہ جائے آساں کیونکر کہ عالی حوصلہ کے سریہ ہے جلوہ کناں سہر ا

بنانور نظر تارشعای جب که سهرے کا ہوا ہے چیثم بینا میں سراپا پتلیاں سہرا

<sup>384 -</sup>امرين: لازوال-

<sup>285 -</sup>ارم: شداد کی بنوائی ہوئی جنت، مجازا بہشت کے معلیٰ میں۔

زہے قسمت نوشاطالغ کہ لڑیاں پائی ہی تھم میں ولائے پنجتن رکھے نہ کیوں کر ہر زمان سپر ا شریعے میں ادار مسئل مراط میں علا

شب ديجور ۽ يازلف ياسنبل کاطره ہے 350

بیاض صبح ہے واللیل میں یا کہکشاں سہر ا<sup>387</sup>

گلوں نے آہ افشا کر دیاراز مسرت کو نہ ہو تا مندہ گل گر نہ ہو تاراز دان سیر ا

386 مشب د بجور: تاريك دات، مينوطره: جدني، ميند تاجو يكون ك اور لاكت تاب.

<sup>387 -</sup> كېڭال: شارول كالبخصف، يهت چوف چوف شارول كى دهارجو اندهر كى رات شى سۇك كى مائند آسان پر

دور تک نظر آتی ہے۔

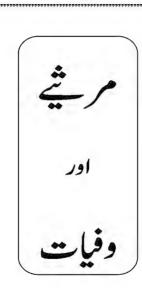

(10)

#### هرثية محبوب

کیوں آساںنے مجھ کوستایایہ کیا کیا کیوں تم کو زیرخاک سلایایہ کیا کیا فرقت کی لذتوں کو چکھایایہ کیا کیا کیوں کسٹی شن مجھ کورلایایہ کیا کیا

کب کی عداوتوں کالیا انتقام آج مجھ کو دیاجو مڑ دہ یاس دوام آج

-----

کیوں بیٹھے بیٹھے دریے آزارہو گیا کیوں ناروا سم کا روادار ہو گیا کیوں دشمن سکون دل زار ہو گیا

یوں رنچ وغم گلے کامرے ہار ہو گیا

کیوں آفقول میں مجھ کو پھنسایاہے آہ آہ کیوں دن فراق کابید دکھایاہے آہ آہ

-----

زخم جگر کے واسطے مر ہم تمہیں تو تھیں دل کی کلی کوقطرهٔ شینم تمهیں تو تخییں لے دے کے اک جہان میں ہدم حمہیں تو تھیں راز و ناز عشق کی محرم حمهیں تو تھیں تم کیا گئیں جمال ہے مری داختی گئیں اب بھی میں م چکوں تو کہوں آفتیں گئیں تھے ہے بہار گلشن ہستی تھی میری حان آباد ایک دن یمی بستی تھی میری حان کیااتے روزوں موت ترتی تھی میری حان الیی ہی جان کیا تیری سستی تھی میری حان کسنے لحد سے تجھ کوہم آغوش کر دیا كس في سداك واصطروبوش كرديا

اب کون ہے کہ جس کی محبت پیرناز ہو اب کون ہے جو محرم اسرار دراز ہو اب کون ہے کہ جس سے حصول نیاز ہو اب کون ہے جہاں میں چھے جس پہ ناز ہو اب کون ہے کچیرے مجھے کونگائے کون ہو میرے سر میں درد تو آئسو بہائے کون

-----

چھاتی کا پیٹیناہے کبھی سر کا کوشا مرنا تمہارامجھ یہے بجلی کاٹوش

لائے گا رنگ میرے مقدر کا پھوٹا

پیغام مرگ کیوں نہ ہوسنگت کا چھوٹنا

مجھ کو بھی پہ زین چھپالے گی ایک دن دنیا سے ویکھنا کہ بلالے گی ایک دن

--------آئی تھی عمر کیا انجی حانا نہ تھا تمہیں

ای کی عمر ایوا ای جانا ندها همین پیک اجل کے فقر وں میں آنانہ تھا تھہیں میر اجھی مان چاہئے قعالیانہ تھا تھہیں

بيزا انجى سفركا المحانا نه تھاتمهيں

تعجیل کیا تھی بھائی کا سر اتوریکھتیں شادي ميں وهوم دھام كاجلسە توريكھتيں مانابین خلد مین خهبین عافیتین بز ار ماتأ كه زير حكم بين حوران كل عذار مانا نظر فروز تمنا ہے سبزہ زار ماناكه دل فريب ہے لطف كل و بهار لازم تھاچھوڑ نامجھے تنیا تمہیں کہو آخروفا ہے نام اس کا تمہیں کہو سوز دروں نے مجھ کو جلاکے کیاہے خاک اڑتے ہیں شعلے دل سے تو اور وں پہ ہے تیاک دامن کی طرح سینہ بھی اپناہے جاک جاک دیکھیں تورحم کر تاہے کہ تک خدائے ماک فصل خزال میں بھی مجھے سوداکا جوش ہے اک بے خودی ی ہےنہ خردہے نہ ہوش ہے

منه زر د ہونٹ خشک جگر خوں ہے مری جان آ تکھوں میں ایک دل میں قلق لب یہ ہے فغال جي چاہتاہے ساتھ رکھوں اینے نوحہ خوال آفت اگر ہو ایک تو اس کو کروں بیاں د کھ در دجول ہر ارتو پھر کماکرے کو أی کن کن مصیبتوں کا مداواکرے کوئی تم تومزے میں ہورہیں حاکے مکین خلد 388 بھائی ہوئی ہے تم کو بہت سرزمین خلد حاضرہے وست بستہ ہراک مہ جبین خلد مجھ کو بھی کاش گھر کوئی ملتا قرین خلد 389 یباری تمهارے ساتھ میں او قات کا شآ دن کاٹنا وہیں یہ وہیں رات کاٹنا

<sup>388</sup> يكين خلد: جنت كا إشي-289 - قرين نزديك، نظير،مشاره-

كس دردكى زبال سے كهاہے بيد مرشير سب سٹتے ہیں سر کوبلا ہے بید مرشیہ

نالال ہواہے جس نے سامے میہ مرشیہ

خود میں نے آوروکے لکھاہے یہ مرشہ

خون جگرسے جاہے لکھناب واقعہ

ايباب سانحه بيب ايبابيه واقعه 390

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup> میر مرشیر حضرت آئے غالبا این بہن کے انقال پر مکھا تھا جن سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہتھے۔

(10)

## معوب بے نشان

تفامرى تقذيريين لكهاجوغم

چل بساوہ دل رباسوئے ارم

سال رحلت آہ جب یاد آگیا منہ سے لکلامیر سے ہائے رنج وغم (۱۳۱۵)

(r1)

#### قطعات تاريخ وفات

زوجِ مولانا مخاراته مرحوم امرأ هيفاء جسماً نادره التى كانت لبعل خاتره اذ قضت فكرت فى ارخ لها فاتنى بشرى لها من مغفرة (٣٣٥٤) (14)

# تاريخ وفات يوسف على مرحوم

کچه نه دی بائے موت نے مہلت کام آئی نه دولت و ثروت

ساری دنیا نظر میں ہے تاریک

حھپ گئی جب ہے چاند کی صورت

ایک یوسف علی کے مرنے سے مٹ گئی زندگی کی سب لذت

دل په بجل گراتی ہے اکثر

یاد آگروه صورت و میرت دل کے ازمان روگئے دل میں

را کے ارکان روسے رائی اورت بیاہ تک کی نہ آسکی نوبت

خاک میں مل سکئیں تمنائیں رہ گیا حرف گریۂ حسرت

رہ جیا ترک تربیہ سرتے آہ ککھ یہ دعائیہ تاریخ

اه لله بيد وعائيه تاري

مرايوسف جوزينت جنت (١٣٣٨م)

(IA)

## قطعات تاريخ رفات

حضرت شخ الهند مولانا محمود حسن ديوبندي مراسات المناسات و المجالي مولانا محمود الحسن المراسات المحمود الحسالي بنار الهم الذام ييق لي من شيوخ او عطوف ذي مسلاح او كريم مات قطب الوقت شيخ الهند محمود الحسن قيل لي با روحم فاز ت بخلات نعيم

وسساء

(19)

ويگر

نالها بگذشت از چرخ بری ز انقال حامی دین متیں

از <u>سر گل</u> سال رحلت گفت آه

مات محمود الحسن موت اليقيس وسرير) 391

232 حرحرے کا دائید دارالخواج ویرندک اولین طالب طع ہیں۔ آپ پتہ الاسلام حضرت موادنا عمرہ آپ ماہؤوگی آبائی دارالخواج ویرندک تحمیر وشید اور حضرت عائی احداد اللہ جائز گیا کے طبیعہ ارشر چیں۔ سیکٹورل اکار طاہداد ترمد تھی ک استاذ اور دارالخواج ویرندک کی الحدیث اور صدرالدر میں ہوے، اشاعت طوع تورت کے ساتھ حرصت و کس اور احیاد (1+)

## تاريخ طباعت ديوان حضرت شاه حامد حسين حامد

سابق سجاده نشیس در گاه حضرت شاه ارزال تدسره <sup>392</sup>

ظافٹ کے لئے آپ کی شدات ناڈ علی فراسوش القامہ تو یک رسٹی دھالی آپ کی ہے بنامہ بیا کی ایسیوٹ اور دی تھیت کی حکامی ہے ہمارمد طبر اسلامیہ بھیٹے طاہر ہور وحد دانام کی وہٹر میٹی اداروں اور تو یکٹ کی بنیاد تی آپ کے دست فیش کی مر دون منت تال ، آپ نے امید ڈر آپ کی خواست کے لئے جو امر تھے اور جر جہت کارنا سے انجام دیے اان کی مثال نہ آپ کے معامر دورش ماتی ہے ادارد آپ کے بھوست

حضرت آو منظوم و کائے المبار اللہ اللہ حضرت الموادہ اللہ من اللہ علی وی حضرت فی المبارت اللہ کا اللہ علاوت اللہ اللہ علیہ اللہ کی اور تربیت اللہ کا اللہ کے اور تربیت اللہ کی اللہ کی

جر مصناست این افزان سند در مدن از بعنه این میشد. 220 سید شاها مد حمین ما مدکی فضیت اور آن اقبار سے اپنید عمیر شما متاز تحق دارگی آداد کی است تخدار کئے بیٹے ،ان کالا داری ان مشتق وعت سے اور زیرے ممالت در فاضات کا ادارات واقعات کا خود رکھیا :

> کیانام دے گا جس کو اتشاب و فداے مثق بوگ نیات کیا بون می ایستی مثق حب می انتراب تو کبال ہے قداے مثق کی بوظ ہے قدا کی تو کر مسیقات مثق خوالے ملاوہ نسجہ و حقیق ادر مرشہ نگاری تین گار کمار کرتے تھے، ان کے مرشہ کا ایک شعر:

> > الح كى د محرثى كيول كر نجات كد حامد تريك مزابو كميا

ان کی فرزل کافمونه لماحظه ہو:

ہے گئے کہ جیسے بند استاب ہے۔ آپ کے گلام عمد بری مرحک حضرت آئے کے طراؤہ کر کی جیک معلوم ہوئی ہے، ان الگلام کر انہوں نے حضرت آئے کے کل علمی استفادے کئے بھے مان کے جمال مولانا میں شام ماشق مشین عاشق (جو ان کے بعد در کا مشاہداروں کے سوارہ نظی شعر بھی خوب طیاعت بھی خوب کیوں نہ ہو افل سخن کو محبوب شاہ ارزاں کا اسے فیش کہوں مصرع نظف میں ندرت مصحوب

ہوئے) آنوا قاندہ حضرت آدے شاگر دی تھے، انہیں نے مدرسہ خس البد ڈنا پیٹر بھی تعلیم حاصل کی تھی، انھی قرجی العلقات نے ولولان حالم بہ حضرت آمت۔ وہ کام تھوا پانچوا اپر دوریق ہے۔

شاہ عارضین ما اندر قدم نے ایک صاحب رہائی شام ہے۔ باکہ وہ ایک ادب فواد طبیعت کے مجاباتا کے انہوں کے فواد علی طور ان کی دواجہ اور ادافیاء اور ان کی فاق کے میں المواد ان انداز ان انجام کی اور اسال شام کو کی زامنا ام و منتشر کرتے ہے جم میں میں میں میں میں اس میں اس اسطانی امار اور انداز انداز انداز انداز انداز ا میں میں انداز انداز انداز انداز انداز کی میں میں میں میں میں میں میں میں انداز انداز کے ادارات میں انداز اندا

آب در گاه شاه در نافر استان می بدند که با برای مجاده تقصی هی هند شاه جدر می کسید مسال می بدند استار مدان (۱۹۸۸ ایش مرفسید، دو (۱۵) سال کامر می آب منسب مهادگی به کامیده نه آپ کامند می بدا کشور این ماهای میدار ای بید، دولت ۱۱ ایمادی الآن به میدار مشاق ۱۲ تر میداور شمی به وکی، اماز چیزه هنز سروانامید شاه می اکن مادی مهاده میشد ما نظامه ادر سنگل تا نام بازند نیز ممال مسلمه

آپ کان بی در کلیا و مشکل باد و میمین می طاق و میلی شرخ به دادد ای میش عنوب آنگا بیدگام می بیم برخت داد امراس ا که در در سده این نشون میر ترویش با از می توان با بیما بید این می توان می توان می توان می توان می است با می با همی اس و بی می کنید در ارائی نشون به برخوان می شود است به می بیما نشون می توان می توان می توان می می است است همی می شود با از این می توان می توان می توان می بیما در سرخ به می می توان می توا اور بحروں کا قد کہنا کیاہے

سط در باید درر، نظم اسلوب

راز الفت کے دریدہ پردے

جس ہوبت حت بھی مجوب
عشق کو مبر ہے جتا یا ہے

گویاعاش ہے سر ایا ایوب "

وصف دیواں ہے زبائیں قاصر

جوٹ کہنا ہے سراسر معیوب

آہدار نے لکھدی تاریخ

ازدل داد کلام سر عوب (۲۳۳۹)

(٢1)

### شيخ معبوب على مرحوم

حیف صدحیف آنکه نبر مشہور در آفاقہا ما مروت بے رہا کان عطا بح سفا

روز عاشوره يديداوبست سامان سفر

ساية لطف اتم بهيهات شداز ماجدا

جمله افتاد ندازر غج والم در شور وشين

شدزمین وآسال ہم چوں زمین کر بلا

چوں زب ہو ثی بہ ہوش آمد دل صدحاک من جتجوئے سال رحلت کردم از بہر بقا

ہا تف غیبی گفت اے آہ بنویس ایں چنیں

درجوار خلد محبوب على حلوا نما (١٣٣٤)

خوابگاه شخ محبوب علی بعد از فنا معرف

(rr)

## تاريخ وقك حضرت سد العارفين

مولاناشاه محد بشارت كريم قبلة عالم قدس سره ، الاإنه في الأجرة لمِن الصالحين (١٣٥٣)

<u>اه به میکن مطوف در حیم</u> ده درویش یکما عطوف در حیم

سرايا محمد بشارت كريم

رہے یاد مولی میں خلوت پیند گ فیض بین برافیظ عمیر

مر فيض تها ان كافيض عميم

ا نہیں جس نے جاناتو جانا یہی سر اسر ہیں رحمت سر ایار حیم

مرے دل کے مالک مری جاں کی جال قسیم جسیم نیم وسیم

> مرے مرشدومقندائے جہاں ہمہ دم مطیع رسول کریم

مه غم رسید وشب بستم آه که بربست رختش بحکم عکیم

چو رفتنر آمد بگوشم ندا مكين شد معز زبحلد نعيم 393

393 - حضرت مولانا بشارت كريم گزهولوي كاسانحة وقات ١٩ / عرم ١٣٣٧، روز چيارشنيه گذار كر بيسوين عرم كي شب قريب دوسيع فيش آياه آه

حضرت آ مظفر پورى بادجود يك آپ ك بم عمر اور بم در ك تعيد ، اور مظفر پورے ليكر كانبور تك دولول كى تعلیم کازباند ساتھ ساتھ گذرا تھا، حضرت آء کے والد ہاجد حضرت مولانا نصیر الدین لفتر دونوں کے مرتی اور سرپرست تھے،

مظفر بور کے زمانۂ تعلیم سے بی حضرت آؤ کے گھر حضرت گڑ حولوی کی آند ورفت تھی، اتنی طویل معاصر اندر فاقت اور بے تکلفی کے باوجود حضرت آن تصرت گرد حولوی کے حاقتہ ارادت میں داخل ہوئے، اس سے جہاں حضرت گرد حولوی کی عظمت

ظاہر ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف حضرت آن کی بے نقسی ، سادہ دلی ادر جذبۂ خداطلی کا مجمی ثبوت ملی ہے ، دا تھی ددنوں

قرالنا انسعدين يتقر

(rr)

# ناريخ وفك مولانا شاه وارث حسن جنشي

الہی ہے کیا ہے رغج و محن جگر کلزے کلڑے دل میں جلن

کہیں کوئی درویش کیا چل بسا

اند جراہواجس سے ساراز من

غلط ہو البی جو افواہ ہے کہ مرشد نہیں زیرچے خ کہن

بہر حال ہے جب کہ جانا ضرور تو دنیا کہاں کی کہاں کا چمن

> کروں فکر عقبیٰ کہ پچھ کام آئے نہیں تو ہے بے سود شعرو سخن

دعاميں بيہ كہتاہ آہ حزيں

خداے ملیں شاہ وارث حسن <sup>394</sup> ( <u>۱۹۳۳)</u>

(rr)

# تاريخ وفاك شيدا عظيم أبادي

چل ہے اے آہ شیدازیر خاک غم سے سینہ ہورہاہے جاک جاک

تھے ممبان علی سے لاکلام

خامگر شعر و سخن میں انہاک

ناک تھے گو وہ عظیم آباد کی مفلسی ہے حال تھاافسویں ناک

مجھ کو جب تاریخ کا آیا خیال لک میات این شاغم ۔ تا

لكه ندسكنا تفاكه تفاغم سے تباك

ناگہاں فیبی ندا آنے لگی آہ کھدو-تربت شیداہے یاک (۳۵۵یام)

(٨ / يمادي الأولى ١٣٥٥ إلي)

(ra)

تاریخ وفات شرف النساء بنت محمد مصطفط بزیرخاک چوں جائے نہاں یافت هبید ایں حیات جاوداں یافت

وهمياء

ماتّم آه

جناب آہے ہے چل بسے دنیائے فانی سے انیس غمزرہ کو عیش کوئی بھا نہیں سکتا (14)

#### تاريخ وفات آه-

کھل رہا ہے مجھے پیراز لااللہ دیکھ کر جاتے ہوؤں کو آہ آہ <sup>395</sup>

فاضل وفاضل گرونکته شاش بے عدیل وواقف اسر ارراہ 396

> نیک طینت بامروت بریا علم میں کیآ عمل کے بادشاہ

385 <u>(الإنتشان من هذه) به باد</u>ى تقم حشرت آق فازى ش افى كنت كذش موجد ب ادر لقم سرخ ون ك سالته تين القر تكن مي و قط كليوه بقله مجلى مرقوم به الرب معطوم بوداب كه حضرت آفسة خود البينة لين مجار وقا وقت محكى تحق العقد المقال المقتل الموان ب تحقق الماس ب ان كما استخدار أخرت اور برود قاست شئر سك حقوق اورو كابية بينات بازيل في المين الموان كما تقوي بقد مهال مسلسل موت كم انتظار (مراقبه) شمر كذات بادر وقات سن تحقيق الموان موت كالبلاد والوقع لميان الميان الميان الميان الموان الموادد وقات سن تحقيق الموان عن موت كالبلاد والوقع الميان الميان الموان كابر وو

و جان ک کے اس کے اس اور اور ای کا مربعر دیکھا کے

البية ان توارخ من آپ كارتول نين ووا(العلم حندالله) بكيه آپ كاوفات ۱۸ /رجب المرجب <u>۱۸۳۹م</u> مطابق ۱۷ /جون ۱۳۹<sub>۲م</sub> کومو كي النالم و اذا النيه راجعون.

396 - بعديل: ب نظير، ب مثال-

بحر توحید غدامیں غوطہ زن گدیہ معلیٰ گزیں شام مراکلہ 397

گو چر معلیٰ گزیں شام و پگاه <sup>397</sup> کون! لیتنی مولوی عبدالشکور تنی مخلص شاعروں میں جن کا آہ

نام تاریخی تھا ظفر احسن (۲۹۹یر)

ربط تحاقطب زماں سے دل سے چاہ

التزام خامثی رکھتے گر رازبیتہ کھولدیتے گاہ گاہ

جس گھڑی ہونے لگاان کاوصال آساں پر چھا گیا اہر سیاہ

کھ گئے ہیں آہ تاریخ وفات

<sup>388</sup> -(نوٹ)اگر معمورہ تاریخ اس طرح ہو: <u>خاک ش مل کر لے بیں تی ہے واہ</u> (۱۳۳<u>۳ا</u>ف) آبیجری کے بھیائے فعلی تاریخ بین جائے گا۔ آ۔

یہ نظم اور انگلی نظم دراصل حضرت آ آ کا شخص کو انف نامد ہے جس میں ان کی وفاوت سے لیکر وفات تک کا ذکر ہے، زعمہ گی کی شخیوں کے مجی اشارے میں اور ان کے علم و کمال کا مجسی تذکر و ہے، جو شعمر وادب کی ویزا

ش میوب فہیں ہے۔۔۔۔۔ پھر ان کو کیا خبر تھی کہ یہ شخصی ڈائز کی بھی منظر عام پر بھی آئے گی، ان کا خزاج شم سے سے کریز کا قادوہ شاعر کی برائے خود دکا کی وخود شاقی کے قائل تھے۔ (rn)

ويگر

تاریخ وفات آه

آہ بیکس کوبڑے رہبر ملے

مل گئی راہ اور پیٹیبر ملے

کلفتیں کیا کیا اٹھائیں زیست میں .

جو ملے ظالم جھا پرور ملے دن کٹے افکار میں شب کو گر

اک حسین سے خواب میں اکثر ملے

کہدیا لبیک آئی جب اجل ہر ملک بن کے کرم گستر ملے

ہر ملک بن نے کرم سنر سے کیا عجب کوئی کہے جو بعد مرگ

حق سے یہ یوں خاک میں مل کر ملے 399 - (100 یو)





# خمريات

مت سے ہے تجھ پربد گمانی ساتی مستوں سے ہے جالن ترانی ساتی

صدقے میں جوانی کے کرم ہو تیرا دے دے کوئی جام ارغوانی ساتی \*\*\*

بدل ہے نضائے آسانی ساق ہر محل کی ہے پوشاک دہانی ساتی

کل جام بلف بین اور نشیلی آئمسین لث جائے نہ توبہ کی جوانی ساتی

> پر کیف ہے سناجاکہانی ساتی مست میں کئے ہے زند گانی ساتی

| · <del></del>                         |
|---------------------------------------|
| بھر بھر کے دیئے جاجام گلگوں جھ کو 401 |
| کم ہو تو ملادے تھوڑا پانی ساتی        |
|                                       |
| مشکل ہے جاری زندگانی ساتی             |
| القت ميں مٹی سب لن ترانی ساقی         |
| آتھوں میں جو آنسوہیں تودل میں ہے تپش  |
| ہوتی ہے جوانی آگ یائی ساتی            |
|                                       |
| بادل کی گرج ہے زند گانی ساقی          |
| بجل کی چکہہے نوجوانی ساقی             |
| لمح ہیں یہی پینے پلانے کے چند         |
| لا جلد شراب شادمانی ساقی              |
|                                       |
| یہ بھی ہے کوئی اچھی نشانی ساتی        |
| آ تکھوں میں نہ ہورنگ ارغوانی ساقی     |
|                                       |

عاشق کو پلانی تھی شراب مستی غیر وں میں لٹادی کیوں جو انی ساتی

> برباد نه کر تو زندگانی ساق مو نزع میں کچھ تومیر بانی ساتی

زمزم کی طرح مجھ کو پلادے دو گھونٹ یو تل میں جو سے وہ لال بانی ساتی

ل جائے جو حور آسانی ساتی پیری میں بولطف نوجوانی ساتی متن میں شراب عوق ٹل جائے اگر

چلتا رہے جام ارغوانی ساتی

(٣٠)

آ تکھوں کا ہماری کوئی نقشہ دیکھ پھوٹے ہوئے چشموں کا تماشا دیکھے

موجوں کے تھیٹروں سے جو پاجائے

بهما جوا صحرا میں وہ دریا دیکھے

یبار کا تیرے کوئی جینادیکھے خوں نابید ول ہر وقت پینادیکھے امید وصال اور نزرع کا عالم آہ انگشت بدید اس ہوجو بینا دیکھے

> ساقی کی جو آنکھوں کا کر شادیکھ چلتے ہوئے جادو کا تماشادیکھ

متی میں چھک جائے جو ساغر کوئی ہر قطرہ میں عرفان کا دریاد کھیے

> کس طرح کہوں فخر زمانہ ہوں میں مجموع<sup>ور</sup> فن دیکھو لگانہ ہوں میں

یہ بھی ہے کمالوں کی مرے پخند و کیل افلاک کے تیروں کانشانہ ہوں میں کیونکرنہ کہوں غربت وطن ہے اے آہ جب اہل وطن کوسوئے ظن ہے اے آہ

ہے۔'' کانٹے کی طرح مجھ کو ٹکالاصد حیف

اعداء كوممارك بدچن ہےاے آہ

(r1)

عاقل نہ خرد مند نہ فرزانہ ہے 402 ہر شمع جمال کا جو پروانہ ہے

کس طرح ہے سمجھائی دل وحثی کو

میخان الفت کا بید دیوانہ ب

خوش بخت ہے جوعقل سے بیگانہ ہے بہلہ میں میں براتیں میں بیانہ میں

پہلو میں مرے ہاتھ میں پیاندہ اس دور میں عاقل کو سکوں کیوں کر ہو

گروش میں ہے تبیع کا جو دانہ ہے

-----

جوداغ و کھائے اسے داغ سمجھو ر شار پر خط آئے توباغ سمجھو ہر مات کا انحام اگر سوچو تم

پروانة رخ كوبس چراغ سمجھو

جس روز طبیعت مری بیکل ہوگی بس سامنے رکھے ہوئی یو حل ہوگی ۲۱ ہے مجواگر دل کو بروگی تسکیس

بہلومیں میرے ہاتھ میں کو بل ہوگ

(rr)

ؾ

یادگار زمانه بین هم لوگ علم قدم است ماگ

علم و فن میں یگانہ بیں ہم لوگ چکیوں میں اڑادیں وشمن کو

توپ کے پیش دہانہ ہیں ہم لوگ



( "")

## جُوه كا ترع خلص مكان يونين سكا

جلوہ کا تیرے خاص مکاں ہو نہیں سکتا کعسہ میں، کلیسامیں، کہاں ہو نہیں سکتا

راز دل بیتاب نهان مونهیس سکتا

عدر داگر ضبط فغال ہو نہیں سکتا

واعظ کو مجھی عشق بتاں ہو نہیں سکتا

پقرپه کوئی رنگ عیاں ہو نہیں سکتا

پوچھا تھا کہ ملنامری جاں ہو نہیں سکتا شرماکے بیہ فرمایا کہ ہاں ہو نہیں سکتا

> نالہ نہ کریں ججریس انصاف سے کہدو پیار سے جب ضبط فغاں ہو نہیں سکتا

پېلو مين نه آو تو تمنا نه کرين جم

ہم سے توبید اے جان جہاں ہو نہیں سکتا

بسل ہواجاتاہے مراطائر دل کیوں ابروپیہ تو قاتل کا گماں ہو نہیں سکتا اس عشق تبه کارے دونوں ہوئے رسوا

الفت كالمجهى راز نهال مونهيس سكتا

دود ول پرسوز سے جلتا ہے زمانہ اے آہ میں چین ساں ہو نہیں سکتا ( 44)

## ول کو میخانہ بنا۔

دل كوميخانه بنا آتكھوں كوپيمانه بنا <sup>403</sup> ماكمازوں كو بلا كررند مستانه بنا

خلوت توحيد مين توسب كوبيگانه بنا

يهلي توخود شمع بن پھر اسكويرواندبنا

عشق میں مر کر مری مٹی ٹھکانے لگ گئ حلقۂ تربت زیارت گاہ حانانہ بنا

جيتے جي حرت نه نکلي کچھ دل ناشاد کي

ہو گیا واصل بحق تو ان کا کاشانہ بنا<sup>404</sup>

حسن والول كى شكايت بير تومير امند نهيں جب انہيں كے بادة الفت و ايواند بنا

> 404 - دهنرت آن کی ڈائری میں بیہ شعر اس طرح مجی نقل کیا گیاہے: مصح جی صرب لگتی کہ کہاں نقد بر تھی

بعد مرنے کے کفن کاجوڑا شاباندینا

بعد مرنے کے بھی قست میں مری گردش رہی

ثم بنا ، ساغر بنا ، آخر کو پیمانه بنا<sup>405</sup>

ر دولهادولهن چس محبت اس قدر ہے ان و ٽول

گویا دیوانی بن ہے اور ویوانہ بنا اپنے شوہر کو کہاں لیکر چل ہے وہ صیں

ہیے وہر و جہاں مار پان ہوں میں دور کوہ قاف بنا مانہ بنا مانہ بنا مانہ بنا 406

کیوں بھلکتے پھررہے ہو دربدراے آہم 407

کچھ تو سوچو کیوں دل آباد ویرانہ بنا<sup>408</sup>

405 - في شراب كامنكا-

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup> - کوہ قاف: ایک پہاڑج ایشیائے کو چک کے شہل شیں واقع ہے مارود شن اس کا استعال ایسے مقام کے لئے او تا ہے جہال آو گی کا گذر تہ ہو متکہ انہا ہے و خوار گذار اور سنمیان علاقہ۔

<sup>407</sup> مصرت آهي دائري ش يه معرف تعوي تيديل كساته المرح يحي موجود ب:

آہ کس کی جیڑے ، کیل ہوئے کا انتخاب سے بین کوصاحب کلام نے تو دھڑ دکر دیاہے اس کے النا اشعار کوشال فیش کیا کیا۔ 408 -اس فول کے تحت اور محلی کی اشعار سے بین کوصاحب کلام نے تو دھڑ دکر دیاہے اس کے النا اشعار کوشال فیش کیا کیا۔

(30)

#### عجب وه دن تهر\_

(تاريخ رقم: ١٨ /أكست ٨٠٠٠)

عجب وه دن تھے، عجب لطف کازمانہ تھا چن میں کل تھے گلوں میں مر افسانہ تھا

کی کے حسن کا چرچاجو غائبانہ تھا

تومير ب عشق بيه جيرت زده زمانه تھا

خدائی جانے کہ کیاذ کرغائبانہ تھا کہ بحر فکر میں ڈوبا ہوا زمانہ تھا

چن میں گل تھے نہ بلبل کا آشیانہ تھا

قفس سے چھوٹے توبدلا ہوازمانہ تھا

حکرُ لوزلف گره گیر میں بتو! دل کو ساہ بخت کا ہر فعل مشرکانہ تھا

یمی طریق محبت ہے کیازمانے میں

ہواہر ایک الگ جس سے دوستانہ تھا

ہجوم یاس والم نے کیاہے دیوانہ نہیں توسر تھامر اتیر ا آستانہ تھا

بلاباخفيه جمين بزم رازيين ليني فتم بكعية رب موت كابهانه تفا نگاہ جس یہ پڑی ہو گیا وہ متوالا نظر کے بھیس میں گو ماشر اب خانہ تھا بتوں ہے دل نہ لگا تاتو کوئی کیا کر تا جنون عشق بیں اس کا کہاں ٹھکانہ تھا حکرکے مکڑے اڑے دل بھی پاش پاش ہوا تمهارے تیم نظر کا غضب نشانہ تھا409 يى متحى خيركى صورت دل حزيں كے لئے جہاں میں سب سے کنارے ترایگانہ تھا تمہارے جورے مدقے نہ جاتے فیے کے گھر كرم جوكرنا نفا حاضر غريب خانه نفا جناب شیخ کے بھی منہ لگی ہے بنت عنب 10 ہر اک یہ بند ہوا جو شراب خانہ تھا كتاب عشق كے جس جس ورق كود يكھا آہ لہو کے بوند سے لکھا ہوا فسانہ تھا

> <sup>400</sup> سیان شن به معرصا ای طرح مجی موجود به: ع مرادی میرو تست تیر کانشاند قدا <sup>410</sup> - بدنه حنب: اگوری شراب

( MY)

# عب أكان س لكاكر جلا

اُدھر کوئی صورت د کھاکر چلا اِدھر دل یہ بجلی گرا کر چلا

سراپا وہ شعلہ بنا کر چلا عب آگ دل میں لگا کر جلا

> قیامت کی چالیں چلیں قبر پر منایا بھی اور پھر جلا کرچلا

یبال تک اے مجھ ہے اجتناب کہ تربت سے دامن بھا کر چلا

> لحد میں وہ نقشہ ہے پیش نظر جو دنیا کو رستہ بتا کر جلا

جودیاہے مولی تودے دے مجھے گدا تم سے در کا دعا کر جلا

> فداجان کردی ترے تھم پر کہ جیسے شہ کربلا کرچلا

ہوئی بزم ساتی کی سنسان آہ كوئى مست جب بي يلاكر جلا (r4)

## بہک کر بھی نہیں کہتے کبھی کچھ راز ساقی کا

شراب معرفت ني كربنا دمساز ساقي كالمله تھے اغمار نظر وں میں بڑھااعز از ساقی کا

تلاش جام وساغرنے کیا جمراز ساقی کا

نہیں توہم کہاں اور نت نیاانداز ساقی کا

سر محفل ہواہے جبعد دہمراز ساقی کا کسی کو کیایڑی ہے جو اٹھائے ناز ساقی کا

فناکا جام بی کرایک دن سب ہونگے متوالے رے گا میدہ میں تا کے اعاز ساقی کا بکی ہو گی بھلا کب شخ سے بنت عنب کوئی رہاہے مدتوں تک تاک میں ہمراز ساتی کا حوالے کردیادل کوچیپا کرکاستہ سریش <sup>113</sup>

ہجی بڑھتا ہوادیکھا جو دست آزساتی کا <sup>113</sup>

ہوائی لٹ مجئی سونی پڑی ہے دیست کا محفل

ہو ہم ہیں نہ وہ ہے ہند دست نازساتی کا

ہو سمی مختور آنکھیں یا لمے ہیں جام جم مجھ کو <sup>114</sup>

ہو کی مختور آنکھیں یا لمے ہیں جام جم مجھ کو <sup>114</sup>

ہوائی کا نشہ مستانہ چالیں ہاتھ میں ساخر

رہا محفل میں شب بحر کچھ بجب اندازساتی کا

رہا محفل میں شب بحر کچھ بجب اندازساتی کا

رہا محفل میں شب بحر کچھ بجب اندازساتی کا

سرشک چٹم میراہو گیا غماز ساقی کا \*\*\* بیک مت ہیں متی میں مجی مشار رہتے ہیں بیک کر مجی نہیں کتے کچی کے داز ساقی کا

زمیں کیا آسان کیالامکان تک دیکھ آئیں گے اڈا کر لے چلے گاجب ہمیں اعجاز ساتی کا

<sup>412</sup> می کاسته سر: سر کاپیاله و محورژی-418 مهرست آزنه لا می کاماته به

<sup>414 -</sup> جام جم: دورواجي بيالدجس على جوفيد تهام حالات كاتكس د كه ليناتقا-

<sup>415</sup> مرفک چشم: آکھ کے آنو۔

ملے سب خاک میں ارمال مٹی اے آویوں محفل ند وہ ہے ہے نہ میکش ہیں نہ سوزوساز ساقی کا

ندوہ ہے بند مینا ہے ندساغر ہے ندشیشہ ہے 416 رہے گا میکدہ میں آہ کس پر ناز ساتی کا

416 - • ينا: شراب كالوتل، صراحي بهيساغر: جام

(MA)

# کچه پندراه کا نه منزل کا

یہ اشارہ ہے چیٹم قاتل کا پھر تماشاہور قص بسل کا 17

ہے یہ انجام حرص باطل کا آج رونا پڑا ہمیں دل کا

> جان لیوا ہے مدعا ول کا دل ہے احسان شاش قاتل کا

غم د شمن میں جب کوئی بِلکا جام لبریز ہو گیا دل کا

ہ ہوں۔ میہ تقاضا ہے دیدہُ ددل کا ندرے فرق بحر وساحل کا

طالب دید کونه حجمر کیس اب رد نه که سوال سائل کا کیاکریں جاہ ہم حسینوں کی إلى يك دانت بال مجى تلكا

ہم ازل سے ستم نوازرے

جور نے حدشعار قاتل کا

تل سے نگھری صاحت حسن اور <sup>418</sup>

حال ضدیے کھلا مقابل کا

عشق نے مجھ کو دق کیا کیا کیا خون تھوکام ض ہواسل کا

زلف يرخم مين دل ندالجهانا

ہے یہ سودا خیال باطل کا

نالہ روکا تواشک امنڈ آئے افتك روكاتوشور المحادل كا

وعدهٔ وصل لے لباان ہے

كرلياكام تفاجو مشكل كا

كس كى آمد كے منتظر ہوتم كيون نرالا برتك محفل كا

418 -مساحت: تحمار گوراین

دام گيسو كي قيدخوب بوئي اک ٹھکانہ تو ہو گیادل کا

خوں کی ندیاں بہیں دل سے

چل گیا وار چیثم قاتل کا

منزل عشق پر خطرے دیکھے تھے

لث نه جائے یہ قافلہ دل کا

ناله كيساب اور فغال كيسي کیچھ کہو بھی توماجرادل کا

جام توحید لی کے ہوں سرشار

مك كما فرق حق وباطل كا

خوب كنوس جھكائے الفت جم بين اور نقشه جاه بابل كا19

د مکھتے ہی مجھے بگڑتے ہو

س تولو مدعام ہے دل کا

تیر ویکال جوہیں مرے مہمال 420

الله تواضع كو ابليه دل كا21

419 میاد ایل: شریایل کا ایک کوال جس کے بارے یس مشہورے کہ باروت ماروت دونول فرشتے وہاں قید ہیں۔

420 - يكان: نيز \_ كى لوك

دردوغم جزوبیں حقیقت کے

غیر ممکن ہے فصل داخل کا 422

جل بجهی آه آرزو میری ہوگیا خاک حوصلہ دل کا

421 -ابليه:

- بین می شے کواس کی حقیقت سے حدا کرنا ممکن کیل۔ 422 - یعنی می شے کواس کی حقیقت سے حدا کرنا ممکن کیل۔ (mg)

خلل بدكم والتهاج سكان وكيا

#### خالی یہ گھر پڑاتھا پرستان ہوگیا

آئے نظر کے سامنے احسان ہوگیا دل میں اگر ساگئے ایمان ہوگیا

س کو خبرہے کس کاوہ مہمان ہو گیا دیرو حرم میں ڈھوندکے جیران ہو گیا

> پوچھوں گاحشر میں ستم ناروا کو میں تم اجو سامنا کہیں اے حان ہو گیا

و يكهى جملك جوخواب بين ايك سرونازكي عالم مرى تگاه مين سنسان موسكا

> روز فراق گھر سے نکلتانہیں مرے عاشق کے دل کامہ بھی کیاار مان ہو گیا

دل كالبونكل يرا آ تكھول كى راه سے

فصاد زخم دل ترا پیکان ہو گیا 42

<sup>423 -</sup> بيانصاد: رگون پرنشر چلانے والا، جراح بيلا پيكان: فيزے كي نوك، بر چچي ياجالے كي انْ-

تصوير تحينج لى برخ دل يسندكى سیمارہ دل آج سے قر آن ہو گیا راز و نباز عشق ہے واقف نہیں ہیں دوست جس کو سناما حال وہ حیران ہو گیا وصبے مارے خوان کے دامن بدرہ گئے الزام قتل ہے وہ بریشان ہو گیا جو انتهاء عشق تھی مجھ کو ہو کی نصب لینی ہر ار جان سے قربان ہوگیا اَن بَن ہو کی عدوے تو مجھ ہے وہ مل گئے الله کی طرف سے یہ سامان ہو گیا ا چھی اے اچھی صور تیں اب دل میں رہتی ہیں خالی به گھر بڑا تھا ، برستان ہو گیا 424 آئے اگروہ ماس تو تسکین ہوگئ حانے لگے تو قلب کو بیجان ہو گیا

غصه میں رخ بیہ زلف کسی کی بکھر گئی میر ہے سب سے کوئی پریشان ہو گیا

<sup>424 -</sup> يرستان: يريون كالمك، يريون كرية كي حكر-

آ کیل ہٹاہے وصل میں رخ نے زہ تھیب شاید وفا کے عہد کا قران ہوگیا رکتے نہیں ہیں نالے دل ناصور کے 25

بچین کے بعد آہ چراتے نہ آنکھ وہ لیکن شاب آکے تکہان ہو گیا

425 -ناصبور: بصرب قرار، مضطرب

(re)

#### نگابوں کا ملنا غضب ہوگیا

أدهر كونى رخصت طلب ہو گيا إدهر آه تين حال بلب ہو گيا

الهی یه کیما غضب ہو گیا

وہ مجھ سے خفائے سبب ہو گیا

بگھر آئیں زلفیں جور خسار پر گہن لگ گیا، روز شب ہو گیا

رہاچین سے دل ترہے ہاتھ میں یہ وحثی بہت یا ادب ہوگیا

سے و

نەپوچھومرے زېدو تقویٰ کاحال بەسب نذر بنت عنب ہوگیا

سیہ کار ہو تاہے اِس کرعزیز سے

رہا آنکھ میں سرمہ جب ہو گیا

مرادل چراکروہ کہنے گئے کہاں گم ہواادر کب ہو گیا کھاکان میں میں نے ان سے جو کچھ کما بنس کے "تو ہے ادب ہوگیا

ادانے کیا ذریح ارمان کو تھی

شب وصل میں حاں بلب ہو گیا قامت كاصدمه حكرريش ريش

فقط دل لگا كريه سب مو كما

م ادل ترے تم دونوں ہیں خوش ہراک کو ہر اک منتف ہوگیا

ہواوصل قسمت سے بعدوصال

گزر ان کا مدفن پہ جب ہو گیا

برهی حضرت آه نے وہ غول

کہ تحسیں ہے شوروشغب ہو گیا

<sup>426</sup> مریش: زخم، زخی کرنے والاء اردویش اس کا استعال صرف مر کبات میں ہوتا ہے۔

( [7])

## وار کرکے میرا قاتل تھک گیا

وہ اُد ھر دیتاہوا چشک گیا<sup>22</sup> پیھے پیھے یہ دل زیرک گیا

وار کر کے میرا قاتل تھک گیا

ورو رہے بیران کی علت یا خود بخود سراس کے قدموں تک گیا

> مجیس میں دخمن کے ہم ان سے ملے حصک گئے وہ بھی عدو بھی حصک گیا

کون جانے کس نے الٹی تھی نقاب مال مگر ان کا ہمیں پر شک گیا

> لٹ لٹاکر آرہاہوں بزمے مال کماپیلوہے تودل تک گیا

کہد رہی ہے یہ ادائ رنگ کی دیشنوں میں رات وہ بیشک گیا

427 - چشک:ر جمش، خالفت، آنکومارنا۔

پردہ داری عشق کی آسال نہیں ضبط سوزش سے کلیجہ یک گیا

یا کون سمجھا وصل کیاہے جر کیا بیخودی میں آہس کچھ تک گیا (rr)

#### 18 3 ma 12 -

مرنے والے سے ترہے ہائے وطن چھوٹ گیا کس میر سی میں اٹھی لاش – کفن چھوٹ گیا

وقت شانہ جو گرا غخیر دل چوٹی سے <sup>428</sup> زلف بل کھانے گل سانپ کامن چھوٹ گیا

125

طالب ہجر کو کیا کوئی کرے گا ناکام یہ شتم تجھ سے بھی اے چرخ کہن چھوٹ گیا<sup>64</sup>ہ

روز جاتے تھے تری برم میں لے کے امید ناامیدی ہوئی رہیر ۔وہ چلن چھوٹ گیا

> جیتے جی حسرت دارمان نے نہ چھوڑا دامن مل گئرین ملس نے محمد جسد گا 831

مل گئے خاک میں ہر رنج و محن جیوٹ گیا 🗈

428 -شانه: تتآمی-

<sup>419</sup> سمان کا کن: سانب کامبره سمانب کا منافع جس کی بایت مشیور به کداند میر کادات بی سمانب است اگل کراس کی در نشخ نمش گھوستانجر تاہد اور جس کے باتھ الگ جائے است خوشخال بنادیتا ہے۔ دور

<sup>430 -</sup>چرخ کهن: بوژها آسان-431 -چرن تکلیفس سازیس

چن حن کے بلبل تھے ازل ہے ہم آہ

جور صادے آخر وہ چن چھوٹ گما<sup>432</sup>

آہ محروی قسمت سے وطن چھوٹ گیا دوست سب چھوٹ گئے رشتہ ہر ایک ٹوٹ گیا ( Mm)

## يدكس ني تهاركم ال موني أسال ديكها

بہت سے ماہ وشوں کو جہاں تہاں دیکھا ترستی آنکھ نے لیکن وہ بی – کہاں دیکھا<sup>433</sup>

کھلی جو آنکھ تو عالم کا یہ ساں دیکھا

زمیں ہے تابقلک حسن حان حال دیکھا

بدن کو چین نه دل بی کوشادماں دیکھا جموم درد میں کیا کہانہ الامال دیکھا

ہزار ظلم سے لب پداف ندلائے ہم جاراحوصلہ بھی تمنے جان جال دیکھا

> دل و جگر کو الگ رکھ دیا تری خاطر سمہ

مجھی نہ جاتے ہوئے گھر میں میں ہمال دیکھا دن حصر میں جس

عجاب حسن میں جیسپ کے بنالیامشاق ہوائے دید میں ہر بیر کو جوال دیکھا<sup>434</sup>

<sup>433 -</sup> لي: بياراه معثوق ـ

<sup>434 -</sup> بوائديد: ديكھنے كى تمنا۔

شب فراق نہ آرام سے بسر کرتی تمہارے عاشق گمنام کانشاں دیکھا

پھری نگاہ جو ظالم کی کار گرہوکے

جوم ياس ميس بسل كوينم جال ديكها

کمال درد کی لذت کا میر کرشمہ ہے بنر اررزنج میں بھی دل کوشادمان دیکھا

لگاکے تیر نمک پاشیاں جو کیں دل پر

دہان زخم کولذت ہے تر زباں دیکھا ۔

سجھ میں آگئ ناکامی مقدر بھی شب فراق جونالوں کورا نگال دیکھا

غریق لجر آنت ہے عمر کی کشتی دوہ

جمیشه باد مخالف میں بادباں دیکھا<sup>436</sup>

ہوائے وصل میں اے آورل بھی کھو بیٹے متاع شوق کے ہر سود میں زیاں دیکھا<sup>437</sup>

<sup>436 -</sup> بادخلف: طوقان، آند می ہند یا دیاں: ستول بدو گیز ابتر سٹی کی رقمار تیز کرنے اور اس کارخ موڈنے کے لئے استعمال کرتے ہوں۔

<sup>437 -</sup> يوسود: نقع بيازيال: تقصال-

( mm)

# بكنابر عرم خرندايكا

جب لب بام مراانجمن آراء ہو گا<sup>438</sup> کو کی نے ہوش کوئی محو تماشاہو گا

جس گفری دل مین خیال رخ زیابه و گا خود بخود سامنے وہ چاند ساچرابو گا

تنج ابروپہ ترے قتل کادعواہو گا اور گوائی کو یکی خون کاد ھیاہو گا

آپ ہونگے دوعد دہوگا یہ بندہ ہوگا دیکھنا کیم جو سرحشر تماشا ہوگا

دیکتا چر بو سر سخر کیا قیامت ہے کہ دشمن سے ملاکرتے ہو ہم بلانکی تو فقط وعدہ فردا ہو گا

کوئی کیاجائے عدوسے ہیں مراسم کیا کیا بال مگر راہ میں ملتے ہوئے دیکھاہو گا تھینے لیں گے تری تصویر تصور میں ہم دل پہ نقشہ ہمددم حسن ازل کا ہو گا

بن سنور جاؤ تو سونے پیہ سہاگا ہو گا<sup>439</sup> کہتر ہوں سے مدل قام ہوگا یہ <sup>440</sup>

حشر <u>کہتے ہیں ک</u>ے ،ہول قیامت کیاہے<sup>440</sup> وہ تو اک فتنۂ قامت کا سرایا ہو گا

وہ تو آک فینٹر فامت کا سمراہا ہو کا بچکھاتے ہوئے سمیے ہوئے آئے ہیں وہ

بات مطلب کی سنیں گے تواچنجاہو گا

چىر كر پېينك نه دو آه دل وحثى كو نه په د گانه كسي زلف كاسودا دو گا

پیسونے رساگا:ایک مثل ہے، یعنی گفتا پر نفعہ خوبی پر تحولی، بہتری پر بہتری۔

ر خارج می روده (خارج تحریر:۲۳ متمریسی)

439 میاش آدے عاشیہ یش شرک تخف کے ماتھ یہ شعر ال طرح ہے: مایک دن جاری مورک فاطرے سنور کر دیکھو حسن بڑھ جائے کا صرف یہ ساکا 188

440 - بول: نوف د دېشتىد

(ra)

#### كرجتيار سرخوار تكاديكها

آتشين رخ پرت على كافعكاند ديكها الم

قائم الناريب بارود كا دانه ديكها

دل پر دزویدہ تگاہوں کی عنایت و کیمی طرفتہ العین میں پہلوسے روانہ دیکھا

رعة اللي مين الرية الله المين ال المين ال

دائى رخ و الم ديكها زبانه ديكها الحد كيا آكه ع جن دم من وتوكايرده

الله ليا الله مع بس دم ن دوه پرده اينه بيگانے كو تبحى جم نے يگاند ديكھا

> قیدی زلف غم جرسے آزاد کہاں رنج سودائے محیت میں شاند دیکھا ""

یں سے گذر کر جمع ہوتی ہیں۔ <sup>442</sup> - قائم النار: آگ پر تغمیر نے والا۔

<sup>\*\*\* -</sup> قائم النار: اك پر همر نے دالا۔ 443 - طرفد العين: يلك جيئية ، دراى ديريس ، آن كي آن يس.

<sup>444</sup> مشاند: رات كودتت\_

کب بھلاشوق سٹم تجھے کومری جاں شدریا کب ترے تیر کا دل کوند نشاند دیکھا دل ترے حسن پہ قربال توجیگر تجھ پہ شار جان سے تجھ پہ فدا سارا زماند دیکھا

امتحال جب مجھی عاشق کا کیا قاتل نے سرخ روہم ہوئے جوڑا بھی شہانہ دیکھا

سر سراردہ میں ہوتے . ہے جور فقار قیامت توغضب ہیں تیور

ب دور مار بیا گ و عسب بین پرد دل کو پامال تو سید کو نشانه دیمها

بیڑیاں پاؤل میں دانوں کی پڑی ہیں جب سے کوچئہ یار سے دشوار لکانا دیکھا گردش چرٹ سے اے آو آبال بیٹین نصیب ہر گھڑی دور میں شنج کا دانہ دیکھا پ

## ال جار كاجاته فرماني آب

کیاستم ہے غیر پہ مٹ جائیں آپ مرمٹوں کو ٹھوکریں کھلوائیں آپ

میر افتکوه کیون زبان پرلائین آپ

روبروغیروں کے پچھ کہلائیں آپ

ہے حباب آسا ہماری زندگی 445 دشمنوں میں شوق سے مل جائیں آپ

بےوفائی کسنے کی کسنےوفا خود ہی اس کا فیصلہ فرمائیں آپ

> ابرر حت ہے ہارے واسط جس قدر تیر ستم برسائی آب

> > 445 -حباب آسا: بانی کے بلیلے کی طرح ناپا تدار۔

کما زمانہ ہو گیا ہے منقلب446 یے وفاکو ماوفائھیر ائیں آپ رفتك موى ميں بنوں گھر رفتک طور میرے گھر جلوہ اگر فرمائیں آب یے خودی نے کھودیا سارا و قار ورنہ مجھ ہے اور قشم کھلوائیں آب كوفي إربال خاك نكلي صل مين جب حياكو ساتھ ليكر آئيں آپ دونول عالم ہول تہ و بالا انجی حسن بے بردہ اگر د کھلائمس آپ رات دن سینه سیر ر بهتابول میں مشق ناوک افکی فرمائی آپ آب ہیں لطف بہار زندگی عاشقول يرجب كرم فرمائين آب

داغ دل کی و میکھنی ہو گر بہار خانہ دل میں مرے آجائیں آپ

خون ناحق رنگ لائے گاضرور پیکر دل کو حنا بنوائیں آپ بعدم نے کے تو کچھ آنسو بھے شبنی جادر اڑھاتے جائیں آب غیر نے یک پڑھائی آپ کو ورنداینے قول ہے پھر جائس آپ روح روحی حان قلبی آب ہیں آب بى بين دائے اور بائي آب کون سی مشکل ہےجو آسال نہو

ہجر کی شب آہ کیوں گھبر ائیں آپ

(r<sub>4</sub>)

غم ہے الم ہے آہ سعر ہے برائے دوست

کہتا ہے درد عشق کہ سرہے برائے دوست دل ہے برائے دوست چگرے برائے دوست

وعدہ ہوا ہے دید کا ان سے جوحشر میں واچٹم شوق آمخول پہرہے برائے دوست

> بے وجہ ہم نہ آئے نہ بے وجہ ہم چلے کرتے ہیں جوسنر وہ سنرے برائے دوست

بچیا ہے وہ نگاہ میں اور جو تاہے عزیز

جو جھیلتاخوف وخطرہے برائے دوست

الحقر يه حال ب خانه خراب كا غمب المب آوسحرب برائ دوست

احباب ہم سے چھنے کاہر گزنہ غم کریں در پیش اب توہم کوسفر ہے برائے دوست

> دیے نہیں ہیں جان کی پر بھی آہ ہم رکھتے ہیں ہم عزیز گرہے برائے دوست

( MA)

### اک بٹ خرد سال کی صورت

آه آشفته حال کی صورت

ہے سرایا ملال کی صورت 447

دل په بیشی ہے خال کی صورت

عرش پرہے ہلال کی صورت

ان کے جب جب خیال کی صورت

دل نے چاہی وصال کی صورت

ہجر میں خطو خال کی صورت ہور ہی ہے وبال کی صورت

جان پر کھیل کے اسے پایا

تھی یہی انتثال کی صورت

زید و تقویٰ ہوا ہوا میرا د کھے کراک جینال کی صورت ۶۰۰

447 - آهذه هال: پریشان مال، مستد حال.

<sup>448 -</sup> چينال: فاحشه عورت، حالاك، عميار، بي حيا\_

اک سرمونیں ہے فرق اس میں جو شاں ہیں وہال کی صورت

آسال نے جو پیس رکھا ہے

مشش جہت ہوال کی صورت

**---**--

چثم وابرو کو ہم سجھتے ہیں کشتی ہے ملال کی صورت

یہ نہ پوچھو کہ مدعاکیاہے

ہوں سر ایاسوال کی صورت

کیوں تمناکریں ہم ان سے چھ

شربی جب وصال کی صورت نے کفن لاش بیسیک دی میری

مجھ کو سمجھا اگال کی صورت <sup>449</sup> محو جبرت ہیں دیکھنےوالے

خالق ذوالجلال کی صورت

ضبط الفت میں دیکھتے ہیں آہ رنج بے حد ملال کی صورت

449 -ا گال: پان کی پیک، اگلی ہو کی چیز۔

(ra)

#### نظر جو آتی ہےفصل بہار کی صورت

کسی کی یاد میں وہ اختیار کی صورت

ہدام جسسے رہے وصل یار کی صورت حصل معشقہ جریب معرف کی صدر میں

چڑھاہے عشق جو سر پر بخار کی صورت

چیں ہے آگ بدن میں چنار کی صورت

جو سختیوں میں چیپی وصل یار کی صورت مری نظر میں خزاں ہے بہار کی صورت

جمال یار نے سکہ جمالیاجب

ر بى نە دل يە كوڭى اختيار كى صورت

جھے جو د فن کیار کھ کے دل کوسینے میں بنی مز ارمیں اک اور مز ارکی صورت

خوشا نصيب كه بعد فنا موا پا بوس

ترے قدم سے ملامین غبار کی صورت

<sup>450 -</sup> چناردا کیک بے شمر دوخت جس کی پیتان انسان کے پنچ کی طرح ہوتی ہیں، تشیر ش بدودخت بکثرت پایاجا تاہے۔

تمہارے عبدیہ س طرح سے یقیں آئے

مٹا کیکے ہو خود ہی اعتبار کی صورت

کی کی زلف سہ کا کیا جو نظارا

تمام شب مجري آتکھوں میں مارکی صورت

حاری آبلہ یائی کو پوچھتے کیا ہو

غبار جھتے ہیں اب نوک خار کی صورت

ہوائے سیر چمن ہے تو دل میں آبیٹھو

بناہواہے بہ اک لالہ زار کی صورت

ملادے خاک میں مجھ کو مگربہ مادرے ر ہوں گاتیری گلی میں غیار کی صورت

ہوا ہو ابر ہو ساقی ہو جام ہوہے ہو

بہار جب ہے کہ یول ہو بہار کی صورت

ري نگاه ڪاڇادو جو چل گيا مجھ پر

ر بی اند ضبط کی قدرت قرار کی صورت

مدد کا وقت ہے اے بے کسی محبت کی

نه دل ہے پاس نہ صبر و قرار کی صورت

کسی کی حسرت دیدار کا اشارہ ہے کھٹر ار ہوں ہمہ تن انتظار کی صورت

ندتم سے چھنے نہ ہم جر آشاہوتے

نه جال ہو تاغریب الدیار کی صورت

رہیں گے محو تماشا ہی فنا اے آہ

نظر جب آئے گی پرورد گار کی صورت

ت (۵۰)

#### ہم تمہیں سے پوچھتے ہیں یہ خبر سے ہے کہ جھوٹ

میرے پہلوے گئے دشمن کے گھر کا ہے کہ جھوٹ غیر کی خاطر ربی مد نظر کا ہے کہ جھوٹ بیجو پائی ہے تجراے نامہ برکتے ہے کہ جھوٹ وہ سمگر آگیا ہے راہ پر کا ہے کہ جھوٹ

> بے حجابانہ تم آئے ہام پر کی ہے کہ جھوٹ حسن سے عالم ہوازیر وز بر کی ہے کہ جھوٹ

کہہ رہے ہیں خط عنادل کیا کریں گے سیر گل <sup>51</sup>

باغیوں کا پہرہ ہے گلزار پر تھے ہے کہ جھوٹ سے سے سیجھ

ناتوانی ، بعد منزل ، راه کی هم سختگی در منزل میرون میرونه سخه می محمد مدهده

ہیں میہ تینوں سدرہ اے ہم سفر سیج ہے کہ جھوٹ <sup>452</sup>

451 - عزاول: عندلیب کی جمع بلیلیس -452 - سوره: راسته کی ار کاوٹ

پوچھتے ہیں نامہ برے ہم کو جھوٹا حال کر جو لکھی ہے حالت زخم جگر سچ ہے کہ جھوٹ ہادہ مستی کا آنکھوں میں بھرا ہے کیوں خمار مال کہیں ڈھلتی رہی ہے رات بحریج ہے کہ جھوٹ میری آنکھوں میں رہو گر دل میں آسکتے نہیں بہ توہیں جو دہ طبق کے دونوں گھر سچ ہے کہ جھوٹ <sup>453</sup> زلف ناگن کو لگایا ہاتھ کس نے آپ کی ایسے موذی کو کیاہے ہم نے سرسچ ہے کہ جھوٹ قوت برقی رگوں میں عشق نے الی بھری تیرے عاشق اڑ کے پہونچ عرش پر سے ہے کہ مجموث ہم صفیر وابوں تو ہیں ہر کام میں دشواریاں 454 رسم الفت ہے مگر د شوار تر سچ ہے کہ جھوٹ الركيا شيشه نظرے يركياجب اس ميں بال حان دی کس نے خطار خسار پر بچے ہے کہ جھوٹ

<sup>453 -</sup> جودہ طبق: سات طبقے زین کے اور سات طبق آسان کے۔

<sup>454</sup> \_ بهم صفير : دوست ، جدم ، بهم آواز\_

افتلاب دہر نے کھودی وفا کی قدر سب
چاہتے ہیں۔ حسی عاش نے درج ہے کہ ججوث
آ چیری میں جوانی کے حزمے کچھ یاد ہیں
گل رخوں میں عمر بوتی تھی ہر ج ہے کہ جھوٹ
و میگر
چھوٹ کے میں جم اللہ کا کر رکھے ہے کہ جھوٹ
چھوٹ میں جم آب کو شام و حرکھے ہے کہ جھوٹ

تے ہو تم کمن آوا ہے جین سے کلتے تے دن یہ جھا پہلے نہ تھی بیدادگر کے ہے کہ جھوٹ ذکر مجی میرا تفالب پردل میں میری یاد بھی وصل کے بیغام کھی تھے بیٹی کے کہ جھوٹ

آپ کی محفل کی رونق ایک میر کی ذات تھی بزم میں اغیار کاکب تھا گذر تج ہے کہ جموٹ پیر سے بیار

شونیاں برق مجل سے نہ تھیں کم آپ کی یوں نہ مجھ سے لن ترانی تھی گریج ہے کہ جھوٹ <sup>35</sup> گیسو و رق کا نظارا تھا میسر صح و شام رات دن تم ملت تھے بی کھول کرتے ہے کہ جموت چاند می صورت تہاری رہتی مخی چیش نظر تھی نہ کوئی شب اند جری میر ہے گھر تھے ہے کہ جموث آخرش بدلا زبانہ رنگ لایا آسان جھیر لی تم نے مجب کی نظر تھے ہے کہ جموث اب کبال تم اور کبال ہم و مل کی صورت کبال آوونا کے ہور ہے ہیں ہے افریجے کہ جموث آوونا کے ہور ہے ہیں ہے افریجے کہ جموث

ساتھ رہے تھے تھیں آ ٹول پہر کی ہے کہ جھوٹ

ج (اه)

# اے تک ہے طن فریاد پھالتے ہی آج

داغ دل زخم جگر کی سیر فرماتے ہیں آج مرجم زنگار بن کروہ چلے آتے ہیں آج 800

ین کے سودائی تری زلفوں کو سلجھاتے ہیں آج

ہم سے دیوانے ہی تو ہشیار کہلاتے ہیں آج

ہاں سنجل ہوشیار تیر اجور د کھلاتے ہیں آج

اے فلک ہم دامن فریاد کھیلاتے ہیں آئ آہ کس شوخ سٹکر کے عبال آتے ہیں آج

ہجر کی شب گد گدا کر جو رالا جاتے ہیں آج

محرم راز و نیاز عشق عالم سوز ہوں میرے نانوں سے مرے دشن بطے جاتے ہیں آج

سر میں سودادل میں وحشت اور لب محوفظاں حضرت ناصح کے آآگے سمجھاتے ہیں آج

456 مر ہم زنگار:ایک خاص حسم کامبز رمگ کامر ہم۔

آرہا ہے کس عروس معنی ٹوکا خیال یہ: ہے ت

ہم جو آغوش تصور اپناوایاتے ہیں آج

چھم ظاہر نے ہمیں دونوں جہاں سے کھودیا میں

مار على المراجع على المراجع ا

حضرت دل آپ کی پہلے تو پی عادت نہ تھی جس حسین کو دیکھتے ہیں بس بھس حاتے ہیں آج

میری وحشت کا وبال ارمان په میرے پڑ گیا رہے رہے گوشئہ دل میں وہ گھبر اتے ہیں آج

رہے رہے ہوشئہ دل پیر حوانی میں نہ تھی ہوا پڑول

منجلے تھے ہم جوانی میں نہ تھی پروائے دل اڑ گیاطوطاجو ہاتھوں کا تو پچھتاتے ہیں آج

شیخ صاحب کررہے تھے دخت زر کی تاک جھانگ کھا گل میں مان میں میں آیٹ کے تاہد تاہد

کھل گیا ہے راز رندون پر آوشر ماتے ہیں آئ دست رنگیں و کف یائے حنائی کے خیال <sup>43</sup>

ہجریں آآگے ہم کوخون رلواتے ہیں آج

داعہٰائے عشق سے دل بن گیاوہ لالہ زار سیر کوجس کی حسینان جہاں آتے ہیں آج

457 - كف بإع حتالى: محبوب كالكواجس بدم مندى كلى مو-

محرم راز و نیاز خلوت توحید ہیں کاشف علم معانی ہم ہی کہلاتے ہیں آج

اڑ گیا گم ہو گیا یا وہ نگابیں لے سکیں

از لیا م ہو لیا یا وہ نافیل کے میں کیا ہوا کیوں دل کو پہلوش نہیں یاتے ہیں آج

سی بانوں پر قضا کا بس چلے ممکن نہیں سخت جانوں پر قضا کا بس چلے ممکن نہیں

ہاں جوتم کیدو کہ تومر جاتومر جاتے ہیں آج

کل جو وشمن کے بہانے سے بلایا آپ کو کون کی یہ مات تھی جو جھ سے جھنجلاتے ہیں آج

مجھ سے بیار محبت کا نہیں ممکن علاج

حضرت عيسيٰ عبث تكليف فرماتے ہيں آج

ہیں ہمیں مت خراباتی ہمیں پیر مغال<sup>458</sup>

جام وساغریس جمیں توجلوہ و کھلاتے ہیں آج سوز الفت کی نشانی تھی فقط شمع مزار

سور الفت في حتاق في فقط من مرار دامن صرصر اسے بھي گل كے واتے بين آج 650

458 - يرين اياتي: شر اب خوار، جواري يرين حقال: مخدوم، شر اب يحين والأ

459 - صرصر: آندهي، باد تند-

شوخی رنگ طبیعت نے منایا ہے و قار رامتے میں ٹوک کر ہم گالیاں کھاتے ہیں آج حرم اسرارے میں بدرٹی پہلے نہ تھی آہ آہم کو دیکھ کروہ راہ کتراتے ہیں آج ي

(ar)

#### یوں مدر بار کی تمریر کینج

ياس كا ايمايد تدبير تحييج

آس کا تھم آہ پر تاثیر تھنٹی مغزالا جاتا ہے کب کے تری

واعظا اتنى بنه تو تقرير تحقیج

چار دیوار عناصرے الگ دل اگا کر نقشہ تعمیر تھیں

ہ کر تھی میں ج دل بھشانازلف میں گرہے خطا

دار پر مجھ کو ہے تعزیر کھنے

دیر کیوں ہے عاشوں کے قتل میں جلد کر ظالم مال شمشیر تھینچ

ساقیادے دے اچھوتی ہے مجھے دخیر ن کا جاریر اتر تر تھینج

دخت زر کا جامهٔ توقیر کھنچ

ہے یک مرحوم دل کی یاد گار مير بيلوب نه ظالم تير تحينج

بال سناد ب نام اس کاوفت ذیح او جفا يرور ذرا تكبير كليج

مونس و جدم بنالے قبر کا لوح دل پر بار کی تصویر تھینچ

آهونالے کاانجی ہو فیصلہ

تخ ابرواویت بے پیر کھینچ

(ar)

جمے ہیں در یہ ترے سنگ استان کی طرح

خلاش یار میں چکر ہے آساں کی طرح مکیںجو دورہے دراں ہے دل مکال کی طرح

برن مان من من المرت المراز دال كى طرح

جلاؤ ہم کو نہ تم شع بے زباں کی طرح

فیک پڑے مرے آنوجویاد افغال میں 600 زمیں یہ تارے نظر آئے آسال کی طرح

حارا نالئہ پر درد سن کے فرمایا

ای حزیں کی ہے آواز ناتواں کی طرح

عدو نه آغیں کہیں خانۂ محبت میں متاع شوق ندلث حائے کارواں کی طرح

<sup>460</sup> مانشان: سونے چاندی کابر اده، مقیش کی باریک کون جو خوبصورتی کے لئے عور تیں بالوں پر چیز کی بالمتے پر چینتی

جونے نقاب مجھی اینے ہام سے اترے زمیں یہ جاند لکل آیا آساں کی طرح تب فراق میں شعلے بھڑک اٹھے سم سے تمام رات رہے ہم جراغ وال کی طرح مشام زلف کوسونگھا کہ سانب نے سونگھا بلاکی نیند ہے مسموم ناتواں کی طرح ہزار حف کہ اس نے نہ یدعاسمجھا م اکلام ہے د شوار چیستاں کی طرح ۵۶۱ امید وصل نے ثابت قدم رکھامچھ کو جے ہیں دریہ ترے سنگ آستاں کی طرح لگا لگا کے عدو نے ملالیا ان کو جلا بچھاکے رکھاہم کوشمعدال کی طرح جوم الثكے أنكھيں بين ڈيڈ مائى موكى روانہ صبر و مخل ہے کاروال کی طرح تری نگاہ کے پیکال جیے جو سینے میں دل و جگر میں رہے عرش آشیاں کی طرح 200

461 - چيتال:معمه، کالي-

فراق وست حنائی میں آوسینے ہے فیک رہے ہیں ابد چیٹم ٹو ٹیکال کی طرح <sup>400</sup> خ (۲۳۵)

#### مالاد آفتاب بو استنطاب سرخ ما**ند آفتاب بوا مابتاب سرخ**

خصد کاید اثرے کہ رنگ شاب سرخ

کیوں ہورہائے آئر ت ماہتاب سرخ

خوان و گریے ہیں شر اب و کہاب سرخ

نازل شب فراق میں کیا کیا عقد اب سرخ

اک طیر روح کے لئے یہ سب ہیں بند شیں

دیوار عضری میں کچھی ہے طناب سرخ \*\*\*

سودائے عشق نے ہمیں کیا کیا تباہ

مند قرد وہورہائے تو چشم کی آئے سرخ

مند قرد وہورہائے تو چشم کی آئے سرخ

<sup>462 -</sup> عرش آشيال: عرش يرتكر بنائ والا فخف-

<sup>463</sup> منو نچال: جس سے خون کیک رہاہو۔

<sup>464 -</sup> الطير: پرعره- المطاب: ري، فيمد كاري-

کچھ رنگ مل رہاہے جور خساریارے پھولا نہیں ساتا چن میں گلاب سرخ

) من قلاب شر*ن* ) من قد حال شيخ مجمي مور من ما

اب تو جناب شيخ تجهى بين رندويا كباز

خاطرسے دخت زر کی لگایا خضاب سرخ

انوار پاک کا نظر آنا محال ہے

آ تھوں پہ میکشوں کی پڑے ہیں تجاب سرخ المختصر یہ حال ہے خانہ خراب کا

ا تنظر میہ حال ہے حانہ کراب کا دل تک ہواہے سوز دروں سے کہاب سرخ

دل تک ہواہے سوز درو س بے گنہ کے قتل یہ رویافلک کہو

مقتل کی ہور ہی ہے سراسر تراب سرخ

آ تکھول میں لال لال بد دورے نہیں مری بت الصنم میں تھینچ ربی ہے طناب سرخ 655

ایما جارے قل کا کرتے میں بار بار

ال سرخ آنکھ سرخ رخ لاجواب سرخ

حن قدم نے جلوہ جو اپنا دکھادیا غیرت سے ہو گیاہ رخ آ فاب سرخ

<sup>465 -</sup> بيت الصنم: بت خاند، خانة محبوب

اس سیم تن نے سرخ جو محرم پیکن کے

دریا کے پاٹ پر نظر آئے حباب سرخ \*\*

اظلاق خوب ہیں تو ہے انسان سر خرو

کہلا کے لال کے اگر پر خراب سرخ

انکار جور حشر میں ظالم کرے گا کیا

شاہد ہیں میرے خون کے دو پو تراب سرخ

پیغام و صل ہم نے جو بیجار قیب سے

عیغام و صل ہم نے جو بیجار قیب سے

موز و گداز ہجر کی شب کا نہ پوچھ تو

دل کے غبار اٹھ کے بینے ہیں تحاب سرخ <sup>60</sup> اک لالہ روکے عشق نے ہم کو کیا شہید <sup>604</sup>

آ کہ لاکہ روئے مسل کے ہم تو کیا سہید دینا کفن میں آہ ہمارے ثیاب سرخ

<sup>466 -</sup> حباب: پائی کا بلبلہ۔

<sup>467 -</sup> حاب: بإدل، ابر، محتال

<sup>468 -</sup>لالدرو: مرخ چره والاء دلير، معثوق-

(aa)

عشق بلبل پہ ہے موقوف نہ پروانے پر

وصل اس کاجوہے مو قوف قضا آنے پر

جان آمادہ ہے قالبسے نکل جانے پر رنگ بدلاتری محفل کاترے آنے پر

ریک بدراری می اور سے اسے پر شمع علتے ہی جلانے لگے بروانے پر

مع جلتے ہی جلا۔

انتہا ہو گئ اب تو ستم ایجادی کی خاک تک ڈالنے آئے نہ دہ دیوانے پر

سریس سوداجوہے تیر الواسیری میں بھی دل ہے آمادہ تری زلف کے سلجھانے بر

دل ہے آمادہ تری زلفہ گل ہوئی شمع محت نہ مجھی گل ہو گی

عشق بلبل پہے مو توف ند پر وانے پر

روز پڑتی ہیں مرے دل پیہ نگاتیں ان کی سر مصد محد مصد میں میں میں

آبوئ چینی اتر آئے ہیں ویرانے پر 609

<sup>469 -</sup> آ ہوئے چینی: رسائی سے بالا دنیا میں رہنے والا معثوق۔

آپ کے آگے حقیقت دل پر شوق کی کیا آب تشریف تو لائی مرے کاشانے پر مٹ گیا موز محبت کااثر تربت سے ورنہ افسویں بنہ تھاشمع کے بچھ جانے پر جس ہے امید وفائقی وہی قاتل تھیر ا کمابھر وسہ کریں اس دور میں بھانے پر چل گئی جان تمنا یہ حیا کی تکوار خون حسرت کارہا آپ کے شر مانے پر تاك ميں ہے دل يرخون كى وہ چيتم ميكوں 470 آنکھ للجائی ہوئی پڑتی ہے پہانے پر یڑ گئے حان کے لالے تو کہاں دل کی خیر تل گیاہے وہ حسیں اب توستم ڈھانے پر رابطه کامل ہے تو قاصد کی نہیں حاجت آہ

میری ہر سانس مقرر ہے خبرلانے پر

470 - چشم میگوں: خمار آلود آ تھے۔

(ra)

قام رکیو تو بسم الله کیکر میرے مافن پر

مجلی طور کی دیکھی کی کے روئےروش پر گری اک حسن کی بیلی مری ہتن کے خرمن پر ۲۶۱

بی سری می کے سر ان پر است بمیشه مهر والفت کی نظر رہتی ہے دشمن بر

ہیں میں ہے دہ کا میر دہ لگایا تم نے چکمن پر 472 فقط میرے لئے پر دہ لگایا تم نے چکمن پر 472

کهیں برق بلاشاید گری تقی دشت ایمن پر<sup>473</sup>

. نه چپوژا ایک تکاتک مری شاخ نشیمن پر

اڑا کرلے گیاہے کون میرے طائز دل کو

جھے یچھ شبہ ساہو تاہے چشم سامری فن پر<sup>474</sup>

ہاری ناقوانی کیا مبارک نا توانی ہے نگاہیں ہٹ نہیں سکتیں جی ہیں روٹ روش پر

.

<sup>471 -</sup> نرمن: کملیان،انبار 472 - چلن: چن، تیلیون کابناهوایرده

<sup>473 -</sup> دشت اين: محفوظ يشكل ، ميادك بيابان ميدر ق بلا: مصيب كى بكل-

<sup>474 -</sup> چشم سامری فن: جادوئی صفات دالی آنکه ، ایسی آنکه جس کاسامنا کرتے بی انسان بلکوند سحر کا شکار موجائے۔

تمہارے نام لیوااس طرح کوجہ میں بیٹے ہیں لئے تصویر دل میں سر میں سودا آئکھ چکمن بر ہواسے ہوش اڑتے ہیں گٹاہے دم بھی گھٹتاہے بہار ہے کشی اب کے اٹھار کھی ہے ساون پر <sup>775</sup> یہ کیسی ہے کسی ہے روتے روتے گھل گئی آخر ينظ تك نبيس آيا جاري شع مدفن ير م ہے ماتھوں کے طوطے اڑگئے جب بدسنامیں نے <sup>476</sup> م ہے پیولوں کی محفل میں نظر تھی ان کی دشمن پر نگاہ گرم کی چوٹیس نہ سنجلیں شیشہ دل سے كەنازك آنجينے ٹوٹ ہی جاتے ہیں گلخن پر 环 ادھراے آہمری ہے کی ہے میرے اتم میں اُدھر حسرت کھٹری سر پیٹتی ہے میرے مد فن پر (٣/ اکتور ٢٩٥)

<sup>479</sup> مساون: بكرى سال كاج تقام بعنه ورسات كاموسم (عموماً ١٥ /جرلانًا سے ١٥ /اگست تك) 476 ما تحول کے طوطے اڑ گئے: یعنی حواس با نمتہ ہو گیا، حمر ان رو گیا۔

<sup>477 -</sup> كلخن: تنور ، بيني ، جولها

(04)

# كرنے والے على وارو

دل تو دیا تھا آہ کسی اعتبار پر کس کو خبر تھی ہو تگے ستم جال نثار پر

آ تاجور حم ان کو مرے انتظار پر کرتے کرم ضرور وہ امیدوار پر

> میت کیے نہ کوئی رہیں شاخسار پر \*\*\* کیا کیاعنایتیں ہیں تری حال شار پر

ر کھتا ہوں آگ عشق کی دل میں دبی ہوئی حاجت نہیں ہے شمع کی میرے مزاریر

دوچار آئلھیں کیا ہوئیں دل کو اڑالیا ان دو کبوتروں نے لگائے یہ چاریر

ہیں داغ دل جو شطے کسی شمع حسن کے ترجیح میرے سینے کو ہے لالہ زاریر

478 مثاندار بهت می نمیندن والله در ختن کا جینشه بنا استشعر ش قرآن پاک کی اس آیت کریمه کی طرف استختاج و کا تقدیم کی طرف استختاج و کا تقدیم کی مناز کا تقدیم کی استختاج و کا تقدیم کی استختاج و کا تقدیم کی استختاج کا تقدیم کی استختاج کی کار منظم کا تقدیم کی مناز کا تقدیم کی استختاج کا تقدیم کی استختاج کا تقدیم کی استختاج کی کار منظم کار منظم کا کار منظم کار م

رٹے ہٹاؤکالوں کو آئینہ رکھ کے تم شاہ حلب کا قبضہ ہو ملک تنار پر ۴۹۹

جل بچھ کے خاک شمع بھی آخر کو ہوگئ پروانے جس بیہ کرتے تھے شب کو نثار پر

پروائے ؟ ک پہ کرنے سے سب کو خار پر ظاہر تجلیات البی ہیں بعد مرگ

اک بن برس رہاہے ہمارے مز ار پر <sup>600</sup> تاخیر شام صبح قیامت ہے کم نہیں

تا بیر سام ن فیات کے میں آئی میں بچھی ہیں راہ شب انتظار پر

> تار نفس ہم اپناا نبی ہے لگانہ لیں مدمور اصاری میں استار

هر دم پیام جاری رہے ایک تار پر ممکن نہیں دعاء دلی کار گر نہ ہو

لبیک کی صداہے ہماری پیکار پر بلیل چن ہے دور کہاں تک اٹھائے ریخ

ملیل چن ہے دور کہاں تک اٹھائے ریج با رب ترا کرم ہو غریب الدیار پر <sup>481</sup>

<sup>479 -</sup> ایک فتم کی تلح ہے، بعنی ارخ ہے زلفیں ہٹاؤ کہ چرو کا حسن دیکھنے کا موقعہ لے۔ 480 - ہین: دولت مال وزر، دکن کے ایک قدیم سکہ کانام۔

<sup>481 =</sup>غریب الدیار: مسافر، پردلسکا، یے وطن-

623 پیلو میں ہم کمی کاجوارمان لے چلے حرت برس رہ ہی ہمارے مزار پر رسوانہ ہوتے عشق میں اے آہ ہم مجھی قابو خمیں گر دل بے اعتبار پر ( DA)

# مسیحا بن کے رکھ ہو بائٹ میرے ال کی دھڑ کن ہر

نظر جب پرگئ صاد کی شاخ نشمن پر عنادل گریزے بے ہوش ہوکر گل کے دامن پر

کسی کی جان جاتی ہے تمہاری چشم پر فن پر کسی کا دم لکاتا ہے تمہاری بائلی چتون پر 🗫

> شہید عشق متوالے ہیں تیرے کیا خبران کو کہ ان کاخون دامن پرہے یا قاتل کی گرون پر

شب فرقت تمبارے ہاتھ ہے صبر و سکول میرا میجابن کے رکھ دوہاتھ میرے دل کی دھڑکن پر

> مرے مرنے کا غم کس کو نہیں ہو گازمانے میں اوھر حسرت اُدھر وہ ہے کسی روتی ہے مد فن پر

ہر اروں حسرتیں پامال ہیں رفنار جاناں سے ہر اردں دل ہوئے جاتے ہیں قرباں ایک چنوں پر

ترے بچین کی شوخی نے غضب ڈھایاستم توڑا کہیں یکا کہیں ول کو جلایا شمع روش پر نظرے جب نظر ملتی ہے دل میں آگ لگتی ہے نه والو آنكه د نوانو! مجهى چقماق روش ير ٤٥ متیجہ ہے یمی اے آہ ظالم کی محبت کا

مجھی اس کوترس آیانہ نالے پر نہ شیون پر <sup>484</sup>

483 - چقمان: ایک وقتر جس سے آگ لگتی۔۔ 484 -شيون: تاله وقرباد ءواو ملايه

م (۵۹)

#### شلی نہیں فراق کے آب تو کسی سے ہم

یاد شب وصال میں گزرے خودی سے ہم شاکی نہیں فراق کے اب توکس سے ہم 88

آیا شاب سوز محبت کے ساتھ ساتھ

بونت مررب إن تپ موسمي سے ہم 886

شاید ازل کا وعدہ فراموش ہو گیا رکھتے ہیں ساز بازجو عوروپر کی سے ہم

خلوت میں آئینہ تری توحید کارہا

رہتے ہیں رونما بھی الگ بھی سبھی ہے ہم

کوئی جارے درد کا کیوں کر جو چارہ ساز اسرار عشق کہتے نہیں جب سی ہے ہم

<sup>485</sup> مثاك: فلكوه كرفي والاس

<sup>486</sup> يتپ مو کي:مو کي بخاره حرارت۔

ہم تیں شہید ناز گماں موت کا کہاں ورتے ٹیس قضائے گئے کی تجری ہے ہم والا ہے تفرقد فلک کینہ سازنے گل ہے چنن سے دوروطن کی گئے ہم آخرہوئے ہیں چنن کے زبانے ش سب خواب زاہد سے حور، شیخ سے مادر پری ہم کیبا ضرر ہمیں تو ہوا نفخ عشق میں دل دے کے لیاہے ہزاروں خو تی ہم الفت کا راز آنہ گلا بھی تو کب کھلا

اهت ا رار اه طلا من تو ب طلا مر مث چکے گذرگئے جب اپنے جی سے ہم (Y+)

قطعير

یمی خیال تھا عہد وفا کریں گے ہم

کی کے عشق میں مرکے جیا کریں گے ہم

نگاہ غور سے دیکھا تو یہ نظر آیا

عذاب حال میں نہ دل مبتلا کریں گے ہم

ك (11)

سُدِ سکتے میں ہیں خاموش سے بلبل نشیمن میں

سى ماليده لب كا رنگ آياب جو سوس مين 87 گھٹائنس دیکھ کر حسرت سے رودیتی ہیں ساون میں

کھلے عارض یہ کس آئینہ روکے آج گلثن میں <sup>488</sup>

شجر سکتے میں ہیں خاموش ہے بلبل نشمن میں مزے خلوت تشین کے جویائے مرنے والول نے

اکیلے جا ہے سب چھوڑ کر وہ کئے مدفن میں 489

ہوائے سیر گل ہی ہاعث رہنج و محن تھہری جوانی ہے بہت اچھے تھے ہم اپنے او کین میں

کشش ان کوندلائی کھر کوئیلائے کہاں ممکن نه به طاقت ہے موٹر میں ندا تنازور انجن میں

<sup>487</sup> ماليده: زم وملائم، ملاہوا۔ تايسوس: آساني رنگ کاايک پھول جے شعم اوزبان سے تشبيه ديتے ہيں۔ 488 -عارض: رخسار، چره-

<sup>489</sup> 

الراتناتوے نالول میں وہ بت چونک اٹھتاہے پس ديوار کرتا ہوں کبھی جو آہو شبون میں نکل کر کوئے جاناں سے بیاماں میں نہ تھاتنہا ہزاروں حسر تنیں جدم رہیں صح اکے دامن میں نہ تڑے گاڑالبل جھجکتا قتل ہے کیوں ہے جکڑ دے دست وہازو کو ذراز نجیر آئین ہیں <sup>490</sup> شاب آیاے جب سے میرے پہلومیں نہیں آتے جوانی ہے م ہے حق میں وہ اچھے تھے لڑ کین میں خدا کا شکر ہے اتنا اثر دکھلایا نالوں نے مرے خط کا جواب آنے لگااب طرز احسن میں کلیحہ چور ہوتاہے جگرے فکڑے ہوتے ہیں انہیں بیٹھاہواجب دیکھتاہوں بزم دشمن میں

جناب آه اب تو متنی و پارسا نظے يمي حضرت گئے تتے وخت زرے ملئے لندن ميں (Yr)

جسے کہتے ہیں بعر عشق اس کے دو کارے ہیں

نبیں آ تکھول میں جن کی صور ٹیں آ تکھول کے تارے ہیں

تمناعی وای دل کی، وای ارمان سارے ہیں

ہمارے جینے مرنے کے فقط دو بی سہارے ہیں امید وصل بے یاتی ابرو کے اشارے ہیں

، سیر رس باللہ کے ایسے سنوارے ہیں رقیب روسہ اللہ کے ایسے سنوارے ہیں

ر بیب روسیہ اللہ سے ایسے معلوارے بن تمہاری بزم میں پیٹھے ہیں اور شکوے ہمارے ہیں

چیمیں دل میں جو نشتر کی طرح ناوک تمہارے ہیں

رگ جال کو جو زئیادی وہ آگھوں کے اشارے ہیں نہ شبنم کے کہیں قطرے نہ انگار دیمجے عالم میں اللہ

علے دل کے چیھولے ہیں کچھ آموں کے شرارے ہیں 492

شب وعده وه آتے ہیں نہ جانے منہ سے کیا لگلے

میہ دل حسرت کاماراہے ہم ارمانوں کے مارے ہیں

<sup>491 -</sup> افکر: چنگاری، اثلاره اس کی تئ افکران آئی ہے۔ 492 - چمپیول: جماله، آبلہ۔ ہنیشر ارد: چنگاری۔

به كما ممكن نه جوتا شينته دل چورسيني مين تگاہیں گرم برتی ہیں عدوہے جو اشارے ہیں کی کی باد میں آنبو محلتے ہیں جو دامن وہ سب ککڑے جگر کے ہیں وہ سب آتھوں کے تارہے ہیں وہی جو دلنشیں ہیں چنگیاں لیتے ہیں رورہ کر نگاہ نازنے یہ کس غضب کے تنم مارے ہیں عجب انداز ہیں ان قم آلودہ نگاہوں کے کہیں ، توذریج کرتے ہیں کہیں کھے اور اشارے ہیں وهوال ول سے اٹھا چنگاریاں اڑتی ہیں عالم میں زمیں کیا آساں پر بھی شرادے ہی شرادے ہیں مزہ اے آہ جب سے خلوت توحید کا بایا بھرے مجمع میں رہتے ہیں مگرسے کنارے ہیں

(۱۳) بېڭ سى غويبال ئيبل اس جوال ميل

د ھوال دل ہے ایٹھے آہ وفغال میں لگادس آگ ساتوں آساں میں

کی کوکیا خرب اس جہاں میں

بين مضمر راز كياكياكن فكال مين <sup>693</sup>

خزاں پہونچی بہار گلتاں میں ہوئی بے چین بلبل آشیاں میں

تمہارے رخے آئکھیں پھیر لیں ہم نہیں یہ تاب حان ناتواں میں

> تری منت میجاییں نه کرتا دوائے دل اگر ملتی د کال میں

ربین منت صیاد ہیں ہم قذ

قض ر کھا ہمارا گلستاں میں

کھلی ہی رہ گئی چٹم فلک بھی متہبیں دیکھاجو بزم دشمناں میں

جمكيں ابروتوسيدھے تير لکليں

عجب اندازہے ٹیڑھی کمال میں

جو کھائیں گالیاں شیریں لبوں کی لیٹ کررہ گئے شکوے زباں میں

الحاجب في بلاكر مست كوئى

اداس چھاگئی ہے کی د کال ہیں

پییبوں نے بڑھائی میری وحشت \*\*\* جنون افزا اثر تھا بی کہاں میں \*\*\*

غریب و غمزده ناکام وشیدا

نہیں مجھ ساز مین وآسال میں

جہاں عدم نہ ہو کوئی کسی کا رہیں اے آہ یوں ایسے مکال میں

494 - پیپیا: زر درنگ کاایک خوش آواز پر نده جولی بی کی صدالگاتا ہے۔ 495 - کی کھان: چیسے کی آواز۔ ( Yr)

# عثّل شعع ہجر یار میں روتے ہیں جلتے ہیں

رقیب روسیہ کو ساتھ لیکر جب نگلتے ہیں دل عاشق یہ کیا کیا حرقوں کے تیر چلتے ہیں

مرے وشمن نہیں معلوم کیا کیاز ہر انگلتے ہیں کہ ہر ہر مات براب مجھ ہے وہ تورید لتے ہیں

کہ جربرہات پر اب بھے۔ ابھی تو نو گرفتار بلا ہیں اور یہ عالم ہے

جارے طفل اشک چشم دامن میں مجلتے ہیں 496

ہِر ارول جور ہوں الکوں ستم ہوں سب سمیس کے ہم کمیں معثوق کے کوچہ سے عاشق بھی نگلتے ہیں کی کی بے وفائی میں مجی اک شان وفاد کیسی

جنازے پر نہ آئے تو کف افسوس ملتے ہیں جارے دیدہ ودل کی حقیقت دیکھتے جاؤ

كهيں چشمے اللتے ہیں كہیں شعلے نكلتے ہیں

بتائیں ہجر ہم کیوں کر دکھائیں ورد کیاایتا ہمارے گھروہ آتے ہیں تو کل نقشے مدلتے ہیں مرے آنسو کوتم قطرے نہ سمجھو صرف یانی کے بہ تیزاب محبت ہیں ای سے دل پھلتے ہیں ہوا ہوں جب سے سودائی کسی کی چٹم وگیسوکا گھٹا غم کی ہے آ تکھوں میں سنپولے دل میں بلتے ہیں <sup>497</sup> محت ہم سمجھتے ہیں تری طرز عدادت کو جگہ دیے ہیں پہلومیں جو تیرے تیر چلتے ہیں بہت بچے کہ آخرخون ناحق رنگ لا تاہے حنا کے بدلے اب تودہ ماراخون ملتے ہیں جو دیکھاہے انہیں اغیارہے سر گوشیاں کرتے یشماں ہو کے کیا کیابات کے پہلوید لتے ہیں

> شب فرقت ند پوچھو آ آ چیش زار کاعالم تن بسل میں دو چشے ہیں جوہر دم المحتے ہیں

> > 497

(YA)

#### عد كاكجه ندملا بمكو مزا عدكيان

ناروا جور کو رکھتے ہوروا عید کے دن

غیرے کرتے ہوتم میر اگلاعید کے دن مجھ ہے وہ عهد شکن جب نہ ملاعید کے دن

عید کا خاک ملے مجھ کو مزاعید کے دن

آگئ یاد جو فرقت کی بلاعید کے دن عید کا کچھ نہ ملاہم کو مز اعید کے دن

كردياعشق ومسرت نے پچھ ايسابے ہوش

ہم کو ان سے ہوئی امیدوفاعید کے دن

جذب دل کھینے کے لایا ہے اِد ھریاد رہے مجھ پہ کچھ آپ کا احمال نہ ہوا عید کے دن

مجھ کو بھی لوگ کہا کرتے ہیں اب تو قبلہ جے ہے ہر سال وہ بت آنے لگاعید کے دن

شمع سوزال کی طرح رشک جلاتا ہے مجھے <sup>698</sup>

آپ غیرول سے جو کرتے ہیں وفاعید کے دن

498 - فرمع سوزال: جلتي مو في فلمع \_

مجھ کو د کھلا کے وہ د شمن سے گلے ملتے ہیں الله الله يه جفا اليي جفا عيد كے دن صدقۂ فطرمیں دخمن کو نکالوگھر ہے تاكه بماركي جو دور ملاعمدكے دن ہوئے گل نافۂ مشکیں کی حقیقت دیکھوں <sup>699</sup> کول دو زلف معنم کوذراعید کے دن شادیاش اے دل ہے تاب وہ خود آتے ہیں رنگ لائی ہے یہ تاثیر دعا عید کے دن ابک وہ مجی ہیں کہ ملتا ہے زماندان سے ایک میں ہوں کوئی مجھ سے نہ ملاعبد کے دن تیرے زلفوں کی تصور میں بلائمں لے کر ائے سر مول لیا رہے و بلاعید کے دن

حق پرستوں کی نشانی یہی دیکھی اے آہ ۔ یاد آتاہے بہت ان کوخداعید کے دن

<sup>499</sup> منافر ملک: مشک کی تھیلی، ایک فاص مران کے پیٹ کی تھیلی جوخوشبودار ہوتی ہے۔

(YY)

## ينے بيل نہ نے ليے في اُر آنکی

بے مروت ہیں جفاجو ہیں مشکر آتکھیں 500 خون کرتی ہیں یہ عاشق کابدل کر آتکھیں

کتنی پر کیف ہیں متوالی ہیں دلبر آئنکھیں <sup>501</sup> گو ما چلتی ہیں جڑھاکے کئی ساخر آئنکھیں

> جز ترے اور کسی پر ندیویں گر آ تکھیں حشر تک کیول ندر ہیں طاہر واطهر آ تکھیں

دين دو نياكو توكرتی بين منخر آ تکھيں

یا اللی مید ولی بین که چیمر آتکھیں نه بنیں وادی الفت میں جور جبر آتکھیں

نه جمیں دادی الفت میں جور جبر المعطیں چیثم حق میں کی نظر میں ہیں وہ دو بھر آ تکھیں

من رخیار نہ دیکھیں تو کہاں چین آئے ایک مدت ہے تماشے کی ہیں خو گر آٹکھیں

<sup>500 -</sup>جفاجو: ظالم ،معثوق يهي ستنكر: عالم

<sup>501</sup> متوالى:مست مد بوش، مخور - نشه يل چور

جلوهٔ مار نه دکھے تو وہ بنائی کیا در د فرقت سے نہ روئس توہیں پھر آئکھیں جس کو دیکھاوہ ہوا آپ ہی کا دیوانہ سح کرتی ہیں کہ اعاز سراس آئکھیں د مکھے کر حسن گلو سوز تردو ہے لیمی دل تصدق ہو کھاں اور کھاں پر آئکھیں تم ی نظروں نے کیا مجھ کو پچھ ایسازخی م رگ جال میں م ہے ہو گئیں ستر آ تکھیں ہوں شہد تکہ ناز ترا اے قاتل رہتی ہیں خون تمناہے مری تر آ تکھیں میں بھی ہول وہ مجی ہیں سینہ بھی ہے دیکھوں تو سہی مثق ناوک فَکنی کرتی ہیں کیونکر آئلھیں

مشق ناوک فائی گدنازے اے آہ کیا جس نے شہید یمی کا فربیں یک ہیں وہ شگر آئکھیں ت

ان ہے جو لوچھا کہ در پر دہ ہے الفت کس کی ان دنوں رہتی ہیں کیوں آٹھ پہر تر آتکھیں آرزو کس کی ہے ارمال حمییں کس کا ہے منتظر کس کی رہا کرتی ہیں شب بحر آتکھیں من کے پہلے دو میکڑنے گئے آخر یہ کیا آہ قابدے بوئی جائی جائی آتکھیں

دل میں آمیٹی ہے جب سے وہ خیالی صورت وحویڈ ھتی پچر قابیں اس کو مری گھر آمیسیں بے کلی ول کی جو فرقت میں سوار ہتی ہے چین سے سوتی نین مری شہر آمیسیں \*\*\*

(44)

جنون اور وحشت کے مارے ہوئے ہیں

کسی کی محبت کے مارے ہوئے ہیں

مجت میں آفت کے مارے ہوئے ہیں

لحد میں تکیرین ہم کو نہ چھٹریں 504

مسافر ہیں غربت کے مارے ہوئے ہیں

سبب کوچہ گردی کا ہم سے نہ لوچھو جنون اور وحشت کے مارے ہوئے ہیں

مجھی وصل کی ہم تمنا نہ کرتے

كرين كياكه حرت كے مارے ہوئے إيل

لگاتے نہ ہم دل کسی بے وفاسے کے رست

مر آہ قست کے مارے ہوئے ہیں

(Ar)

حنیف میں وطن وہ ہے جہاں احباد رہنے ہیں

شب فرقت جوعاشق ہیں بہت بے تاب رہتے ہیں تڑپتے ہیں مثال ماہی بے آب رہتے ہیں حمیوں نے اٹایا رنگ شاید طائز ول کا

یول بی کیاان حالی اتھوں علی مرخ آب رہتے ہیں مرادل ہو کہ مہندی ایس کے بھی شاداب رہتے ہیں

> جھی تو اس حنائی ہاتھ میں سرخاب رہتے ہیں 505 تصور چنکیاں لیتاہے اک مہر و کا پہلومیں

ہمیشہ بستر غم پر شب مہتاب رہتے ہیں <sup>505</sup>

کمال حسن سے عالم منخر ہوگیا سارا تمہارے ناز بر داروں بیں شیخ دشاب رہتے ہیں 507

تمہاری بزم سے اسے جال عدو لکلانہ ہم یہو نچ کھلے کب آمد و شدے لئے ابواب رہتے ہیں

<sup>505 -</sup>سرخاب: ايك آني يرعده سرخ دنك كاياني-

<sup>506 -</sup>شب مرتاب: جائد في دات.

<sup>507 -</sup> فيغ وشاب: بوڙهااور جوان-

جو غربت میں مجھی روماتوہس کرنے سی بولی حقیقت میں وطن وہ ہے جہاں احباب رہتے ہیں لگی ہے آگ دل میں توجگر بھی یانی یانی ہے تب فرقت ہے اور ہم دیدہ پر آب رہے ہیں نكل أثمل جو يوندين آنسوؤن كي ابر نيسال تفين 508 مرے دامن میں ہر دم گوہرنایابرہتے ہیں تكلف برطرف ساقي مين متوالا بول متوالا بحاكب بےخو دى شوق ميں آداب رہتے ہيں تگه کوناز کو ایروکوکس کس کوکہیں ، دشمن ہمارے قتل کے کیاایک دواساب رہتے ہیں

نہیں کی ہم نہیں سنتے جموم شوق و ارمان میں انہیں نے خواب رکھتے ہیں جو ہم بے خواب رہتے ہیں

امیران قفس کے ایک دن آنونیس گرتے مجھی دائیں مدتی ہو جھی سرخ تربیت ہوں

تجهی دامن په موتی بین مجهی سرخ آب رہے ہیں

<sup>508 -</sup> ابر نیمان: همی مهید نیمان (جو تقریر کے مطابق ہوتا ہے) ش برسنے والایادل، مشیوس کد اس سے میٹ ش موقی، کمیلے میں کافور، یانس میں شامد نومی اور ماتی شن زبر بطا ہے۔

میجا جبکہ لکھتا ہے حنائی ہاتھ سے کئی تواس میں شاخ مرجاں دائٹ عناب رہتے ہیں 500 جو ہوتے ہو خفائم سے تو دھمن ساتھ لگتاہے نہال آرزو افیار کے شاداب رہتے ہیں 510 ہوا ہے کیا ہے کیا ادر دے جو کچھ فہیں کہتے جناب آ ہوتے جاتے ہیں ہے تاب رہتے ہیں امد وصل نے کین و کھائی آئے مالوی

که جم پینے کو ہر دم ساغر زہر آب رہتے ہیں ""

<sup>509</sup> ميلامر جان: مولگا، چھوٹاموتی ملاعناب: ولا تی بير جونهايت مرن رنگ كا دو تاہے۔

<sup>510 -</sup> نيال: تازه يودار

<sup>511</sup> مزبر آب: جس بانی میں زبر طاموامو-

(49)

### لوگ میرے آئے تعانہ کریں

تیری بیداد کا گلہ نه کریں توجو مل حائے لب کودانه کریں

ہم سے ملنے میں وہ بہانہ کریں عذر اغمار سے ذرا نہ کریں

> وہ ستم ہی کریں وفانہ کریں ہم کولازم ہے کچھ گلہ نہ کرس

تیرے بندے اناانانہ کریں مفت میں دار پر چڑھانہ کرس<sup>512</sup>

> ہے تواضع یمی یمی تسلیم سرکوسچدہ ہے ہم جدانہ کریں

مجھ کو تیر نگاہ سے مارو دیکھنایہ کہیں خطانہ کریں

512 - الناخا: ایک ملیج، عفرت منصور صحویت کے عالم میں اٹنا الحق بول پڑنے تھے ،جوان کے سولی پر چڑھائے جانے کا سب

يئا\_

ہم سرایا سوال دارمان ہیں گرچہ پچھ عرض مدعا نہ کریں

مث گیا فرق توومن کاجب عشق والے انا انا نه کریں

بات گِرْی ہوئی نہیں بنتی عذر بیجا ہیں اب ہلانہ کریں

دل کے دیے میں عذر کس کوہے ماں مگر لکے وہ دغا نہ کریں

> سخت د شوارے تراملنا رہنمائی جورہنمانہ کریں

کھ تو ہمل کی آرزو لکلے دل پدوہ شوق سے نشانہ کریں

دں پہوہ عوں سے صائد مریر خون دل ہی میں ہاتھورنگ نہ لیں

ری ولی حنا ملا نه کریں الیک ولیک حنا ملا نه کریں

بندهٔ عشق کی تمنا ہے

تیری جس میں نہ ہورضا نہ کریں

یں ہول بیار چھ نرگس کا 513 دوست میرے م ی دواند کرس

يه مصحف رخ، عدو تماشائي

مصحف رخ، عدو تماشانی نورنامه جمیں پڑھانہ کرس

چھم ناوک کا بیہ اشارا ہے میں مرک کا میں اشارا ہے

تير ہم کھائيں اف ذراند كريں آپيلوميں در در كھتے ہيں

تا کے نالہ ودکا نہ کریں

(4.)

# با مرا سر نہیں رہے بالنتال نہیں

اشکوں کا کب فراق میں سیل رواں خبیں <sup>11</sup> اس جر میں حباب ساکب آساں خبیں

جب وه فروغ بزم مرا میهمان نهین

کچھ دل میں حوصلہ نہیں روح روال نہیں بر بیٹے کر سر ا

سودائے زلف کا بھی تھہراہے اک علاج یا میرا سر خہیں رہے یا آستاں خہیں

گردش میں آفتاب بھی ہے ماہتاب بھی منزل کا تیری ملتا کسی کو نشاں نہیں

سرس کا تمہاری رہے ادنیٰ شبوت ہے<sup>515</sup>

بیداد کا مہاری مید ادی میوت ہے ۔۔۔ کس دن اڑائیس تم نے مری دھجیاں نہیں

اک شور دیر و کعبہ میں کیوں ہے شب وصال وقت جرس نہیں ہے یہ وقت اذاں نہیں

> 514 - سل روان: زور دارسيلاب. 515 - بيراد: علم مثانصاني

جو ہیں شہید ناز وہ ہیں سب سے بے نیاز اک مست زنده دل بن قضا کا گمان نہیں ہم کو قرارہے نہ انہی کو قرارہے

راحت کی کو آہ تداساں نہیں

مقطع پڑھوں اک اور کہ ہو حسب حال آہ بزم سخن ہے دوست ہیں دشمن یہاں نہیں (41)

میں آشنا ئے درد ہوں دردآشنا مرا

كس دن تراخيال جميں جان جال نہيں

گذری وه کون رات که آه و فغال نہیں

تم مهریان هو تو کوئی نامهریان نهیس

و همن زمیں نہیں ہے عدو آساں نہیں

ناصح نہ پوچھ مجھ سے مرے رنج ویاں کو

غاطر جو ہو ملول تو ممکن بیاں نہیں

آ تکھیں لڑاکے ان سے ہواسینہ پاش پاش کھائی وہ چوٹ جس کا تھادہم و گماں نہیں

آیا خیال جب مجھی تصویر یار کا

یے خوش ہم ہوئے گویاز بال نہیں ایسے خوش ہم ہوئے گویاز بال نہیں ضبط عب فراق ہمارا نہ ہو مھے

عبط مپ مرزن ۱۶۴۰ ته پوپ دل صاف جل گیا مگر اشاد هوال نہیں

من الشخط الو تلملائے جو پیشے تو عش ہوئے الشخے الو تلملائے جو پیشے تو عش ہوئے مارے ہووں کو جج کے تاب د تواں خیبن کیے میں تم لے نہ کلیسا میں تم لے
روزالست تے تمہیں ڈھونڈھا کہاں ٹیس
پوکے ہیں کچھ دہ آہ دل ناصورے
تالے شب فراق مرے را کائل ٹیس
آئی جو یاد تیری تو آٹو فکل پڑے
الفیجو درد دل میں تورکی فغال ٹیس
میں آشائے درد ہول درد آشام ا
ناصح یہ رازبتہ کی پر عمیال ٹیس
مر مٹ کیکے کی کی مجت میں آوہ آ

و عن میں اور استان میں و هو نڈھے سے بھی توماتا ہمار انشاں نہیں (Zr)

مشکلیں اتنی پڑیں ہم پر کہ آساں ہوگئیں

ایک بی صورت سے کتنی هل انسال ہو گئیں

قدرتیں اللہ کی کیا کیا نمایاں ہو گئیں

میں نے پوچھا حسر نیں پوری مری جاں ہو گئیں تقدیم

قل کر کے مسکرائے اور کہا ہاں ہو گئیں

جب جوانی کی امتکلیں دل میں مہمال ہو گئیں راحتیں سب میریانی میں پریشال ہو گئیں

ميه نه بوچيوكس ادا پرجانين قربال موكني

جنتی باتیں ہیں سبھی تو د شمن جاں ہو گئیں

جو کیا وعدہ اسے ایفا کیا ہم نے ضرور

جنٹنی یا تیں منہ ہے تکلیں عہد ویبال ہو گئیں کیا کریں گے اب عنادل سیر گلھائے چین

عیا حری کے آب خاون میر معہائے ہی گرمی آہ و فغال سے خشک کلیاں ہو گئیں

آرزو، حرت، تمنا، لذت سوز و گداز سب هارے ساتھ زیر خاک ینبان ہو گئیں جبند کوئی آرزد تھی چین نقاآرام تھا حر تیں پیلومیں آگر دھمن جاں ہو گئیں حرت دیدار ہے اک بحر خوبی کی جھے روتے روتے میرکی آگھییں رفتک طوفال ہو گئیں کھل گئے اسرار قدرت کے جارے سامنے

صور تنیں نظروں میں ساری ماہ کنعال ہو گئیں 516

میں ہے پہلومیں اور دل میں کھٹک لا انتہا

یا البی یه نگایی سمس کی پیکال ہو گئیں فیض روح القد س سے اے آر تین ہوا مستنیض 517

میری نظمین کاشف اسرار قرآن ہو گئیں

### سر عاول الوالد الروالو

دل کا گابک جان کا دشمن نه تواسے بیار ہو خون ناحق کا کہیں کوئی نه دعویدار ہو

ہاتھ میں خنجر لئے وہ ابروئے خمہ ارہو <sup>518</sup>

ب تکنگی باندھے ہوئی یہ حسرت دیدار ہو

> صورت زیباکسی کی جب مری عنخوار ہو گوشئہ تربت مراکیوں تلک ہوما تار ہو

تم حینوں میں حسیں ہویا گل گلزار ہو مبتلاہے جب کھٹک رکھو تونوک خار ہو

> یا الٰہی پھر مرے دل پر نگاہ یار ہو انتظار وصل میں جینا چھے د شوار ہو

وہ جمال حق نما ہو جائے گرپر تو فکن <sup>619</sup> د

چشم بینا ہو ہماری ذات پر انوار ہو

صلے کل ہم ہو نہیں سکتے مگر اس شر طاسے ماتھ بیس شبعہ ہو گر دن بیس بڑی زنار ہو <sup>520</sup>

ں سبحہ ہو کر دن میں پڑی زنار ہو 500 تم جو دزریدہ نگاہوں سے مجھی دیکھو جھے

ناوک دلدوز سینہ کیا جگر کے پار ہو

مارک رمدر. مرایا آزن

تم سرایا ناز ہو ہم ہیں سرایا آرزو کشکش ہے کس طرح سے وصل آخر کار ہو

جیتے جی میں ہور ہاہوں غرق اشک انفعال <sup>521</sup>

تا نه ميري لاش دوش اقربا پر بار مو

تيره بختى نے د كھايا آه سيروز سياه 522

یره کے دسایا ۱۵ میر دورسیه به دل پر نور اور قیدی زلف یار مو

519 - پر تو قالن: سايد قالن-

یاند ہے ہیں۔ <sup>521</sup> -افتک انتعال: <sup>ع</sup>کر سے <del>تاکثر پر لنگے</del> والا آنسو۔

<sup>522 -</sup> تىرە ئىنتى: بدلھىيىي-

٦.

بانی جور و جفا ہو باعث آزار ہو یے وفاہو خود غرض ہو کس طرح کے مار ہو

أس طرف ناوك دلدوز كي يو جھار ہو

ال طرف زخم حبگرير م ڄم زنگار ہو 523

ناامیدی ماس حسرت مونس و عنخوار جو فر ما غم ہے مبتلا کی کیوں نہ حالت زار ہو

یہ جزائے شرطہ دل لو جگر لوجان لو

جو کہ جاہو لو مگرجب وصل پر تیار ہو

بندہ تشکیم کی اس کے سواحسرت نہیں سر جھکا ہویائے قاتل پر کھنجی تلوار ہو

جستى افلاك كيا دوزخ يكارے الامال

سوزش دل سے فگال میری جو آتشبار ہو 524

جل چکا سوز محبت سے سرایا آہجب

کھر بھلااس نور کو کیوں کر ہر اس نار ہو<sup>525</sup>

<sup>523 -</sup> مر ہم زنگار: ایک فاص فتم کامر ہم جو مبز رنگ کا ہوتاہے۔ 524 - آتڪار: آگ برسائے والا۔

ی

( LM)

رر من محدر خاموش بوئى جاتى بي

اس کی رحت جو خطالوش ہو کی جاتی ہے فرد اعمال فراموش ہو کی حاتی ہے

ہراداشرم سے روپوش ہوئی جاتی ہے حسرت وصل ہم آغوش ہوئی جاتی ہے

داعبائ دل پرخوں جو ابھر آئے ہیں

قبر عشاق کی گلیوش ہوئی جاتی ہے روز بیتی ہے لہو عاشق وارفتہ کا<sup>526</sup>

تخ ابروروی مے نوش ہوئی جاتی ہے

بے خودی میں کوئی صرت ہے نہ ہنگام یہ شوق منام دال محشہ خاصہ ش مدنی باتیں ہے

بزم دل محشر خاموش ہوئی جاتی ہے

<sup>525 -</sup>براک نار: جنم کانوف 526 -دارفت نے خود کے قالو۔

خوب ہو تاہے کہ سرکٹتے چلے جاتے ہیں لاش بسل کی سکدوش ہوئی حاتی ہے کیسی رفنارے مجھ کو نہیں کرتے یامال حسرت دل ته مايوش ہوئي جاتى ہے كياغضب ہے مر اوعدہ كرودشمن سے وفا طرفہ بیداد ستم کوش ہوئی جاتی ہے ایک وعد دید ہوں سوجان سے قرباں اے جان كابش جر فراموش ہوكى جاتى ہے آہدان کے إدهر آنے كى جوياتے ہيں سمع اپنی ہمہ تن گوش ہوئی جاتی ہے ہے یے کی ہے جوانی میں وہ مستی چھائی ہر ادا آپ سے مدہوش ہوئی جاتی ہے تیری آنکھوں کا اشارہ کہ جگر ہی ہو شار دل کی ہمت کہ ہم آغوش ہوئی جاتی ہے مکتب عشق میں جس دن سے قدم رکھا آہ اپنی ہستی بھی فراموش ہوئی جاتی ہے

(40)

نل بھی مشتق ہے جگر بھی ہے

میری آبوں میں کچھ اثر بھی ہے او سٹنگر تھے خبر مجی ہے

، خطورخ پرکسی کی زلف آئی

ابر میں ہالہ بھی قمر بھی ہے

تیرا روگی نہیں ہوا اچھا لب پیہے آہ چثم تر بھی ہے

لے کے دل کس اداسے کہتے ہیں آپ کے ماس نفذ زر بھی نہیں

پینکآ جا اِدھر تھی تیر افکن دل بھی مشاق ہے جگر بھی ہے

خط وعارض سے محوجیرت ہوں

ایک جاشام بھی ہے سحر بھی ہے

تیرے دندان ولب کو کیا کہے حقد لعل بھی گیر بھی ہے 523

<sup>528</sup> حقد: أبيه جس ش جوابر التد م عات إلى-

آہ دونوں جلے محبت میں ہے ادھر سوز توادھر بھی ہے

در) **کن جلے ترا جنگ**ریے وانے رہے

چىتىم مخور كا ديواندرې ياندرې خر ساقى كا بومىتاندرے باندرے

وصل کی شب دل دیواندرہے یاندرہے

سامنے شمع کے پروانہ رہے یاندرہے

ساقیا تی پلادے کہ نہ آئے پھر ہوش کون جانے ترا میخانہ رہے یاندرہے

مجھ کو تصویر خیالی سے حضوری ہے مدام طور پر جلوہ جانانہ رہے یا نہ رہے

> ہم تو بھپن سے ہم آغوش بتال رہے ہیں فکر کیا دہر میں بت خاندرے یاندرے

جل چکا سوز محبت سے توپر واندر ہی خاک ہو کر مر اکا شاندر سے باندر ہے تم جو مل جاؤ کسی چیز کی پردائیسی وصل میں ساغر وییاندر ہے یار رہے ذکر روجائے گااس جورو متم کا تیرے

آه ناکام کا افساند رہے یا ندرہے

(44)

جو ضبط میں الن ہے شکایت میں نہیں ہے ماش تیش عش دراحت میں نہیں ب دو کسی اذبت بر فرقت میں نہیں ب اس نے دم نزع ترے تیر کو چما بوسول میں جو لذت بے دو مرتب میں نہیں ہے

دیدار کی حسرت میں چلی جان حزیں تک دیدار کی حسرت میں چلی جان حزیں تک

ا نجام سوا اس کے محبت بیں نہیں ہے ہم کیا کہیں بیدادو مصیبت کو کسی ہے جو ضیا میں لذت ہے شکایت میں نہیں ہے

مرتے ہیں اس امید میں دیکھیں کے حمیمیں ہم سفتے ہیں کوئی روک قیامت میں فہیں ہے

مٹی میں ملاکے جو بلایا سر محشر

لاشه ترے بیار کا تربت میں نہیں ہے

صدے دہ اٹھائے کرمنے حوصلے دل کے اگلی می امنگ آہ تھیعت میں نہیں ہے (۵۸)

#### جر سودائے محبت نیا رہی خضر طریفت ہے

فکست رنگ عارض باعث انشائے الفت ہے سرفنگ چیٹم گویا برم میں سر حقیقت ہے<sup>220</sup>

جارے ان کے نیصنے کی بھلااب کون صورت ہے انہیں شکوہ جارا ہے جمیں ان کی شکایت ہے

فلک بیداد گرشورش زمین عشق سے پیدا

نہ تاب ضبط نالدہے نہ امید ساعت ہے گل عارض کا بلبل ، شمع محفل کا ہوں پروانہ

اُد حر لطف فغال دل کواد حر سوزش بین لذت ہے

جنون عشق کے صدقے مکاں سے لامکاں لایا جنوب روز کر میں متاری خون طراقہ میں وہ

جو سودائے محبت تھا وہی خفر طریقت ہے

529 - مر فتك: آنسو، قطره.

<sup>530 -</sup> خطر طريقت: ربير، د جنما-

به حسن خط وعارض عارضي احكام ركھتے ہيں تبھی برق تیاں ہے اور تبھی گلزار جنت ہے ستم يرور جفا جو سے كوئى اتنا تو يوچھ آئے کسی کادل ؤ کھانا فرض ہے واجب ہے سنت ہے م ی چیوژی ہوئی بنت عنب تم کوملی رندو بڑی پیر مغاں نکلی بھی تواس کی حرمت ہے برنگ بورے آغوش گل میں آہ بچین ہے گر اب تو دل ناکام بیافار حسرت ب ير هو اے آہ پھر مطلع چلے اب دور مينائي 531 ہواہ ابرے ساتی ہے ہے اچھی صحبت ہے ٠ بگر

> شب فرقت کسی کی یاد آئی وجدراحت ہے تصور چیرۂ زیبا کا قرآل کی تلاوت ہے ند کسیسے محصد قدمت

فنا کے بعد بھی باتی نشان سوز الفت ہے حرارت سے دل عاشق کی روشن شمع تربت ہے

<sup>531 -</sup>دور مينا كى: شراب كا دور\_

تمنا حور کی ہم کو نہ کچھ ارمان جنت ہے جہاں دیدار ہو تیر اوہیں عاشق کوراحت ہے ترے تیر نظر کو ہم جگہ دے ہیں آ تھوں میں ہجوم ماس وار ماں سے جو دل کی ننگ وسعت ہے جنازہ پر ہمارے جع ہیں کل موس و عدم اد هر ہے ہے کسی غم میں أد هر ماتم میں حسرت ہے حسين دل مجھ ہے ماتكيں ميں نہ دوں به ہو نہيں سكتا ازل سے حامل ناز و ادا میری طبیعت ب ہاری آرزوئی ضرف اعداء آپ کرتے ہیں کسی کامال اور کوئی مزے لوٹے - قیامت ہے مرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے جب بیر سنامیں نے <sup>532</sup>

کہ وہ بت بزم دخمن میں برابر گرم محبت ہے جوانی کی خوشی بیری کا غم مرنے کی جا تکاہی <sup>663</sup> مری عمر ود روزہ کی فتط اتن حقیقت ہے

532 - طویطے اڑنا: سخت بدعواس ہونا۔

<sup>533 -</sup> جاتكاى: محنت، مشقت، تكليف-

عبت اصل ایمال بین سمجھاہم کو اے ناصح
ہم ارباب طریقت ہیں قیامور شریعت ب
سمجھ ہم کی دمن میں متے بہت ایکھے جن میں شے
نہ تھا کچھ غم غمر کیا تھی کہ آگے قیر غربت ب
خیالی صور تیں اچھی ہے اچھی دکھے لیتے ہیں
مگر ارمان جس کا ہے دہ کوئی اور صورت ب
خطر کیا پھر گئی ان کی زمانہ پھر گیا ہم ہے
جدادل ہے جگر ہے جال ہے چین دراحت ہے
مری جال ہے جین دراحت ہے
مری جال ہے بیات دراحت ہے
مری جال اب شروکہ آگو مرتا ہے مرتے دد
دعا ہے در کھنا آخری اتنے مرتے دود

(49)

#### نہ پائی گرد نالوں نے اثر کی

کی کو کیا خمر درد جگر کی نژب کر آه تیم نے شب بسر کی

چیری کھاتے جو دزدیدہ نظر کی نکلتی حر تیں حستہ جگر کی

> ہوئی صبح قیامت وصل کی شب کشاکش میں نقاب ررخ جو سر کی

اسير ان قفس كو پوچھتا كون

خبر صیاد نے کی بال وپر کی

کرے گی صبح وصلت ذیج کیوں کر مخصکی ماندی ادا ہے رات بھر کی

ہےرات جری نشلی آگھ منتانہ ادائیں

قیامت شوخیا*ن تر چھی نظر* کی

یا سے و کوئی بسل کوئی گھائل پڑاہے خبر لیں دل کی یااہیے جگر کی چرالیں دل بیہ دز دیدہ نگاہیں گراچی نہیں چوری نظر کی

ر میں اور ایس کی میشہ ریزی تکواراد چھی جارہ گر کی 344

نگاہ ناز ہے دیکھا ہمیں جب

تھاہ نار سے دیکھا کی جب اشاروں میں ملائمں لیس نظر کی

اساره ولانی نه لو کیمو <sup>535</sup>

شب فرقت کی طولانی نہ پوچھو<sup>535</sup> قیامت آہ تحدم ہے سحر کی

<sup>534 .</sup> او پھی: نامناسب، نازیما، ٹیز هی، تر چھی۔ ہنتہ چارہ گر: تدبیر کرنے والا، مشکل کو آسمان کرنے والا۔ 535 ۔ طوالۂ نیزروزی ک

(A+)

#### آسل تک شرر گئے ہوتے

تير دل مين اتر گئے ہوتے

دیکھنے والے ترگئے ہوتے تم اگر قبر پر گئے ہوتے

م نے والے توڑ گئے ہوتے

مرے والے

مکتب عشق کا تقاضا تھا وہ مدھر ہم اُدھر گئے ہوتے

توژ کر تختہ ہم نکل آتے

تم اگر قبریر گئے ہوتے

ضبط نالہ سے کام ہے ورنہ بیں سے شد سے

آسال تک شررگے ہوتے ایک دو جام بھی اگریٹے

این رو با من ارپی شخصاحب سد حر گئے ہوتے

مرتے دم حسر تیں نکلتیں آہ

وہ جو آگر کھیر گئے ہوتے

(AI)

# ج فنك مرى الناري

نەنالەپىنە فريادونغال ب زبال پرايك لفظ ئى كہال ب

ید دل پروانہ ہے وہ شمع جان ہے حلانے کو فقط لو درمیاں ہے

جلائے تو فقط تو در میاں ہے سر مٹک چیٹم ہے دل ناتواں ہے

شب فرقت مگر ضبط فغال ہے سناہے آئ قاتل مہر بال ہے

سر مقتل جارا امتحال ہے

نہ پوچھوتم مرے دل کا شکانہ ہے خدا جانے ستم دیدہ کہاں ہے

بتا قاصد انہیں کے ہیں یہ الفاظ

جھجک سے توتری کچھ اور عیال ہے

سکوں کیسا کہاں کاصبر دل کو ترا لوٹا ہوا یہ خانماں ہے 536

چلا جھر مٹ میں ار مانوں کے یہ دل

ترے کوچہ میں شاید امتحال ہے

نه يو چيس راز حسن وعشق احباب خوشی میں مری سب کابیاں ہے

م ا دل ہو کہ تیراتیر ہرایک علیٰ قدر مر اتب خوں چکاں ہے

جلاہوں حسن عالم سوزے میں مراجو ذرہ ہے برق تیاں ہے

ارے تم جا، نہ ہو غماز میرا

سر تنک چیم توتوراز دال ہے نکالیں حسر تنیں کیاوصل کی شب

ادب مانع نزاکت یاسال ہے

محبت نے مثایا آہ ایسا

ية مير انه تربت كانشال ٢٥٥٠

536-غانمان: تحريمال ومتاع\_

(Ar)

فن كى وسعت كو سمجهنا چابئ

طاق ابرو کا اشاراجائے

بندگی میں سرجھکاناچاہے

ہ دل میں عاشق کے بھی آناجائے

اینے گھر میں بھی اجالا جائے

تيغ و خنجر دل په کھانا چاہئے

عاشقی کالطف اٹھاناچاہئے تُک گیا ہے تینی ابرو تھینچ کر

آگئ کس کس کی دیکھاچاہے

ہم ذیخ تیخ ابروہو بچکے مرغ بسل سانڑینا چاہیئے

ہو گئی دوحرف میں کل کا نئات کن کی وسعت کو سجھٹا جاہیے

> جان دینی آه پچه مشکل نهیں یباری آئلھوں کا اشار اجاہے

پیاری آنگھوں کا اشاراچاہے

537 - بیاض میں اس قزل کے اوپر تجمعوتی تکھا ہواہے مقالیا تجمعوٹی (نزد تاجیور شک ستی پوریمار) میں ممی طرحی مشاعرہ کے موقعہ پر رسیر سرحم

يەغزل كىمى گى-

( Am)

#### الل تعظیم ہے اٹھتی جوانی آپ کی

چڑھ رہی ہے اب جو انی پر جو انی آپ کی ہے امنگوں پر مراد و کامرانی آپ کی

کیوں نہ تھبرے باعث شہرت جوانی آپ کی

ہو رہی ہیں کل اداعی مست جانی آپ کی

مر گیاییں ہجر میں اور آپ آئے تک نہیں دیکیے لی میں نے بھی حضرت مہر بانی آپ کی

شوق کہتاہے کہ چل اور دل یہ کہتاہے کہ تھم ہوگئ اس کھکش میں یاسانی آپ کی

پہلوئے عاشق میں جبوہ بت نہیں تو ناصحا

کیاکریں گے لے سے حوریں آسانی آپ کی آو قرفت جس مریں اور آپ غیروں میں دییں

واہ صاحب دکھے کی الفت زبانی آپ کی

(Ar)

## لیکھو تو ہم اس بجر میں کیا کیا نہ کویں گے

الفت کے کسی راز کوافشانہ کریں گے مرجائیں مے لیکن حمیس رسوانہ کریں گے

قائم ہیں ای عہدیہ ہم روز ازل سے

اغیار کو تیرے کھی جامانہ کرس کے

جس دل میں رہے در دفقط آپ کا اے جان اور مال کی رہ ایس کے مصار میں کی سے

اس دل کی دوا آکے میجانہ کریں گے

منظوراگر قتل ہے کیوں دیرہے صاحب سر دینے میں ہم عذر ذراسانہ کریں گے

اغيار كاعشق آه جميس هو نهيس سكتا

ہم دل کو گذر گاہ بنایانہ کریں گے

(10)

الله بر رات ہوئے ہیں جفا ہر روز ہوئی ہے

امیدزیت کیادل میں تپش ہر روز ہوتی ہے

جو ہوتی ہے محبت کی بلاجاں سوز ہوتی ہے

كريمى بجولے سے مجھ كوخواب يس صورت جو د كلائى

کلے مل مل کے دشمن سے معافی روز ہوتی ہے

اداک تی گھنچی ہے سم کے تیر چلتے ہیں نگاہ تھ آلودہ بھی کمادلدوز ہوتی ہے

بلايا بھی توبرم غير ميں مجھ كوبلاياہے

تلافی بھی ستم کی آہ کیاجاں سوز ہوتی ہے

نکل کر بیٹھ جانا ہے کرشمہ نارسائی کا فغال میری جوہوتی ہے وہ غم اندوز ہوتی ہے

وبستان محبت کی سند رکھتا ہے دل میرا

یوں ہی کیا ہجر میں فریاد ادب آموز ہوتی ہے دتی یہ کا روز ہوتا ہی آنیہ بھی

غضب کی ٹیس ہوتی ہے لیک پڑتے ہیں آنو بھی

یہ کس کی ماد فرقت میں مری دل سوز ہوتی ہے

جوانی کی امتگیں پیپ کر سررونے لگتی ہیں بلائے ماد گیسو آ کے جب فیر وز ہوتی ہے 35

بلائے یاد کیسو آئے جب فیروز ہوئی ہے \*دد گر فمار محبت کا نہیں غمخوار ہے کوئی

کر فیار محبت کا میں محوار ہے توں مگر بے تابی دل ہی فقط دل سوز ہوتی ہے

جودل ہی چوٹ کھاجائے تو آہ آنسونہیں تھتے جو ہوتی ہے گلی دل کی دہ تسکیں سوز ہوتی ہے

538 - فيروز: ظفرياب، فتح مند، كامياب

(YA)

## ایس پردرد آبکس کی ہے

آج ول پر نگاہ کس کی ہے یہ چھری بے پناہ کس کی ہے

مرحبا آفریں محبت کو

یادشام ویگاہ کس کی ہے 539

کاڑے کاڑے دل و جگر ہو گئے سنجملو سنجملو سے جاہ کس کی ہے

خون ناحق کیاہے کس کس کا چیٹم مے گوں گواہ کس کی ہے

میرے نالوں کو سن کے وہ بولے

الی پر درد آہ کس کی ہے

دیکھ کرخواب محوجیرت ہوں شکل یہ حسب خواہ کس کی ہے ہائے بے چین رہتے ہو کیوں تم چ بتاذ کہ چاہ کس کی ہے رنگ لائی حنا تیامت میں خون کس کا گواہ کس کی ہے دشت غربت میں کیوں پڑے ہو آہ (14)

#### ال کے شرارے نہ گئے

آہ ہم قید کے مارے نہگئے ولولے دل کے ہمارے نہ گئے

سیہ شباب اور غضب کی شوخی اب بھی بچین کے طرارے ندگئے 540

> اے فلک تجھ کو جلادیے ہم کماکہیں دل کے شرارے ندگئے

غیرے ان کے اشارے نہ گئے

تکنگی باندھ کے دیکھا ہم کو

جر کی شب بیہ شارے ندگئے کرلیا وصل کا وعدہ لیکن

الحک سے بہد گیا عالم سارا

تیرے کوچے میں بید دھارے ندگئے

کر دیانڈردل وجال کیکن نارواجور تمہارے نہ گئے

540 - مغر اره: چو کړي، جست، چلېلا پن، چهلانگ

یہ مجمی نقدر کی خوبی ہے آہ ان کے کوچہ سے گذارے نہگئے (۸۸)

ہائے اک نا آشنا سے آشنا ہم ہوگئے کیاکیں ہم کیوں گر فاریا ہم ہوگے خط و گیوش الج کر ناریا ہم ہوگئے

کے دریکھا کھی نہ سمجے مبتل ہم ہوگئے مائے اک ناآشا کے آشاہم ہوگئے

> پاک تھے عقل ہولان سے توسعے عقل کل کیا عجب جو شاہد قالوا بلیٰ ہم ہو گئے 541

S41 عقل بیرانی نیوی این افزان علی بر چزے مادوادر اصل کو کتے ہیں، ادر فلاسند کے بیال بیرنی عقل کے معنیٰ علی عمل مجی استعمال ہوتا ہے، بیونا کے ادالی ان کے فزد کے جو بر ادل اور مشکل ادل کو کتے ہیں، ان کے خیال عمل کا کانت کی اصل

عقل عشرہ این 'تن کوب کا نکت نے بالز جیب سب سے پہلے پیدا افریا است. مقل میں ادنی : سے مراد معقولات کے تم وادد اسک کی باقتل ابتدا کی روجہ کی مطابعت جس عمل انسان قرت عمل سے عموم ہو وجیسا کہ عبد مطالب شام ہوتاہے، جہال سرف تصوری تصور موتاہے تقدیق اور تمکما کا فرائ ماک موجود

فیمی بود: (لفریفات س ۲۹ ج ۱ المولف : علی من عصد من حلی الزین الشویف الجرحان (المنوی : 816هـــــــــام منول سے پہلے آنسان برقیم وانقیار سے بادار ہوتا ہے، ادار سے انقیار اپنے قائق کی مرضی کا پایٹر بوتا ہے، بظاہر منتقی وقیم سے محروم کیکن مرابیا اطاقت بودیکن بندہ کی اصل ففر سے ادر سیست بری دار انتشاد کی بیدول کی بدرات انسان رسیکا کانٹ کی زیرات کا متحران ادارہ قال الحکام کا مشاہد بندور تراسطین منتقی کی آئیز شرک بعدر فعدا

نخواسته) الكاركي جسارت كر بيشتا\_\_\_\_

جل گیاسوز دروں سے جب تجاب آرز د پر دہ دار عشق بے چون و چراہم ہوگئے عرض وجو ہر سے مبر این منز و چش سے مث کیا داغ تشخص باصفا ہم ہوگئے مشکیا داغ تشخص باصفا ہم ہوگئے

جان دے کر دیدہ عبرت نماہم ہوگئے

کیا اشارہ ہو ہاری بستی موہوم پر انگلیاں کیوں کرا تھیں جب باخداہم ہو گئے

فاک ہو کر ہم سید کاروں کا ہو تاہے عروج

سرمدسالی کر نگاہوں تک رسائم ہوگئے ملیل باغ قدم پرواجہ شمع جمال ضیطالہ، موز دل ہے کیا ہے کہا ہم ہوگئے

نیز اس همر شما به مثلی نامیده به که چه به یک جب یک انسان این اصل به یا تر نه بوا به پندیارسد می توش مگمان دو تاسید به یکن بر ده همیند منطقه کند که بود مراری فرق فیهای بودا بویانی می «انسان اگر عبد الست کا خیال کرسد و ایسید کو مدد در چهایند مالس محمد می کمد که کا اداری که محمد سدت نامی این به با بست کا کمد سد می کارویا بست کا کمد سد کا مدد کا در این احترامی محمولی می مواند می شود کرست که مواند می مواند تستی این دودا است به می برا بروز نسد کو مداکند کراد کهایی آن بی بستی داد احترامی می شود می کمد اس سدت مواد در است کا دارات با در است به می ادار میشش ایک والد مان با در است می مواند که می داد در است می شود که در است کا در است کا در است که در است که داد در است که داد در است که در ا قید خیائی امارے حق میں انجی ہوگئ خلوت توجید میں سب سے جداہم ہوگئے جب شراب بے خودی ہم میر ہو کرئی چکے سالک راہ بدیٰ کے بیشوا ہم ہوگئے

تھے وجو درابطی سے بھی ضعیف اے آہ آہم 10 حال بار امانت کیوں بھلا ہم ہو گئے

542 وجودرا بطی دفاست کی اصطلات شی دوجیود می در میان ایدادج دی رشته جمحی دولوں کے در میان باب بلط کاکام دے یکن ان کالایا گرئی مستقل معیم است موجود در انتخاب کیا تا ہے ہو تا واقع کر در درجہ ہے: دے لاکان میں وجود لہ لاہدی ہو این دیکور در ایدا گیاؤں للاہو سوع والمحمول و خیور مستقل

بالعفهوعية ويسعى وجوداً رابطياً (مومويزكشان اصطامات القون ۴ س \* عناطامه مجدا كل آلادي كلية لمثان بيروت (194<u>4)</u>) صوفالود الل معرفت كرزد مك انسائي وجدد محص وجزد ماري كي معرفت كاوريوست وجزو داري كم أخشاف

معنویا اور این معرفت کردید بیدانسان دیجود سی دیجود بال دیجود بال و اخترات و اور بید به دو دید را ساله اعتمالت که بعد درجود انسانی کالعدم بو جاتا به ، ای کو بیش معنوفیا دوسد قانویتورت می کنی تغییر کرتے ہیں، مشیور معنون بردگ هنترت جدید بغدادی گا قراب : علم قدمید دو انجی کے ماموا بروجود رکی فئی کر تاہید۔

(التعریفات ص ۱۲ م ک ا الملولف : علمی بن عمد بن علی الزین الشریف الحرسان (اللوق : 1816هـ) خرخم انسانی وجود انتهانی کمزور بے جم کو گئے مثلی شمل وجود کہنا تھی شکل ہے، جم سے بر مست شمل فائلی کا

ے،اس قدر كروروجود كوبارالات كى ذهدوارى ويناالله پاك كاكتبابر اانعام بـ

#### (49)

كياش أده لصواة اصبوحا ثبهن راكهكب

#### کیا تم لب اعجاز مسیحا نہیں رکھتے

اس دور میں ہم طبع شگفتہ نہیں رکھتے بامال حوادث ہیں کہ دنیا نہیں رکھتے

بسل تری بیداد کا شکوه نہیں رکھتے مرکز بھی بھی خون کا دعوانہیں رکھتے

> پہلویں جوہم درد تمہارانہیں رکھتے چینے کا شب ہجرسہارانہیں رکھتے

مرنے کی تمناہے نہ جینے کی ہوس ہے ممکن کے لوازم توہم اصلانہیں رکھتے

> جوہ وہ قیامت کا دکھایا ہے کسی نے جوہردہ نشیں تھے وہ بھی پردہ نہیں رکھتے

وہ در دہے پہلومیں وہ سوزش ہے جگر میں دنیا میں دواجس کی اطها نہیں رکھتے

وہ زلف جوہے یاد جمیں شام ازل کی

ہم سرمیں کسی غیر کاسودانہیں رکھتے کیوں چھیڑے زخموں سے مرے نوک مڑہ کو 💵 جب مرجم زنگار کا میایا نہیں رکھتے منزل گہہ مقصود بہت دورے لیکن ایں رہ کے مسافر کوئی خطرانہیں رکھتے جب سے دل پر شوق ہے یامال تصور آ تکھوں میں بھی ہم غیر کا جلوانہیں رکھتے اسلام کے یابندہیں آزاد جہال میں بت خانه نہیں رکھتے کلیسانہیں رکھتے سرشار کیا جام محبت نے کسی کے اب ہم طلب ساغر ومینانہیں رکھتے <u> کھلتے</u> نہیں اسر ارمحبت کے تمہاری ہمراز تمہارے لب گومانہیں رکھتے کانٹوں کی تواضع کو ہیں یانی کے پیالے ہم وشت نورو آبلۂ یا نہیں رکھتے جس دل میں فقط در دہوائے آہ محمی کا

اس دل کی دواحضرت عیساً نہیں رکھتے

(9+)

جائی ہے قضا دوڑی مسیحا کو بلانے

آتے ہوشب وعدہ فقط ہم کوستانے اغمار کی تصویر جولاتے ہو دکھانے

کہتاہے مراحال جو کوئی تبھی ان سے

كيتي سن بم في بهت السي فساف

اک وصل میں سوبار مزے موت کے آئے مارا کبھی شوخی نے کبھی ان کی حیانے

آئے ہوعیادت کو تو کیوں کوس رہے ہو

يلين پرهو بيل ك ميت ك سهاني

اک ٹیس ہوا کرتی ہے راتوں کو جگر میں بریں جلس ت

اک یاد چلی آتی ہے سوتے کو بگانے آنبو نہ تھے بائے شب ہجر ہمارے

سونے نہ دیا آہنے نالے نے بکانے

اغیار سے ملنے کی تو سو راہ نکالی ظالم نے ہمیں ٹال دیاکر کے بہانے جاتا تو ب قاصد کئے پیغام وفا کا دیکھیں وہ جفاکار بھی مانے کہ نہ مانے فرمان دیا عشق کا ہر فرد نے ہم کو استادنے مرشدنے پیمیر نے خدانے سنتے ہیں وہ فریاد وفغاں کان لگا کر

اتنا تود کھایاہے اثر میری دعانے

شیرازهٔ دل آه مرا یون بکھر گیا جسے کہ ہوں بکھرے ہوئے تیج کے دانے (91)

### رقرق ترورفار فلتوكي

جس کواس شوخ ستمگرے محبت ہو گی ہجر کارنگ قیامت کی مصیت ہو گی

آه ممگین په جب الله کی رحمت ہوگی

خو دېخو د پېلوميس وه چاندسي صورت ېو گی

اپنے وعدہ سے تحرنا نہیں اچھا صاحب ایسی ماتوں سے تہمیں جھوٹ کی عادت ہوگی

وہ ند آئے توند آئی عیادت کومیری

بال کی نا دل ر جور کو حرت ہوگ جولگائی ہے رقیبوں نے اسے کہدؤالو

دور ہو جائے گی جو دل میں کدورت ہوگی

آہ کو حشر میں کافی ہے سہارا ان کا ساری امت کے لئے جن کی شفاعت ہوگی

(۱۹۱۲ء علی سد کلام بزم سخن میں شائع ہوا)

(ar)

حور کے دامن میں چہلی جانے گی

جب خوشا مدے نسانی جائے گ دوسری تدبیر شانی جائے گ

مرمض كوكبامثائ گافلك

ر ون و میا مات ماسک حشر تک ان کی کھانی جائے گ

> ہت چلے جاتے ہیں کعبہ کی طرف آرج منت کس کی مانی جائے گی

حسن پر اتنا غروراچھانہیں

چار دن میں پہ جو انی جائے گ

وست قاتل میں دکھائے گی بہار خون میں مہندی جوسانی صائے گی

س کے فرقت کی مصیبت سے کہا قبر کک یہ نوجہ خوانی حائے گ

ر سے میں وقع ہوں ہے۔ ضعف کامیرے نہیں ممکن علاج معت کامیرے نہیں ممکن علاج

جان لے کر ناتوانی جائے گ

آه فكر آخرت اب چاہئے

را نگال ورنہ جوانی جائے گی (بیکلام بھی ٹائع شدہ ہے)

( am)

# فداوند علم کی عنایت پر نظر رکھے

رہ الفت میں لازم ہے قدم کو سوچ کرر کھے بہ دادی پر خطرہ اس میں ہیں لاکھوں ضرر رکھے

اثھادیں دشمنوں کوہم کوپیلومیں بٹھالیں وہ

شب فرقت ہماری آہ گر کچھ بھی اثر رکھے

لگائی عشق نے وہ آگ جس سے جل گیاعالم کہیں ممکن ہے یہ سوزش بھلا کوئی شرررکھے

برستے ہیں ترے تیر مگد لا کھوں میں جرال ہول

اکیلادل جورکھے تو کہاں رکھے کدھر رکھے

اٹھادے پر دہ پندار ٹی لے جام وحدت کا ذراآنہ مکہ کہ اکراناس میں دین لعل دگھر کھر

ذرا آ دیکھ کیا کیا اس میں ہیں لعل دگھر رکھے رقیوں کو تمہارے عشق کا دعویٰ تو ہے لیکن

کہاں ہے وہ جو آہ نارسا کا سا جگر رکھے

(90)

## اک سکوں ہوتا ہے جب درد جگر ہوتا ہے

آہ و نالے کا ہمارے پیے اثر ہوتاہے آگ لگتی ہے ہراک زیروز بر ہوتاہے

ناوک ناز کا تیرے یہی گھر ہو تاہے

میرادل ہوتاہے یامیر اجگر ہوتاہے آگھ کی خیر مناکس کہ خبر لیں دل کی

دور فا آپ کا ہر تیر نظر ہوتاہے خوگر درد کو بے درد نہیں آتا چین

. اک سکوں ہو تاہے جب در د جگر ہو تاہے

مهر طلعت کی وفامیں ہے ستم بھی شامل <sup>44</sup>

رات کو آتا ہے تو شور سحر ہوتاہے ادب آموز محت ہیں ہماری آ تکھیں

. فرش ہوتی ہیں مقابل وہ اگر ہو تاہے

غیر کی یاد جو کر تاہوں تبھی بھولے سے ماریں میشنان

جلوہ یار مرے پیش نظر ہوتا ہے —

<sup>544</sup> مهر طلعت: حسين خويصورت، سورج مجيسي شکل والا، محبوب ومعشوق \_

یاد میں اس کی لکتا ہے جو خونا پر دل 24 میں اس کی لکتا ہے جو خونا پر دل 24 میں اس کی لکتا ہے جو خونا پر دل 24 میں اس خاک بسر ہوتا ہے شیراد یو اند پس اب خاک بسر ہوتا ہے چونک کر پوچستے ہیں باعث شیون میر ا را گال نالے جیس ہوتے اثر ہوتا ہے لاا الحل ہے از ل سے ہی طبیعت میر کی جو حسیں ہوتا ہے منظور نظر ہوتا ہے جو اس جان ہوتی ہے حضوری ہر دم

جذب کا کل ہے تور بتی ہے حضوری ہر دم ر بطوالوں کے دہ خود پیش نظر ہو تا ہے چاہتا ہوں کہ ر کھوں دل میں تراتیر نظر کیا کروں آہ کے میں سید سیر ہوتا ہے (90)

## بہ فیاح ہریکہ ہوا

كرم كرترى شان عالى موئى ب مری اب بہت خستہ حالی ہوئی ہے م ہے دل کی جب مائمالی ہوئی ہے کف یائے جاناں میں لالی ہوئی ہے أدهر شكل زيبانرالي ہوئى ہے

طبیعت إدھر لاابالی ہوئی ہے جَعَى جس طرف ہوگئے لا کھوں بسل نظر تیری فوج کمالی ہوئی ہے

تری عین حکمت کو دیکھاہے ہمنے طبیعت تھی رازی غزالی ہوئی ہے

546 - بيمرازي: المام فخر الدين الوعبد الله محد بن عمر الرازي ولادت زيم و 11م و وقات و المربي م المام رازی کو کہ ہر فن میں ید طول حاصل تھا، چانچہ تغیر ،حدیث ،اصول فقد ،علم کلام مخلف فنون میں آپ کی بے تغیر تصنيفات موجود يين، ليكن ان يرعقليات كافليه تعا، جن كى تجلك ان كى تصانيف ش واضح طور يرموجود بـ ـ

ين غزالي: تجة الاسلام ابوحامد لهام محمد بن محمد الغزاليّ (ولادت ز٥٥ بهم مطابق ٥٥٠ إمر -وقات ز٥٠ ٩م مطابق ااااله) لام غزالی کار تمان پہلے فلاسفہ کی طرف تھالیکن بعد میں تصوف وعلم الاخلاق کے امام ہوئے ، اور فلاسفہ کے رو میں

نهافت الفلاسفة اور مقاصد الفلاسفة جيسى اجم كمايين تحرير قرماكي \_\_\_

<sup>548 -</sup> جگالی: جانوروں کا اپنے معدے سے جارہ کومنہ میں نکال کر دوبارہ چیانا۔

امارت سے جھے کو سر دکارہے کیا طبیعت ہی غربت کی پالی ہو تی ہے کہاں جاتی آکر رہی میر ہے گھر میں شب غم عدد کی ٹکالی ہوتی ہے نہ لو آہ سے ان ترانی کی ہر گڑ <sup>600</sup> تمہاری اداد مجھی بھالی ہوتی ہے

549 - لن ترانی بنورشانی، شخص، تعلی دینگ بازی، اس شی اسطی مصرد "تمهاری ادادیکی بیمانی بورک ب " سے لن ترانی کی معنوب اور برده گئی ہے۔ (44)

## عن کابے ونکایتے ہے

شہر ہُ حسن و محبت عام ہے اک ہمار ااور تمہار انام ہے

ہے کی کے عشق کا انجام ہے

دور ہمسے چین ہے آرام ہے

چاہ دل میں لب پہ تیرانام ہے دیروکعہ سے ہمیں کیاکام ہے

ساقیا آجا کہ وقت شام ہے

میکدہ ہے دخت زرہے جام ہے اب نگاہ لطف ہو یا قبر ہو

ہم کو توبس بندگی سے کام ہے

کیوں نہ فرقت میں مزے آئیں جمیں

دل مارا خوگر آلام ب دل کے بدلے سیکلزوں غم ٹل گئے

لوگ کہتے تھے برا انجام ہے

مصحف رخبارير زلفين نهين کفر کے نیے چھیا اسلام ہے منہ لگایا خود جناب شیخ نے دختر زر تومفت میں بدنام ہے اک پیالے میں کھلی کل کائنات مام جم سے بڑھ کے سے کامام ہے جب جبيں ديھيں توزلفيں ديکھ ليں صبح کے کچھ بعد ہی تو شام ہے ہم ازل ہے جس کے متوالے ہے وہ نگاہ ست مے آشام ہے فال نکلی خط وعارض دیکھ کر کفریس گیر اہوااسلام ہے مصحف رخ صير گاه دل جوا خال كا داند ب خط كا دام ب 550 كون موتاداقف اسرارعشق به سرفتک چشم بی نمام ہے 551 550 - خال: "ل- تعلة مر د كے جير دير نيا نكلنے والا سبز ہ- ہوچکاتم پر ازل میں جو نثار وہ یمی آہ حزیں گمنام ہیں (94)

تمہاری بنگائی ہے مجب سلوم ہوتی ہے

تہ کا کل جین یار جب معلوم ہوتی ہے 352 عبش کے سابہ میں شکل حلب معلوم ہوتی ہے 353 ازل سے ایک صورت منتب معلوم ہوتی ہے کہ جس کی دیرہ دکھیہ میں طلب معلوم ہوتی ہے زماند اس پہ شیدا عالم اس کا ہو گیا کسل ادابا گی گڑی چنون خصب معلوم ہوتی ہے کسی کے سامنے رہتا ہے تعشہ یاس وحرت کا کسی کی صورت عیش وطرب معلوم ہوتی ہے

کی کی صورت میش و طرب کوئی آئینہ ہے یا جام جم یا شیشہ دل ہے کہاس میں صورت چین و عرب معلوم ہوتی ہے

<sup>552</sup> کاکل : ہر کے آگے بڑے بڑے کی ہوئے ایل اولا۔ کی ویاف ہو جین بیٹیانی۔ 553 - مین افر بین کا ایک ملک انھویا، بیال کے لوگوں کار نگ سیاہ و تا ہے۔ بیٹو ملب ذکل شام کا مشہور اور مہارک شیر وی کیچ ہیں کہ بیال حضرت براہ جی ملیہ المطاح ووود وود کر فر بیول میں تکتیم فراسے سے مادی کے بہ طب سے نام سے مشہور ہو گیا، اس فطر کے لوگ انہانی فواصورت اور صحت متر بوجے ہیں (معمد المبلدان سے ۲ ص ۱۰۱ المؤلف : شعاب الدین آبو عبد اللہ باتون من عبد اللہ المعمودی (المتون 266عسے)

لیٹ کر دست ویاسے کر دیائے دست ویاان کو یہ مازاری حنا تونے ادب معلوم ہوتی ہے کسی کی زلف کا سودا ہوا ہے حال کا گابک بڑی البھن ہمیں فرقت کی شب معلوم ہوتی ہے تمہاری نذر سب کچھ کر چکے جب تنگدستی میں بڑی وسعت ہمارے دل میں اب معلوم ہوتی ہے حینوں سے محت فرض وواجب ہم نہیں کتے جوانی میں مگر بال متحب معلوم ہوتی ہے تے کو ہے میں جابیٹیں لکناسخت مشکل ہے مه حسرت محل زمين بوس ادب معلوم موتى ب جناب شیخ کو بھی کرلیا ہے اپنادیوانہ یرانی ہد چلن بنت عنب معلوم ہوتی ہے نظارہ اس کے رخ کا جاہتے ہو آہ گھر بیٹھے قیامت کی تمہاری پہ طلب معلوم ہوتی ہے

(AA)

ہم سر حسر تماشاکرتے

تم لب ہام نہ آیا کرتے سارے عالم کونہ شدا کرتے

وا جو آغوش تمنا کرتے

ان کوپیلوندی میں ویکھاکرتے

دیکھ کران کونہ شکوا کرتے

ہم سر حشر تماشا کرتے

تم تو وعدہ نہیں ایفا کرتے پھر بھلا حوصلہ ہے کہا کرتے

دل کے ارمال چھیائے ندگئے

ور نه تم اور <u>مجھے</u> رسوا کرتے

تن ابرو کے دکھادوجوہر یوں تو بسل نہیں تڑیا کرتے

يون د سنجيلة كه بچاتے دل كو خود سنجيلة كه بچاتے دل كو

بدف تیر تھے کیا کیا کرتے

حشر میں بھی نہ ملاوہ قاتل کس بیہ ہم خون کا دعوا کرتے اين ول ميں جو ياتے ہم د بروکعیہ میں نہ ڈھونڈھا کرتے جذب دل تحینج کرار برگاانہیں خود نہیں آتے تو اجھاکرتے خو دغرض کاش نہ ہوتے یہ حسیں جاہنے والوں کو جاہا کرتے ہوتی قسمت جو ہاری اچھی وہ ہمیں ہم انہیں دیکھا کرتے کون ی بات تھی آتے جاتے اینے بار کو اچھا کرتے تم جو قاتل ہو توبسل ہیں ہم کوں نہیں کام قضاً کا کرتے وعدة وصل سے انكار نہ كر حجوث قتمیں نہیں کھایا کرتے ان کی تصورجو مل حاتی آہ تکنگئ ماندہ کے دیکھاکرتے

(99)

## نظر بند معیث ہے اس نام کاگل ہے

شب فرقت جوعاش کوخیال زلف وکاکل ہے فغال ہے آہے نالے ہیں اشکوں کا تسلسل ہے

گلوں میں رنگ باقی ہے نہ اب فریاد بلبل ہے تمہارے حسن کاشم ہ مارے عشق کاغل ہے

خیال گیسو و افشال میں کچھ ایسا توغل ہے "<sup>55</sup>

کہ قطروں ہے مرے آنبو کے تازہ پرگ سنبل ہے ہوئیس مخمور آ تکھیں نشرالفت ہے جب میری

روی ورب یں سے بہت بران ند شوق جام وساغر ہے ندار مان گل ومل ہے \*\*\*

> ستم کاجور کابیداد کا شکوہ نہیں کرتے ہماری یہ خموشی ہمارامہ تخل ہے

ر کے سب معربیت جوانی آ دھک پہونچی لڑ کپن ہو چلار خصت مزان یار گڑا ہے زمانے کا تداخل ہے

> 554 - توغل: لكن اور دهن 555 - بل بشراب

ہواہوں مست وبے خود میں کسی کی یاد ہیں ایسا
مؤذن کی صداکانوں ہیں میرے شور قلقل ہے \*\*\*

پڑے ہیں حلقہائے زلف جو پائے تصور میں
خیال اغیار کا محترم دور و شلسل ہے \*\*\*

مری تربت پہ افسروہ ولی کا دیکے لو نقشہ
کہ جیتے ہول ہیں مر مجائے ہیں جو شمع ہے گل ہے

نہ مخبر ہے نہ شاہد ہے کر اما کا متیں کوئی \*\*\*
از کے بیار کرمان لیں ہم جو گلسے ماست یا لکل ہے

از ل سے آشا ہوں اور کہونا آشا بھی کو
غضہ کا یہ تقائل ہے تواسکا تجائل ہے

از ل سے آشا ہوں اور کہونا آشا بھی کو

کسی کی بیاد میں اے آہ ہے عقدہ کھلا مجھ پر کہ مالغ وصل سے حسرت ہے ارمان ہے تفافل ہے

#### (1++)

### مریض عثق یہ رحمت خدا کی

كھنچى تكواراس كافراداكى

البی خیر جان مبتلا کی

ترا دیوانه کهلایا تپاک حدهر نکلاأدهر انگلی اشاک

اڑا لائی ہے بوزلف دو تاکی 859

بلائيس كيون ندليته جم صاكي

نمود خطسے جانگاہی ہوئی کم بڑھا کی رات اور حمرت گھٹا کی

به مان جو لیتے ہو تو پہلومیں جگہ دو

يه قيت إدل دردآشاكي

کی پر جان دے کے زیست پائی جو صورت متنی فناکی ہے بقاکی

شہید تیغ ابرو ہو چکے ہم

میں حاجت نہیں قبلہ نما کی

<sup>&</sup>lt;sup>559</sup> -زلف دوتا: زلف کاوه حصه جو سرے باہر جھانگ رہاہو، جس بیں بلا کی کاٹ ہو اور حسن مستور کا فماز ہو۔

مجری ہے اس میں بوئے عشق کما کما مرا دل اک کلی ہے موتا کی م اول کرویا بربادلے کر ستم پیشہ جفا جونے دغاکی لكلتي وصل مين حسرت مجلاكها ربی شب مجمر تکهیانی حیا کی ہارے در د کووہ جھوٹ سمجھے ہمیں رسوا کیا کہہ کر تیاکی جنول افزاہے بالوں کی سفیدی گھٹا کی رات اور حسرت بوھاکی نه ہوعاشق کوجب دیدارتیم ا حقیقت کچھ نہیں روز جزاکی روس كرره كمااي آه كوكي نگاہ مار نے شاید خطاکی

(1.1)

### طس مواحدوريم تعزير بوكني

میرے خلاف جب مری تقدیر ہوگئ الٹی ہر اک وصل کی تدبیر ہوگئ

دل میں بنوں کے عشق کی تغییر ہو گئ آگھوں میں نقش کفر کی تصویر ہو گئ

> مانا کہ عشق میں مری تشہیر ہوگئ لیکن اس ہے حسن کی توقیم ہوگئ

سودامواجوزلف کی تا ثیر ہوگئ دیوا گی کی یاوں میں زنچیر ہوگئی

> ہو تا کمال عشق تومث جاتے سامنے جیتے رہے فراق میں تقصیر ہوگئ

آیا خیال جب مجھی راز و نیاز کا

آ تکھوں کے سامنے تری تصویر ہوگئ سھنے گ

کینیا نہیں توادر بھی مجھے وہ کھنے گئے النی ہماری وصل کی تدبیر ہوگئ د مکھے مگر کسی سے مجھی کچھی نہ کہ سکے 

خالی گیا نه وار مجھی تینج ناز کا عشرت کی رات موت کی تصویر ہوگئی

سمجھے گا کوئی خاک حبینوں کامدعا

جب مات ان کی حادوئی تقر سرہوگئی

بے تاہوں کومیر کینہ سمجھے گاپوالہوس سیاب و برق سے مری تعمیر ہو گؤا 560

عاشق كوجرم عشق ميں كيوں قمل كروما

مدے سواحضور یہ تعزیر ہوگئ

آياجو خط توسينه ہوا آه چاک چاک تح پر ان کی صورت شمشیر ہوگئی

\*\*\*\*

اس كتاب ميں درج ذيل كتابوں سے استفادہ كيا كيا ہے

(1)القرآن الكريم (٢)ترجمه شيخ الهند"

حديث وشر وح حديث

شاكر وآخرون عدد الأجزاء : 5

(٣) الجامع الصحيح سنن الترمذي؛ المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى
 الترمذي السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت تحقيق : أحمد محمد

(٣) مسند الإمام أحمد بن حيل، المؤلف: أبوعبدالله أحمد بن حبيل بن هلال بن أسد الشبياني (المتوف : 241هـ) المحققة: شعيب الأربؤوط-عادل مرشد ، وآخرون إشراف: دعبد الله بن عبدالحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1421، هـ – 2001 م

(۵) المصنف- المؤلف: أبو بكر بن أبي شبية،عبد الله بن محمد بن
 إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـــ)

(۲) السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي
 الحواصابي، النسائي (المتوفى: 303هـــ)

احواساي، المساعي (مدوى : 5000 مسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي

الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى : 360هـــ)

 (A)جامع الأصول في أحاديث الرسول،المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)تحقيق : عبد القادرالأرنؤوط الناشر : مكتبة الحلواني – مطبعة الملاح– مكتبة دار البيان الطبعة الأولى.

- (٩) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر -
- (١٠) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة المؤلف: أحمد بن أبي
   بكر بن إسماعيل المه صدى المتوفى هجرية.
- (۱۱) مجمع الزوائد وصبح الفوائد،المؤلف:نور الدين علي بن أبي بكر
   الميشمي (المتوفى : 807هـــ)الناشر:دار الفكر، بيروت 1412 هــ عدد
   الأحداء : 10

(۱۳)فحج الباري بشرح صحيح البخاري مصدر الكتاب : موقع الإسلام المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتدفى : 852هـــ)

(١٣) مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: الملا علي القاري ، على بن سلطان محمد (المتوفى: 1014هـ)المصدر: موقع المشكاة الإمسلامية.

فقه و فناويٰ

(10)الاختيار لتعليل المختارالمؤلف : عبد الله بن محمود بن مودود

الموصلي الحنفي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م الطبعة: الثالثة تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن عدد الأجزاء / 5 -

(۱۲) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تتوير الأبصار فقه أبو
 حنيفة ابن عابدين. الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.سنة النشر 1421هـ –
 مكان النشر بيروت.عدد الأجزاء 8.

(12) المحيط الرهاني المؤلف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه اغتقى:الناشر: دار إحياء النواث العربي الطبعة:عدد الأجداء: 11.

(١٨)درر الحكام شرح غور الأحكام ج المؤلف : محمد بن فواموز الشهير بمنلا خسوو (المتوفى : 885هـ)مصدر الكتاب : موقع الإسلام

(١٩)تيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْمِيِّ المؤلف : عثمان بن علي بن محجن البارعي ، فخر المدين الزيلعي الحنفي (المتوفى : 743

(۲۰) العجوط البرهاي المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه المحقق: الناشر : دار إحياء التراث العربي الطبعة :عدد الأجزاء : 11.

(٢١) الاشياه والنظائر لابن نجيم الحنفي.

(٢٢) تنزيم الرحمن عن شائبة الكذب والنقصان معنف معرت

مولانااحد حسن كانيوري، شائع كرده: وارالعلوم كانيور، مطبوعه: مطبع عزيزى كانيورك الله

(۲۳) مجموعة الفتادي، حضرت مولانا ابوالحسنات محمد عبد الحي فر گلي محلي طبع دوم

(۲۴) فآویٰ عزیزید، حضرت شاه عبدالعزیز محدث وبلوی "\_

(۲۵) قوانين عالم بين اسلامي قانون كالتياز" مرسيه اختر امام عادل قاسي

### تصوف واخلاق

(٢٧) كرامات رزاقيه ، نواب محمد خال شاجيهال يورى ، مطيع مر قع عالم بر دوني واسلام)

(٢٧) رارار "وحدة الموجود وشهود الحق في كل موجود" كم

العلماء بحر العلوم علامه عبدالعلي (ولادت ۱۳۳<u>) لم</u>ر مطابق ۲<u>۳ سائم</u> - وقات ۱۲/رجب <u>۴۳۳) .</u> مطابق ۱۳ / اگسته ۱۸۸<u>م</u> عربی اور فارسی و ون زبانوں میں ہے۔

بید رسمالہ حضرت مولانازید ایوا کسن فاروقی مجددی دیاوی کے اوروتر جمہد اور حاشیہ کے ساتھ ندوة المصفین ویل سے شائع دواراس کی دوسری اشاعت حضرت شاہ ایوالخیر اکیڈی ویلی سے موئی انشاعت محک 1944ء

(۲۸) جند الانوار: مرتبه حضرت مولانا محمد ادر ليس ذكا گر حولوي همنج اول جو لا تي را 1944 م مجع خالت ۱۴۰ مير.

(٢٩) وادى الفت، مطبوعه مطبع شاجبهاني واقع بحويال (رسائل تصوف كالمجموعه )

تذكره و تاريخ

(٣٠)موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون علامه محمد على

المتهانوى لمكتبه لبنان بيروت ١٩٩٧ء-

 (٣١)التعويفات ، المؤلف : على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجاني (المتوفى : 816هـ)

(٣٣)معجم البلدان المؤلف : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى (المتوفى : 626هـــ)

(rr) الاعلام بمن في تاريخ البند من الاعلام "المسمىٰ بنزهم

الخواطروبهجة المسلمع والمنواظر،مرع، عضرت موانا عيدافي الحق تصنوي (م

ا ۱۳۳۲ میلوعد داراین حزم پیروت دستار م <u>۱۹۹۹ د)</u> (۱۳۳ میرت مولانا محد علی مو تکیری (مرتبه حضرت مولانامید محد الحنیّ) حضرت

مولاناسیدایوالحسن علی ندویٌ، ناشر مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۸۰ دههری سرد در در در در این افسار با براه در تر قلم می

(۳۵) کنتوب حضرت مولانامید نصیرالدین احمد نصر ( قلمی ) (۳۷) تذکره حضرت مید (عبدالرزاق بے کمر) صاحب بانسوی من تبه محمد رضاانصاری

مطبوعه کلمنتوک<sup>۹۸۷</sup>ایو-(۳۵) بهندوستان شی مسلمانول کا نظام تعلیم وتربیت «مصنفه: حضرت علامه مناظر

احسن گیلانی مکتبه الحق جو گیشوری ممبئی، ممبئی، ممبئی، می <del>درد.</del> (۳۸) مظفر یورغلی، او بی اور فقافتی مرکز-جناب حامد علی خان صاحب

ر ۱۳۷۷) سر چور کی ۱۶۶ پی اور تعلق سر حرایت با به ماند کا میان ماند میاد در آباد . (۳۹) حیات محالید، مر جید مولانا خالد سیف الله رحمانی طبع بر ۴۰۰ بر ۴۰۰ بر حید را آباد .

۳۹) حيات مجاهد، مرتبه مولانا خالد سيف القدر حمالي منتج ۲<u>۰۰۶ ، ۳۰۰۲ ، مي</u>درآباد-

(۴۰) جميعة علاه پر ايک تاريخی تعبره ،مؤلفه مولانا حفيظ الرحمن واصف معهتم مدرسه اسينيه اسلاميه دېلي.

(۳۱) تذکر هٔ حضرت مولانا شاه فضل رحمن عنج مرادآ یادی مصنفه حضرت مولانا سید ایوالحمن علی ندونگ مکتبهٔ بدوهٔ العلماء لکھنئو۔ (۴۲) ترجمهٔ مشایدهٔ حافظی مناقب حافظیه، مولانا پادی علی خان میتا یوری مطبوعه۔

(٣٣) تعليم الانساب، مرتبه حضرت مولانامفتي سبول احمد عثمانيُّ-(۴۴) شمر ادب كانيور ، مرتبه : واكثر سيد سعيد احد مطبوعه سيد ايند سيد (پهليشرز)

كرا چي ا • • ٢ - مقام اشاعت : شاہر اه سعدي، كلفٹن ، بلاك ٢ كرا جي ياكستان \_

یہ دراصل بی ای ڈی کا محقیق مقالہ ہے ، جس پر کراچی یونیورسیٹی نے مصنف کو واکثریث کی واگری تفویض کی ہے۔ کتاب کے مصنف کا آیائی تعلق کا نیور سے ہے ، والد کانام

حافظ سيد محمد حسين مرحوم ب،صاحب كتاب ايك معتبر محقق بين،ان كى كنى تحقيقي كتابين منظر عام پر آچکی ہیں۔

(٣٥)شب چراغ از شاراحد علوي ناشر كاكوري أكيثر مي ناظم آباد كراجي ١٩٨٢ إ (٣٦) تاريخ کانپورازسيداشتاق اظهر ناش "کانپوراکيڈي" کراجي ١٩٨٤ء-

(٣٤) اثر ف السوائح -خواجه عزيز الحن مجذوبٌ مطبوعه اداره تاليفات اثر فيه تفانه

جون سوه ١١٨-

(۴۸) فاتمة السوائح –خواجه عزيزالحن محذوب

(۴۹) میرت مولانا محد علی مو تگیری مرتبه مولاناسید محدالحنی مطبوعه لکھنؤ

(۵۰) سوانح قاسمي مصنفه حضرت مولانا مناظر احسن گيلانيٌّ، مطبوعه ديوبند-(٥١)ما بنامه وارالعلوم، شاره ٩، جلد: ٠٠ ا، ذي الحجه ١٣٣٤ اجرى مطابق عمبر

(۵۲) درس حیات مرتبه مولانا قاری فخر الدین گیاوی ٌ،ناشر مدرسه اسلامیه قاسمیه گياطبع دوم اسهم إ<sub>و</sub>م ۱۰۰۰ء-

(٥٣)سه مانى دعوت حق رئيج الاول ١٣٢٤م المرجامعدر باني -

(٥٤) الجمعية - خصوصي شاره "جعية علاء نمبر "ج٨ شاره ٢٠٠٣ و١٩٩٥ -

(۵۵)مقامات خير مؤلفه حضرت علامه شاه زيد ابوالحن فاروقی مجد د کی ٌ ناشر شاه ابوالخير

اکیڈی چتلی قبر دہلی، مطبوعہ استهمارہ م<sup>و</sup>ان تاہے۔

(۵۲) مختفر حالات نقشیند به مجدوبه ومظهر به مرتبه حضرت مولانا سیدشاه مکیم حابمی حسر من برجه کفتل ۱۰۰ نظر من بیشان من بیشان و طبع

احمد حسن منوروی تشالع کرده: خانقاه منورواشریف، طبع جدید. در دری از دری از حربی با حمد تشدید به از ایران حربی از دری ا

(۵۷)حیات عبدالرحمن"، مرتبه جناب مولوی وصی احمد شمسی صاحب، ناشر: انجمن تغییر ملت روپس بورور بینگله خوج ۲۰۱۴ بو ...

ره) بہار مدرسہ پورڈ - تاریخ و تجربے ، مرتبہ : مولانا مفتی شاہ البدی صاحب قاسمی مد ظلہ نائب ناظم ادارت شرعبہ مجلواری شریف پشد۔

. (۹۹) حیات دارث مرتبه مولوی مرزامجد متع بیگ صاحب دارثی فق پوری ناشر زمیری بک و ایر آساند رود دیوه شریف شلع باره نظی، مصنف مرحوم جاتی دارث علی صاحب کے خادمول

بک ڈیو آستانہ روڈ دیوہ شریف صلع بارہ خلی مصنف مرحوم جاتی وارٹ علی صاحب سے خاص میں شتے وائمبول نے اس کماب میں اکثر واقعات دیکھے ہوئے لکھے بیں اور پکھے دیکھنے والوں ہے ہے جوئے مجابی اس

(١٠) مشابير علاء دارالعلوم ديوبند مرتبه حضرت مولانا مفتى محمد ظفيرالدين مقاحي

مفتى دارالعلوم ديوبندناشر دفتر اجلاس صدساله دارالعلوم ديوبند ، ١٩٠٠م مطابق ١٩٥٠م-

(۱۱) اشرف السواخ مرتبه خواجه عن الحسن مجذوب" ومولانا عبدالحق صاحب" ،ناشر

اداره تالیفات اشرفیه ملتان ک<sup>۳۲</sup>

(۹۲) تاريخ دارالعلوم ديوبند مرتبه مولاناسيد محبوب على رضوي ٌاشر الميزان، لاجور

بإكستان

(٦٣) كالح ميكزين-صديق فيض عام انثر كالح كانبور ١٠<u>٠٠- و ٢٠٠٠ ب</u>و

(۱۴۴) اعیان وطن – آثارات مچلواری شریف—مرتنبه مولاناسید شاه حکیم محد شعیب نيرٌ نَاشر دارالاشاعت خانقاه مجيبه بھلواري شريف يثنه) (٧٥) مجموعة فوائد عثاني ص مرتبه سيد محد اكبر على دبلوي ناشر: خانقاه سراجيه نقشبنديه مال والي، مطبوعه دارالكتاب لاجوريه ١٠٠٠ع) (۲۲) رساله الشمس صدساله اشاعت مضمون يروفيسر سيد عزيز احمد سابق يرنسيل اور ينثل كالح يبثنه سيثي يثنه، شائع كرده مدرسه اسلاميه مثس البدي نومبر ٢١٠ بو) (١٤)- تاريخ فرشته مصنفه محمد قاسم فرشته ،ترجمه عبدالحي خواجه ناشر :الميزان لامهور (٦٨) محى الملة (م تبه حفترت مولاناشاه عون احمد قادريٌّ) مقدمه حفترت علامه مناظر حسن گيلاڻي"۔ (٢٩)الدر المنثور في تراجم الل الصاد قفور مرتبه مولاناعبدالرحيم صادق بوري) (44) جريده "الواقعة" كراجي، شاره (5 / 6) شوال، ذيقعده 1433ه/ عنبر ،اكتوبر 2012 (٤١) تاريخٌ وعوت وعزيمت مرتبه حضرت مولاناسيد ابوالحن على ندويٌ (2T) اخبار الاخبار حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی ٌناشر ادبی د نیامیا محل دہلی۔

(سند) نذکرة انگرام مولاناشاه ایوانیوهٔ میلوادی شطوعه کنسند. (س)- مقدمه به ستان الاکرام (سید محمد طی خورشید) ترجمه نذکرة انگرام م × مولاناشاه ایرامیوة القادر فی شاخر دارالاشات خافقاه مجید میلوادی شریف پشد. (۵۵) ایک قلمی کابی (سرگذشت حضرت مولانا متقور احد" بردی )اس کی فواؤ کابی آپ کے انگ خاند (پردی، شلی مدهری بهار) سے حاصل کی تی۔

### زبان وادب

(٤٦) ذُكِرُ كليم احمد عاجز (يشنه) كالمجموعة كلام "وه جو شاعري كاسب بهوا" مطبوعه طويي ببلبيشر حيدرآبار ١٩٩١ء-

(۷۷) کلیات اقبال ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ وہ 199 ہے۔

(۷۸) مختصر تاریخ اردوادب اور اصناف شعری، مؤلفه ڈاکٹر سیدہ زہر ہ بیگم،

ناشر: بوستان اشهر حيدرآ باد ٥٠٠ ٢٥-

(49)ار دو شاعری کافنی ارتقا ، ڈاکٹر فرمان فتح پوری ص ۴۴۱ ، طبع عفیف پر نٹر س

لال كنوال دېلى ۹۹۸ إ. \_

(٨٠) د كني رباعبات ، مؤلفه واكثر سيده جعفر ، ناشر : آندهر اير ديش سابتيه اكيثر مي

(٨١) اصناف سخن اور شعري جيئتين ، مؤلفه شيم احمد ، ناشر انڈيا بک امپوريم بھويال

(۸۲) روح انیس، سید مسعود حسین رضوی، کتاب نگر تکھنو ۹۲۴یا۔ (۸۳) کلام حامد مرتبه سیدشاه نی حسن ناشر بزم صوفیه ارزانیه کلکته به

(٨٣) جديد تاريخ اوب اردوص ٢ مصنفه ذاكثر آصف اختر ناشر جاويد بك سينر پيشه

(٨٥) شآر عظیم آبادی ص ٢٠٥ مرتبه الجم قاطمی شائع كرده بهار اردواكيد مي يشه

(۸۲) مثنوی نوبه نو- آهیتا پوری، په ۱۱۲ صفحات کی کتاب ہے، کتا بکده دالکیشورروڈ

مین ۲ سے شائع ہوئی ہے۔ (٨٤) فير وزاللغات م تنه الحاج فير وز احدَّثمَّالُع كرده فير وزسنز برا مُوث ليمعنذ لا مور

ويب سائنس

(٨٨) اسكالر ذاك ضيائ طيبه ويب سائك.

(۸۹)ویپ سائٹ دارالعلوم دیویثر

(۹۰)ویب سائٹ مظاہر علوم سہارن بور

(91) ویب سائٹ علیکڑھ مسلم یونیورسٹی۔

\*\*\*\*

### جیے حرف آگی میں آفتاب وماہتاب

معروف شاعرواديب جناب مولانا قارى طارق بن ثاقب صاحب القاسى

یانی و مہتم معہد تر تیل القر آن ،ارریہ بہار آئ ئین رقس قلم بھار درآ فوش ہے

بربط افکار پر کیوں نغمۂ پر جوش ہے کیوں شعوروآگئی پحر آج منظر کوش ہے

کیوں شعوروآ بی مجر آج منظر کوئی ہے ایک آئینہ ہے گویاجو قدم بردوش ہے

ر بید ب رود مرا ایرون ب اف رے افاد طبیعت بائے رے دوق سلیم عطر بیزی تنظم ، متن باد شبیم

عطر بیزی لکلم ، مستق باد سیم نابند بستی پیه تچه کو شعر کینه کامیال مسلم کرطارق تو دندی تیز آب درصہ برمال

ہے۔ شعر کہنا تو نہیں جیرے لئے ہر گز عال دے اگر آمد کی کیفت جورب ذوالحلال دے اگر آمد کی کیفت جورب ذوالحلال

دے اسرائدی عیمیت بورب دواجلال جس کے بارے میں لکھادے جو دوچاہے بے گمال

بس وی سلطان عالم ب تھم پر عمران آہ کے بارے میں لکستاصاحیو! آسان فین

ایجے شعروں میں جو کیفیت ہے دوپنہاں فہیں جس کو حاصل اس جہاں میں دولت احسال فہیں دو بھلا سمجھے گا کہا جو صاحب عرفاں فہیں

وہ مجلا مجھے گا کیا جو صاحب عرفاں کئی اپنے افکار جہاں گیری میں ان کی شخصیت حشر کے کہ آنہ سے کا بار دوران میں سامانہ

حثر تک کرتی رہے گی اس جہاں میں سلطنت

نظم مو، قطعات مول، ياموغزل كاما تكين ے ربائی سے نمایاں جوہر رنگ سخن مرتجا، غالب كا، يا اقال كاه و فكرو فن آب سے روش ہو جیسے ان بڑوں کی انجمن منضط بنیاد پر ہے آپ کے فن کانظام آب كابر شعرب كوياكداك نقش دوام آب اک فیاض اور حاتم صفت استاد تھے تشكان فكرو فن سيراب يتح آباد تح روح کی تابندگیہ گویا کہ دل شادیتے آب خلاق معانی تھے ہنر ایجاد تھے آب ونیائے بلاغت کے تھے فنکارعظیم اور تکلم میں فصاحت کے تھے گویااک کلیم شع کوئی کے ذریعہ ناشر صنات ہیں اور افکار حسیں سے قاسم خیرات ہیں نسبت احداد سے بھی صاحب برکات ہیں لعنی ایٹی ذات میں خو درب کے انعابات ہیں ظاہر و باطن میں بھی ہے آپ کااو ٹھامقام آب کی شخصیت کا ہے عمدہ بہت ہی ہر نظام او نیس سکنا کرسب اوں آپ سے ناآشا معتر استاذ فن تنص اس كالجي يرجاريا آب سے بریا رہا ہے علم وفن کا غلظم شعر حوتی پر عی کرتے آپ کیے اکتفا

آب ير حادي رے جرحال مين دي علوم آب جن کے گلبال ہیں بالخصوص وبالعوم آپ کے شعروں کو بڑھنے ہے ملے دل کوسرور ظلمتوں میں جس طرحیس آپاک منارنور روسش ناز تغول ، واقف فن بحور نازش طرز تکلم ، فخر ادراک وشور آب كا طرز نگارش زنده وتابنده ب اور اسلوب و روش آنده آنده آه کا بد عقابل کوئی تھا کہ یا شہ تھا؟ معرکہ آرائی کو ہم ان کی حاص کیا بھلا؟ یڑھ کے ہم اشعادان کے بس سہ کیدیں پر ملا منفر دیتھے سب سے دہ اشعار کئے ہیں سنا! دستگاه تام رکھتے تھے سبی اصاف پر اور نظر کری مخی شعروں کے سبحی اوصاف پر ان کے بڑیوتے مگر اخر امام عادل جوہیں فاضل دنويند اور مفتى كامل جو بي صاحب تصنيف تهي بين عالم وفاضل جو بين داعی وین محری ذاکر و شاغل جوبی انے دادا پر لکھی ہے معتبر الی کتاب جے حرف آگی میں آفاف و بابتاب



یہ کئی بارہ اس کو ایک فقط کے بہت کر خاص علی اور جار تی بیادوں
پر کئی گئے ہے اور اس کو ایک فقط استان کے طور پر مرتب کیا کہا ہے ہے ایک
علی اور اس کو ایک فقط در ایک فقط در پارخت کے بعد سائٹ آیا ہے۔

یکی ایک فرور کی بیٹری بائٹ کو بیٹری بائٹ کو ایک بائٹ کا اس کیا کئی جائٹ اس کی انتہی جائٹ کے
میر کا نام رائے ہے ہے ہو کہ وگئے کا فقط در استان کی انتہی جائٹ کے
میر کی بائٹ رائے ہیں ہے ہو گر وگئے کا فقط در استان کی انتہا کی اس کی بیٹری کی اس کا کہا ہے میٹری کی بیٹری کی بیٹری کی بیٹری کی اس کا کہا ہے میٹری کی بیٹری کے گئے وہے۔
بیٹری کی کی اس کا بیٹری کے گئے وہی کے گئے وہے۔

یے کو آبار دانی کراپ فیری ہے ، جس میں بافرق الاوراک واقعات مخ سے کئے ہوں بلکہ پوری کراپ میں صاحب میز کروی ایک مجی کر اصد ڈکر فیمی کی گئی جہال ان کا سب سے بڑی کر است راہ قبل پر ان کی شعریدا متعاصرت اور مشاسکے آئی کے کے ان کی ہے تھے وقتی واقع جدیدے جاج قاتل دکھی گئے ہے اور قابل تقلیم مجی ہے۔ (مصنف کے "حروف اولین" سے اقتبال ک